

ماه طائب حكم الأ ماه وطائب مالا 27-28 ترنيب و تزنيه كم جمعه خفو في محفوظ بيس ام كتاب بلفوظات تكيم الامت جلد ٢٨-٢٧ تاريخ اشاعت باريخ الاقل ١٣٢٥ه اشر الدَّارَةُ تَالِينَ السَّرَ فِيرَيْ جُوكَ فُواره ملكان طباعت بالامت اقبال بريس ملكان طباعت بالامت اقبال بريس ملكان

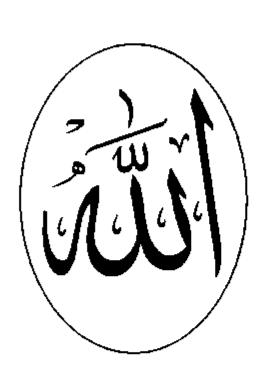

### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشر نیه چوک فواره ملتان اداره اسلامیات اتارکلی لا مور مکتبه سیداحمه شهیدارد و بازار لا مور مکتبه رشید میششری روژ کوئش مکتبه رشید میششد به راجه بازار راولپندی بو نیورش بک ایجنسی خیبر یازار بشاور دارالاشاعت اردو بازار کراجی بک لیند اردو بازار لا مور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLISNE. (U.K.)

صندر ورسی وصندا حست: ایک مسلمان جان بوجر کرقرآن مجید احادیث رسول تنظیمه اور ویکر دین احادیث رسول تنظیمه اور ویکر دین کاتبول می خطی کرنے کاتصور بھی نہیں کرسک بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تھی واصلاح کیلئے بھی ہارے ادارہ می مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت سے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے ذیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتم ہوتا ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی خطی سے دہ جانے کا اسکان ہے۔ البذا قار کین کرام ہے گذارش ہے کہ اگر ایسی کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرمادیں تاکسة کندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوتا ہے۔ اس کام میں آپ کانعاون مید قد جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

### عيم لا يُحتُ وَالمِنتِ مَصْرَةِ مُولانًا المَشْرِفُ عَلَى تَصَالُو يَ

کی مجانس اوراسفار نشست و برخاست میں بیان فرمود کا نبیاء کرام میہم البام اولیا ، عظام رسم اللہ کے تذکروں عاشفان اللی ذوالاحترام کی حکایات و روایات دین برحق ند بہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عطر سے معطر 'ہر لفظ صبغة اللہ سے رنگا ہوا 'ہر کلمہ شراب عشق حقیق میں ڈو یا ہوا 'ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق 'نکات تصوف اور مختلف علمی و می معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ علمی و می معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ جن کا مطالعہ آ ہے گی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی چیش کر دیتا ہے۔

## الرفيق فى سواء الطريق (اوّل - دوم)

معرت مولانا مفتى جميل احمرتهانوى رحمالله



چگ نور منت تا پکشتان آپ Email:taleefat@mul.wol.net.pk

# ، فهرست مضامین

|            | تمهيدرساليه                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          |                                                              |
| ۳          | فقرصادق کی علامت                                             |
| ۵          | درولیش متقی کےاندرتواضع اور رعب دونوں جمع ہوتے ہیں           |
| ۲          | اصل درویشی صحبت نیک ہے                                       |
| 4          | اصل نافع فی الدین قلب سلیم ہے                                |
| 4          | د نیا داروں کی پریشانی اور در دیشوں کی دولت اطمینان کاراز    |
| <b>(+</b>  | ہم کواصلاح اخلاق کی کیچھ فکرنہیں ہے                          |
| П          | ظا ہر کی در تی بھی بہت ضروری ہے                              |
| ir         | مشائخ كوحياسية كهوه غيبت نهنين                               |
| IF .       | فساق فجار کی اصلاح کاطریقه اوران کی عیب جو کی ہے ممانعت      |
| ١٢٣        | عیب گوئی کے جواز کاموقعہ                                     |
| 14         | جس علم کی فضیلت آئی ہے وہ کون علم ہے اور اس کے کیا آثار ہیں؟ |
| J•         | بد بني اورخود بني ہے تجزیر                                   |
| <b>*</b> * | ففنولیات اور لا یعنی کاتر کے ضروری ہے                        |
| tr         | عیب گوئی اورعیب جوئی کے مفاسد                                |
| ۲۵         | الل الله سے برخاش کا نتیجہ                                   |
| ry         | تربیت اخلاق ہے پہلے مقتداین جانے کے مفاسد                    |

| 74        | خداتعالیٰ ہے محبت کا ملہ کی ضرورت اوراس کی تخصیل کا طریقہ     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۸        | خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے                                |
| ۳r        | خشوع کے حاصل کرنے کا طریقتہ                                   |
| سهس       | اصلاح باطن کی ضرورت اوراس کا طریقه                            |
| ra        | خلاف شرع مجامدہ اور مخالفت نفس کو ئی چیز نہیں ہے              |
| ۳9        | بزرگان دین کی تواضع کی حالت اور جمارے دعوے تقدس کی حقیقت      |
| <b>اب</b> | ونيا كے رنج وكلفت ياعيش ونعمت كانا قابل التفات ہونا           |
| ۳۳        | د نیا کی راحت ومصیبت کا آخرت میں کا تعدم ہونا                 |
| ٣٦        | كشف وكرامت كاوليل كمال نه ہونا                                |
| ۲۷.       | اعمال كامدارخلوص يربهونا                                      |
| ሮለ        | خداوندتعالى كوحاضرو ناظرتمجه كراعمال مين مشغول ببونا          |
| r9        | تحسى كامل شيخ كي صحبت كي اورخلوت كي ضرورت                     |
| ۵٠        | آ خرت ہے بے رغبتی کی شکایت                                    |
| ۵۳        | د نیا کوسرائے اور آخرت کو گھر سمجھنے کی ترغیب                 |
| ۵۳        | آ خرت کوگھر نہ بمجھنے کی کلفتیں اور گھر سمجھنے کی راحتیں      |
| ۲۵        | د نیامیں سامان جمع کرنے کی مثال                               |
| ۵۸        | کسب د نیا مذموم نہیں' حب د نیا یعنی انہاک فی الد نیا مذموم ہے |
| ಎ٩        | د نیا کے رنج اور خوشی کی مثال                                 |
| ۵٩        | مصائب دنیاہے کاملین کے پریشان نہ ہونیکی وجہ                   |
| ٧٠        | آ خرت کو یا د کرنے کا اثر اور طریقه                           |
| ٧.        | موت ہے وحشت ہونے کاعلاج                                       |

| 41               | تو بہ بغیرادائے حقوق کے قبول نہیں ہوتی                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 41               | اپنے لئے اعتقادا باحت اور عدم مصرت معاصی کا ابطال                        |
| 44               | صحابه کرام کی تو اصنع                                                    |
| 41               | گنهگارکوبھی حسنات پرنواب ملے گا                                          |
| <mark>ነ</mark> ሮ | بغیرترک گناه کےحسنات میں نور نہ ہونا                                     |
| ጘሾ               | گناہ کے حابط طاعت ہونے کی تحقیق اور تفصیل                                |
| ۵r               | بزرگوں کے ساتھ اوب کی تعلیم اور تکلیف سے ممانعت                          |
| ۲۷               | مرشدےاپے عیوب بھی نہ چھپاوے                                              |
| ۲∠               | اوليا ءاللدكسي كوذليل وحقيرنهين سمجصته                                   |
| 49               | بزرگوں کے کشف کےاعتاد پراپنا حال نہ کہناغلطی ہے                          |
| 44               | تکلف کی طرح ہےاد نی ہے بھی تکلیف ہوتی ہے جب کہ مودب ہے ہو                |
| <b>∠</b> 1       | آ خرت کااہتمام کس قدر ضروری ہے                                           |
| ۷٢               | مصيبت کے وقت بجائے استغفار کے خرافات مکنے کی مذمت                        |
| <u>۲</u> ۳       | گنا ہوں سے غفلت سخت مرض ہے                                               |
| ۷٣               | بعض لوگ عوام کے اعتقاد ہے مغرور ہوکر گناہوں ہے اور بھی بے فکر ہوجاتے ہیں |
| ۷۵               | گناہ پرفوری مواخذہ نہ ہونے ہے بے فکر نہ ہو                               |
|                  | مصیبت کے دفت پہلے گنا ہوں کو بھول جانا اور نئے گناہ کی سوچ میں پڑ جانا   |
| <b>4</b>         | اور یا د نہ آنے پرمصیبت ہے تعجب کرنا                                     |
| ∠4               | دینداربھی گناہوں کےاصلی معالجہ میں بے پروائی کرتے ہیں                    |
| ۷۸               | محض بزرگوں کی توجہ کوعلاج گناہ کیلئے کافی سمجھ لینے کی غلطی              |
| ۸٠               | آج کل کام کی تمنا کرتے ہیں تگرارادہ ہیں کرتے                             |

| ΛI  | توجهالى الله كيلئة فراغت كاانتظارننس كاحيله ہے                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | بزرگوں کی توجہ کے مؤثر ہونے کے شرائط                                          |
| ۸۳  | صرف ارادہ بھی بغیر توجہ بزرگوں کے اکثر کا فی نہیں                             |
| ۸۵  | صرف مرید ہونا بغیرا بی سعی کے کافی نہیں                                       |
| ۸۷  | مرشد کی توجہ سے جوقلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے دہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ باقی |
| ۸۷  | جولوگ خود کام کرتے ہیں ان کی حالت پائیدار ہوتی ہے                             |
| ۸۹  | بزرگی کا <sup>حقی</sup> قی معیار                                              |
| 9+  | بهليز ماند ميں صدق وابيفاءعهد کی صفت عام تھی                                  |
| 16  | بزرگوں کی نظر وتوجہ سے راہ پرلگ جاتا ہے آئے جو کچھ ہوٹا ہائے کرنے ہے ہوتا ہے  |
| 91  | توی الاستعداد کوتھوڑ اسا مجاہدہ بھی کافی ہے                                   |
| 91- | مجاہدہ پر بھی جو بچھ ملتا ہے ضل ہے                                            |
| 914 | غفلت عن الآحرة تعجب كي بات ہے                                                 |
| 90  | ہرمسلمان کورغبت ورہبت دونوں کی ضرورت ہے                                       |
| 44: | فکرآ خرت سے مراد دنیا کے سب کام چھوڑ ویٹائہیں ہے                              |
| 44  | اہل اللہ ہے دنیا کے واسط تعلق مت پیدا کرو                                     |
| 4۷  | اپنے کام کے لئے دعاخو دہھی کرو                                                |
| 9.4 | آ خرت کی فکر دائماً ہونی جا ہے                                                |
| 44  | عوام اکثریشنخ کامل کی شتاخت میں غلطی کرتے ہیں                                 |
| 99  | شحقیق ماہیت عبدیت                                                             |
| **1 | شریعت میں اعمال کے حدود مقرر ہیں                                              |
| 1+1 | كاملين كاظا هرميس عامد ہے متازنه ہونا باطن میں ان كامشارك نه ہونا             |

|       | ^                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1=1"  | کھانا پینا حچوڑنے کا نام بزرگی نہیں ہے                           |
| 1+1"  | تم کھانے کی اصلی حقیقت                                           |
| ۱•۵   | قلت طعام ومنام کی شرح اور ہرا یک کے لئے اس کا مناسب نہ ہونا      |
| Y•1   | سالک کے لئے بعض او قات قطع تعلقات ومعاشمصر ہوتے ہیں              |
| 1+4   | مشيخت حقد كي حقيقت                                               |
| 1-9   | كمالات واقعيه جومدارمشيخت بين                                    |
| 11•   | كيفيات ومواجيد كمال ومقصودنبين                                   |
| ##    | مجامدات ورياضات كي مصلحت                                         |
| Hr    | رضابالد نیاایک عام مرض ہے                                        |
| 111   | د نیا کی محبت زائل ہونے کی آسان مذہبیر                           |
| (III) | قلت مذبر في الدنيا كي شكايت                                      |
| 114   | دوسرول کی حالت و مکھے کرعبرت حاصل کرنا جا ہے                     |
| 117   | مصائب کی ملل سمجھنے میں اسباب پرستنوں کی کوتا ہ نظری             |
| ПΑ    | نظر ہازی کامرض بعضے پر ہیز گاروں میں بھی ہے                      |
| IFI   | معالجعش مجازى                                                    |
| irr   | مرنے والوں اورمصیبت ز دوں سے عبرت حاصل کرنی جاہیے<br>            |
| 144   | خالق اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے ہے مصائب میں پریشانی نہیں ہوتی |
| IFC   | انسان کی مصیبت کاراز                                             |
| Ira   | مصيبت کي حقيقت                                                   |
| IFY   | مصیبت کے فوائداور خاصیتیں<br>س                                   |
| 174   | تنكبر قبول حق ہے بڑا مانع ہے                                     |

| ItA  | بلا تکبر کا بھی علاج ہے                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| θA   | مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت                                  |
| 114  | خداتعالیٰ کے قبر ہے نہ ڈرنا ہر حالت میں خلاف عقل ہے              |
| 11"1 | ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے                             |
| irr  | اصحاب خدمت فقرا کو ڈھونڈ نا برکار ہے                             |
| IFT  | دعا کے برکات                                                     |
| 1122 | اصلاح اعمال کی ضرورت                                             |
| 188  | ِ د نیامیں کھپ جانا جملہ معاصی کی جڑ ہے                          |
| ira  | حب دنیا کی ندمت اور حب د نیاندموم کی حقیقت                       |
| ira  | اہل دنیا کے اس اعتر اض کا جواب کہ مولوی دنیا کوترک کراتے ہیں     |
| ir4  | امراض روحانی کے علاج کے لئے چندروز کا نکالنا کافی ہے             |
| 179  | حب د نیااورکسب د نیامیس فرق                                      |
| 129  | ا پی حالت پرآیات کی تطبیق کرنے میں بعض کی غلطی                   |
| 114  | آیت میں محبون وتذرون کی ایک تا ویل فاسد کا جواب                  |
| اماا | اہل درد ہرمضمون ہےاہیے مقصد کی طرف منتقل ہوتے ہیں                |
| ۳۳   | اصلی نفع ' نفع دین' ہے باوجو دضروری ہونے دنیوی نفع کے            |
| ۵۱۱  | ہم کواولا د کے لئے دینی نفع کا زیادہ اہتمام کرنا جا ہیے          |
| ۵۳۱  | ا نبیاءاوران کے تبعین کومعاش ومعاد دونوں کی عقل کامل عطا ہوتی ہے |
| ۵۱۱  | ا نبیاء واولیا ء کوعقل معاش ہونے کے معنی                         |
| IM   | ذم قلت اہتمام دین ومعنی دیندار                                   |
| IľA  | حديث من قال لا الدالا الله الخ كفهم                              |
|      |                                                                  |

| ICA | میں بعض لوگوں کی ایک علظی اوراس کااز البہ                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10+ | بعض لوگ اعمال میں بھی اختصار کرتے ہیں                                                 |
| اها | دعائے ابرا ہیمی کی شرح                                                                |
| iar | تعلیم بواسطہءوحی تعلیم بلا واسطہ۔۔افضل ہے                                             |
| ۱۵۳ | علم بواسطہ دی کے علم بلا واسطہ ہے افضل ہونے کاراز                                     |
| ۱۵۵ | بچین ہی ہے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے                                                |
|     | حضور مقبول صلى الله عليه وآله وسلم كي سيرجز ئيدكا                                     |
| ۲۵۱ | ا تباع بہنسبت قوانین کلیہ کے مہل تر ہے                                                |
| ۱۵∠ | قر آن شریف میں مقصوداصلی خداتعالی کی رضاجوئی کی تعلیم ہے حکایتیں وغیرہ مقصود نہیں ہیں |
| ΙΔΛ | دین کے اجزاء                                                                          |
| ſΔΛ | قر آن کاطب روحانی ہونا اور وہ مرض جس کاوہ علاج ہے                                     |
| FY+ | قر آن شریف نے ہم کومرض نا فر مانی کا کیاعلاج ہتلایا ہے                                |
| 141 | خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دین آسان صورت میں بھیجا ہے                                   |
| ואו | تخصیل دین میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ ضدا تعالیٰ کا                                     |
| IYF | موجودہ آسانی سے زیاہ دین میں آسانی کی درخواست یا تبویز کرنے والوں کی غلطی             |
| ۵۲۱ | دین میں اپنی رائے سے سہیل کرنے والوں کی غلطی                                          |
| PFI | اسلام سے بعد کا پہلا زیند دنیا کواختیار کرناہے                                        |
| 177 | د نیا ہے اصل مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے                                      |
| PFI | اہل اللہ کو پریشانی مطلق نہیں ہے                                                      |
| 174 | الل الله ونیا داروں ہے جاہ کے اعتبار ہے بھی زیادہ ہیں                                 |
| 142 | د نیااور دین کے جامع ہونے کی حقیقت                                                    |

| M     | دینی خدمت کے لئے چندا فراد کے خاص ہونے کی ضرورت                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | اہل الله طفیل خوار نہیں ہیں                                                        |
| I∠1   | دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے                                               |
| 141   | هرمقصود میں دوجز وہوناایک علمی اورایک عملی اورسلوک میں شیخ کی ضرورت                |
| اک    | قبور ہے فیض حاصل کر سکنے پر بھی شنخ ہے استغنا نہیں ہوتا                            |
| 120   | علوم دیدیہ سے بےالتفاتی اورعمل میں کوتا ہی کی شکایت اورمصرت                        |
|       | قوانین خداوندی کولوگ صرف نمازر دز ه میں منحصر سمجھتے ہیں بلکہ ب <u>عضے</u> تو نماز |
| 124   | روز ہے کی بھی حاجت نہیں سبھتے                                                      |
| الالا | جمارامنصب احکام کی علت ہے سوال کرنے کانبیں ہے                                      |
| 122   | حق تعالیٰ سے علاوہ ان کے حاکم ہونے کے ہم کوان سے محبت کا بھی علاقہ ہے              |
| ۱∠۸   | دین کے تیسر ہے جزویعنی عمل کابیان                                                  |
| fA+   | قرب اللي ہے مراد                                                                   |
| 1/1   | جہلاصو فید کی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی                                          |
| ΙΛΙ   | علی الاطلاق تشبیه کاا نکار کرناغلو مذموم ہے                                        |
| iAr   | تشبيه كي حقيقت                                                                     |
| ۱۸۳   | خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے                                              |
| I۸۳   | مسلمانوں کی اصلی شان عبدیت ہے                                                      |
| IAQ   | مضامین غامضه کود کیجنااورسنناعوام کوممنوع ہے                                       |
| IΔZ   | احوال داسرار کااخفا عِوام ہےضروری ہے                                               |
| IAA   | حق تعالیٰ کی کنه کاا دراک طافت بشریه ہے خارج ہے                                    |
|       |                                                                                    |

|             | تضور مقبول صلی الله علیه وسلم نے امت پر شفقت کی وجہ سے غیر ضروری علوم           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 19+         | بس پڑنے سے روک دیا                                                              |
| 191         | ملم اسرار وہبی ہے دلائل ہے حل نہیں ہوتا کمال کے بعد قبل وقال کی حاجت نہیں رہتی  |
| 195         | كفن عبارات تضوف كويادكر كي تضوف كادعوى كرنيكي مذمت اورصدق كي ضرورت              |
| ۳۱۹۱۳       | للب شهرت كامذموم بهونا                                                          |
| 1914        | الیعن امورے بیچنے کامحمود ہونا                                                  |
| 1917        | نولیت دعامیں تاخیر کسی مصلحت ہے ہوتی ہے                                         |
| 196         | حقیقت قربالهٰی اوراس کومقصود نه <u>مجھنے</u> کی شکایت                           |
| 194         | لمريق يخصيل قرب حق                                                              |
| 194         | یمان وعمل صالح کا درجه کمال علم عمل دائم وحال پرموقوف ہے                        |
| 19/         | كمال اطاعت كي خاصيت                                                             |
| 199         | رزرگوں کے حسب خواہش کا م ہوجانے ہے حق تعالیٰ کاان کے کہنے میں ہونالازم نہیں آتا |
| r••         | غلاصه طريق قرب                                                                  |
| r••         | بل الله کوکلفت دمصیبت میں بھی بوجہ قربورضاء حق کے راحت ہوتی ہے                  |
| <b>r•</b> r | میش حقیقی کی حقیقت                                                              |
| <b>r•</b> 4 | ھیش د نیا کوئیش سمجھنا ہے <sup>ح</sup> سی ہے                                    |
| <b>r•</b> A | س عیش حقیقی کی مخصیل کاطریق که ایمان واعمال ومعاملات واخلاق کی درتی ہے          |
| ۲۱+         | ا خلاق کی در تی ہی تصوف ہے                                                      |
| rii         | شیخ کامل کی پہچان                                                               |
| 717         | ہرمسلمان کوحق تعالیٰ ہےغلام اور عاشق ہو نیکا تعلق رکھنا جا ہے                   |
| (F)         | اس تعلق کے انکشاف کا طریقہ                                                      |

|             | حب دنیا کا حجاب حقیقت ہونا                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4114        |                                                                                 |
| 717         | مسلمان کوجس شے ہے بھی محبت ہوتی ہے وہ حب حق ہی کاظل ہے<br>حب سیاں               |
| <b>11</b> 4 | جس میں جو کمال ہے وہ کمال حق ہی کاظل ہے                                         |
|             | محتب کے ذمہ محبوب کے جوحقوق ہوتے ہیں ہم کوحق تعالیٰ ہے ای طرح کا                |
| 114         | تعلق رکھنا چاہیےاوراس کی نوعیت                                                  |
| 771         | احکام شریعت کے امتثال میں ہماری حالت بالکل عاشق کی طرح ہونی جا ہے               |
|             | احكام شرعيه گوحقيقت نه جاننے كے سبب بظاہرنفس كوگراں معلوم ہوں ليكن واقع         |
| rrr         | میں خیرو ہی ہے                                                                  |
| rrm         | وحدة الوجود کے معنی اوراس میں عوام کی غلطی اوراس کی اصلاح                       |
| 777         | حضوها فيلط كى سادگى اوراس كاراز اورصحابه كاادب                                  |
| 444         | ظاہری افعال کا اثر بھی باطن پر پہنچتا ہے                                        |
| rra         | عبديت ونيزعقلى مصلحت كانبهي يهي مقتضا ہے كملل ہے سوال نه كيا جائے               |
| ***         | احکام شرعیہ میں کھود کرید کرنے کے مصر ہونے کاراز                                |
| rr.         | اسرارا حكام براطلاع كاحقيقي طريقته                                              |
| 441         | بعض كيلئة اسرار براطلاع ندبهونا بى خيراور مصلحت ہاوراس طرح احوال كاند بمونا بھى |
| rrr         | مگر ہم کوعبدیت کی حیثیت ہے کسی مصلحت کی بھی طلب نہ جا ہے                        |
| ۲۳۳         | اصلاح باطن بدرجه کمال نہ ہونے پر قد رضروری کوتو نہ چھوڑ ہے                      |
| ٢٣٣         | اہل اللہ ہے تعلق کی ضرورت                                                       |
| ۲۳۳         | ا پنی رائے سے کوئی کا منہیں ہوتادینی ہویاد نیوی                                 |
| ****        | اہل اللہ ہے تعلق رکھنے کے متعلق وساوس کار فع                                    |

| 777         | ا بی عقل رہبری کے لئے کافی نہیں                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> T2 | •                                                                                                                                                 |
| ٢٣٠         |                                                                                                                                                   |
| 7779        | •                                                                                                                                                 |
| 17          | ۔<br>شیخ کے کمل ہونے کی علامات                                                                                                                    |
| اسما        | بيعت موقو ف عليه سلوك نبيس كيكن بريكار بهمي نبيس<br>بيعت موقو ف عليه سلوك نبيس كيكن بريكار بهمي نبيس                                              |
| ۲۳۲         | نبت مع الله كي فضيات                                                                                                                              |
| ተሶሶ         | . سان من میں<br>تو یہ کی ترغیب اور اس کی حقیقت                                                                                                    |
| trr         | سیبی معتب اور گناہ ہے بے خبری کی شکایت<br>سیناہ کی حقیقت اور گناہ ہے بے خبری کی شکایت                                                             |
| rra         | گناه کی علامت اوراسکی اجمالی فهرست بالخضوص رسوم کا گناه ہونا                                                                                      |
| rm          | توبه کاہروقت ضروری ہونااورا سکے مواقع کے ارتفاع کی تدبیر                                                                                          |
| 46.4        | ر بیدہ ہر۔<br>اول مانع تو بہ ہے علم دین نہ ہونا ہے                                                                                                |
| t179        | روں امانع تو یہ ہے گناہ کو ملکا سمجھنااوراس کے اسباب<br>دوسرامانع تو یہ ہے گناہ کو ملکا سمجھنااوراس کے اسباب                                      |
| rai         | تیسرااور چوتھا مانع تو بہہے<br>تیسرااور چوتھا مانع تو بہہے                                                                                        |
| rom         | یا نیجواں مانع تو ہہ ہے پھر گناہ ہو جانے کاخوف ہےاوراس کاسب<br>بانیجواں مانع تو بہ ہے پھر گناہ ہو جانے کاخوف ہےاوراس کاسب                         |
| rom         | پید ہے۔<br>چھٹامانع تو بہے بیدخیال ہے کہتِن تعالیٰ بخش دینگے                                                                                      |
| tor         | پ ماہالی کے خفور رحیم ہونے کے جیم معنی<br>خدا تعالیٰ کے خفور رحیم ہونے کے جیم معنی                                                                |
| 100         | ساتواں مانع تو بہ سے بیرخیال ہے کہ جوتف <i>تد میں ہے وہ ہوگا</i><br>ساتواں مانع تو بہ سے بیرخیال ہے کہ جوتف <i>تد میں ہے وہ ہوگا</i>              |
| רמז         | معاش کی تد بیر کرتااور معا د کوتقد سر پر رکھنا سخت خلطی ہے                                                                                        |
| ۲۵۲         | تو به میں تاخیر نه حیا ہیے اور تاخیر کی مصرت اوراکی شبه کا جواب<br>تو به میں تاخیر نه حیا ہیے اور تاخیر کی مصرت اوراکی شبه کا جواب                |
| 70 <u>/</u> | ر جبال ما نع توبے سیخیال ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتامع جواب وطریقہ<br>آٹھواں مانع توب سے سیخیال ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتامع جواب وطریقہ |
|             |                                                                                                                                                   |

|               | •                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| raq           | نواں مانع توبہ سے گناہ کی لذت ہےمع جواب<br>·                                   |
| PHI           | دین کے پانچ اجزاء میں ہے ہم لوگوں نے صرف ایک جزو لیا ہے                        |
| rym           | منكرات روزه                                                                    |
| ۲۲۳           | ماہ رمضان کی عبادت کا اثر بر کت اعمال پرتمام سال رہتا ہے                       |
| 440           | بقیه منگر <b>ات</b><br>دار                                                     |
| 444           | غلطی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حلال رز قنہیں ملتا                             |
| 744           | منشااس غلط خيال كاكه حلال رزق نهيس ملتا                                        |
| <b>11</b> 4   | تفس کی کم ہمتی کاعمہ ہ علاج                                                    |
| AFT           | رضاء حق عمل کااصل شمرہ ہے                                                      |
| r49           | جماری نماز کی مثا <b>ل</b>                                                     |
| 14.           | ہماری نماز پرمزانہ ہونا ہی غایت درجہ کی رحمت ہے                                |
| <b>1</b> 41   | تلاوت قر آن شریف کامع اپنے حق کے ضروری ہونا                                    |
| 121           | حقیقت تلاوت                                                                    |
| ۳ <u>۷</u> ۲۳ | تلاوت کے ظاہری و باطنی حقوق اور قر آن کی تعلیم کی جامعیت                       |
| 140           | تلاوت کی ایک مثال                                                              |
| 120           | تلاوت قر آن شریف کے تین مرہے ہیں                                               |
| 124           | اللہ تعالیٰ کی صفت کبریا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہو جاتی ہے         |
| 722           | کبرتمام عیوب حتیٰ کہ کفروشرک کی بھی جڑ ہے                                      |
| 74A           | تنكبر كأعلاج                                                                   |
| ۲۸۱           | غیبت وحسدوغیر ہماجو کبرہی سے پیداہوتے ہیں ان کا چھوڑ نا بھی معین فی العلاج ہے۔ |
| ra i          | كبركانهايت مجرب اوركافي علاج                                                   |
|               | •                                                                              |

| ۲A           | ستب دین کامطالعہ بھی اعون فی العلاج ہے۔<br>ستب دین کامطالعہ بھی اعون فی العلاج ہے                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA           |                                                                                                                                                     |
|              | جر پیر پیر مولاد<br>حق تعالیٰ کامطیعین سے لئے دو برزی دولتوں کاوعدہ فر ما نااوران کےحصول کا                                                         |
| M            | (<br>                                                                                                                                               |
|              | سریقہ بھا ہا<br>دنیا میں کوئی شخص طلب سے خالی ہیں اور باوجو د تعد د طرق کے مطلوب سب کا                                                              |
| MY           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                               |
| <b>*</b> *\_ |                                                                                                                                                     |
| MA           | ب<br>لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رایوں کا اختلاف<br>لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رایوں کا اختلاف                                                       |
| MA           | لذت وراحت کے در ہے اور افراد<br>لذت وراحت کے در ہے اور افراد                                                                                        |
| 1119         | ں دے دورہ سے ہے۔<br>راحت کا کون فر دمعتبر ہے اور میہ کہاس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے                                                                 |
| <b>19</b> +  | راحت کے فردمعتبر کی تعیین اوراس کاطریق مختصیل<br>راحت کے فردمعتبر کی تعیین اوراس کاطریق مختصیل                                                      |
| 191          | رہ سے سے رہ سرت کی تکمیل اجراخروی ہے ہوگ<br>لذت ومسرت کی تکمیل اجراخروی ہے ہوگ                                                                      |
| 791          | د نیاخواہ ملے یا نہ ملے ہرحالت میں پریشان کر نیوالی ہے                                                                                              |
| 797          | مبري وه مصابر<br>حاصل تعيين مقصود وتعيين طرق                                                                                                        |
| <b>r9</b> m  | ی ماری موجود یک موت<br>آیت میں حیات طعیبہ سے کیامراد ہے                                                                                             |
| 191          | ہ بہت یں حیات میں سے متعلق شبہات کا دفع مع مثال<br>عالم برزخ کی تحقیق اوراس کے متعلق شبہات کا دفع مع مثال                                           |
| <b>r</b> 92  | عام بررس کی میں بوط میں اسکے لئے حیات طیب دلائل اور مشاہدہ سے ثابت ہے<br>جولوگ خدا تعالیٰ کے طبیع ہیں اسکے لئے حیات طیب دلائل اور مشاہدہ سے ثابت ہے |
| <b>r9</b> ∠  | بولوں طرابعان کے بن بین الصحیح نہیں<br>بعض احکام پرممل کرنے والامطیع نہیں                                                                           |
| rga          | مسان دی م پیرس رہے رہ ماں میں<br>اطاعت کا ملہ رہے کہ طاہرو باطن دونوں درست ہوں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|              | اظا عوت کا ملہ میہ ہے انہ کا ہروہ کی دروں میں است<br>تواضع حقیقت میں میہ ہے کہ آ دمی اپنے نفس کوسب سے کم سمجھے نہ صرف میہ کہ ہر                     |
| rga          | تواج طیفت یں بیہ ہے جہ اس جب ما باب<br>ایک کے سامنے زمی ہے بیش آوے                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                     |

| 7            |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | جس دینداری کا خدانعالی ہم ہےمطالبہ کرتے ہیں وہ بیہ ہے کہ بالکل جناب      |
| 199          | رسول الله ﷺ کے قدم بفترم ہو جاویں                                        |
| <b>**</b> •1 | بزرگی بیه ہے کہ طاہر انجھی دیندار ہواور باطنا بھی نہ کہ کشف وکرامت       |
| r*r          | حضرات اہل اللّٰہ کومصا ئب میں بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اورلطف آتا ہے   |
| P**-{*       | حصرات اہل اللّٰہ کو پریشانی نہ ہونے کاراز                                |
| ۲۰۳          | ر دیبیہ کمانے کی ممانعت نہیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت ہے                |
| ۳•۷          | اہل اللہ کی خوش خورا کی وخوش لہاس بھی رضائے الہی کے لئے ہوتی ہے          |
| ٣.۷          | نفس کو کھلا پلاکراس ہے سر کاری کا م لو                                   |
|              | مدایت خلق جن بزرگوں کے متعلق نہیں ہوتی ہے انہیں صرف اپنی اصلاح کی فکر    |
| <b>17•</b> A | ہوتی ہے خلق کے برا بھلا کہنے کا ڈرنہیں ہوتا                              |
| <b>r-</b> A  | ہدایت خلق جن بزرگوں کے متعلق ہوتی ہے وہ بدگمانی کے موقع ہے بھی بیچتے ہیں |
| r-9          | اہل الله مختلف مذاق کے ہوتے ہیں                                          |
| r-9          | اہل اللہ کوغم ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی                                  |
| <b>1</b> ~1+ | غم حیات طبیبہ کے منافی نہیں                                              |
| ۳1۰          | محبت ہے تمام صیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور محبت ہی اصل سبب ہے ترقی کا      |
| 1411         | اہل اللہ مختلف مذاق کے ہوتے ہیں                                          |
| ۳۱۳          | حیات طیب اور درجه ولایت حاصل ہونے کا نہایت تہل طریقه                     |
| ۳۱۳          | عاقل کاہر کام یا تو بخصیل منفعت کے لئے ہے یا د فع مصرت کے لئے            |
| 713          | کون تی منفعت قابل تحسین ہے اور کون تی مصرت قابل و فع ہے                  |
| <b>1</b> 1/2 | نعمائے آخرت اور نعمائے دنیا اور مصرت آخرت اور مصرت دنیا کا یا ہمی تفاوت  |
| <b>1</b> 119 | اتل جنت میں باوجود تفاوت درجات حسد نه ہوگا                               |

|            | عود بجانب سرخی سابق بعنی نعمائے آخرت اور نعمائے دنیااور مصرت آخرت                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mri        | اورمصرت دنیا کابا جمی تفاوت                                                                                                                        |
|            | آ خرت ہی کی منفعت قابل مخصیل اور آخرت ہی کی                                                                                                        |
|            | مصرت قابل اجتناب ہےاور دنیا کی ندمنفعت قابل مخصیل ہےنہاں کی                                                                                        |
| ٣٢٢        | مصرت قابل اجتناب                                                                                                                                   |
| ٣٢٢        | آ خرت کی منفعت حاصل ہونے اور آخرت کی مصرت سے بیجنے کا طریقہ                                                                                        |
|            | اعمال صالحہ لوگوں پر بہت گراں ہیں بالخصوص حج اوراس کے متعلق بعض                                                                                    |
| ٣٢٢        | اعتر اض اوران کے جواب                                                                                                                              |
|            | زبان کی در تی اور خدا تعالی کے خوف پیدا کر لینے سے پھر کوئی گرانی اعمال صالحہ                                                                      |
| rro        | میں نہیں رہتی                                                                                                                                      |
| mr2        | زبان کی درستی اور خدانعالی کے خوف کواصلاح اعمال اور محوذ نوب میں کیا وخل ہے                                                                        |
| mra        | خوف ہے رو کنے والی چیزوں کا بیان اور خدانعالی کے غفور رحیم ہونے کا مطلب<br>خوف سے رو کنے والی چیزوں کا بیان اور خدانعالی کے غفور رحیم ہونے کا مطلب |
| 779        | تو به اور گنا هون کی مثال                                                                                                                          |
|            | اصلاح اعمال میں ہم کواپنے او پرنظر پنہ ہونا جا ہے                                                                                                  |
| ٣٣         | مخصيل خوف كانهايت عمده طريقه                                                                                                                       |
| ماما       | اطاعت کاملہ کامحبت پرموتوف ہونااورمحبت کے بیدا کرنیکا طریقہ                                                                                        |
|            | عالم غیب کی وسعت اوراس کے کشف ہے اس کا اشتیاق اور عدم کشف کا                                                                                       |
| <b></b>    | موجب نقصان نه ہوگا                                                                                                                                 |
| ۳4         | کشف نه ہوئیکی صورت میں عمل کا زیادہ موجب کمال ہونا                                                                                                 |
|            | جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہواانہیں عالم دنیا کے جیموڑ نے سے بل موت                                                                           |
| <b>r</b> z | یه . جشت به موقی سلیکن اگر وال ایمان جونو و و دشت بعد انکشاف باقی نهیس رهتی                                                                        |

|         | مرید کومتعارف طور پرتوجه دینے میں خرابی اوراس کے ضررمع چندشبہات               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸     | اوران کے جوابات                                                               |
| rr9     | فيض رساني كى وەصورتىن جن مىن كوئى خرابى اورضر زېيىن مع زيادت تحقيق توجەمتعارف |
| الماليا | شخ کامل مرید کی اصلاح ہے نہ خود مایوں ہوتا ہے نہاں کو مایوس کرتا ہے           |
| ror     | برفخص منصب ارشاد کی لیافت نہیں رکھتا                                          |
|         | آج کل مخلص داعظوں پرمختال ہونے کا شبہ مع جواب اوراس کی<br>                    |
| ۲۳۲     | شخقیق که وعظ کہنا کس کو جائز ہے                                               |
| ٣٣٣     | جولوگ وعظ کہنے کے اہل نہیں ہیں ان کے وعظ ہے گمراہی پھیلتی ہے                  |
| ***     | ابتداسلوک میں وعظ کہناممنوع ہے                                                |
| 444     | محقق شیخ کی کیسی شان ہوتی ہے                                                  |
|         | مخققین کے نز دیک متعارف توجہ اور تصور شیخ کینا پندیدہ ہونے کی وجہ اور غیر     |
| ۳۳۵     | الله ہے محبت کی حد                                                            |
| ٢٣٦     | ترک توجه متعارف پرایک شبه اوراس کا جواب                                       |
| T72     | قر آن شریف جمال حق کے لئے آئینہ ہے اور اسکی خوبیاں                            |
| ٣٣٩     | قر آن شریف کی دلچیس پرایک شبه اوراس کا جواب                                   |
| ٢٣٩     | طاعت میںاگرمزہ نیآ ویے تواس کوترک نہ کرنا جا ہیےاورلذت حاصل کرنیکی تدبیر      |
| rai     | سالک کا کام محض طلب ہے اگر کیفیات باطنی نہ ہوں تب بھی کام کئے جائے            |
| rar     | طالب کیسا ہونا جا ہیے                                                         |
| ror     | طالب کے کیسے کیسے امتحان لئے جاتے ہیں                                         |
|         | سارےامتحانات اس وقت بر داشت ہوتے ہیں جبکہ دل میں خدا کی محبت                  |
| rar     | يوري يوري ہو                                                                  |

| ror   | خداتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 200   | سلوک کی ترتیب                                                                  |
| raa   | تلاوت قر آن کے لئے تھیجے الفاظ بفتررطا فت ضروری ہے                             |
| roo   | اورخلوص قلب اس ہے زیادہ ضروری ہے                                               |
| raa   | بعض وفت بےنسبت زی کے تی سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے                                 |
|       | جس کا دل محبت ہے بھرا ہوا ہواس کوا گرمیج ہو لنے پر قدرت نہ ہوتو اس کا غلط      |
|       | بولنابھی پیارامعلوم ہوتا ہے غرض غلط بولنا جو پیارامعلوم ہوتا ہےاس کی وجہ ہیہ   |
| ray   | ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ پر قندرت نہیں ہوتی                                      |
|       | القیج الفاظ کے لئے کتابیں پڑھنا کافی نہیں کسی قاری ہے مشق کرنا ضروری ہے        |
| 102   | اوربعض لوگوں کے ایک نامعقول عذر کی تر دید                                      |
| MOA   | جسي لفاظ پر قدرت نه ہووہ جس طرح پڑھ سکے جائز ہے                                |
| 1209  | عشره اخبره كيفضائل اورضعفاءاوراقويا كيلئة اس ميس عبادت كرنيكا دستوراعمل        |
|       | لیلة القدر کی فضیلت اکثر حصه شب میں جا گئے ہے بھی حاصل ہو جاتی ہے              |
| #*Y+  | اورتمام رات جا گئے کی زیادہ فضیلت اور ترغیب                                    |
|       | اگرتمام رات عبادت کرنے کی ہمت نہ ہوتو بہتر ہے کہ اس کے لئے اخبر شب             |
| الهم  | تجویز کی جاوےاوراخیرشب کی خوبیاں                                               |
| الاه  | شب قدر كوكيسا مخض بإسكتاب                                                      |
|       | رمضان کے عشرہ اخیرہ خاص کرستائیسویں رات میں ضرور بیدارر ہنا جا ہے کہ           |
| ٣٧٢   | اگراس میں شب قدرنہ ہوئی تب بھی امید ہے کہ شب قدر کا ثواب ملے گا                |
| · mym | رجوع بيجانب سرخي (عشره اخيره کےفضائل اگخ)                                      |
| mym   | اعتکاف کے دودرجہ ہیں اوراس کا بیان کہ معتلف کو ہروفت نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے |

|                      | •                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| سالم                 | ر جوع بجانب سرخی ( عشرہ اخیر کے فضائل الخ )                                     |
|                      | والدين كى خدمت كى فضيلت اورا سكيترك پرملامت خاص كرجبكه بوز ھے ہوں               |
| ۵۲۳                  | اوراس کی شکایت که آ دمی اکثر ان کی تنگ مزاجی ہے تنگ ہوتے ہیں اوراس کیوجہ        |
|                      | بوڑھے ماں باپ کی تنگ مزاجی سے تنگ ہونے کوجومنع کیاجا تاہے اس پرشبہ              |
| ۲۲۳                  | اوراس کا جواب اور قران کے کلام الہی ہونے کی ایک لطیف دلیل                       |
| <b>217</b>           | رسول التُعلَيْظُةُ كا نام من كر درود نه پڑھنے پر ملامت                          |
|                      | رمضان میں تو بہ اور اعمال صالح کرنا موجب مغفرت ہیں اور ان کے ترک پر             |
| <b>77</b> 2          | ملامت اوراس کابیان که مغفرت کا حاصل کرنا ہر شخص کے اختیار میں ہے                |
|                      | بے علم واعظوں کی غلطی اور اس کا بیان کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں ہر کا م کا ایک     |
| MAY                  | قانون مقرر ہے۔                                                                  |
| ۳۷.                  | مغفرت کا حاصل کرناامرا ختیاری ہےاوراس کا طریقہ                                  |
|                      | توبیس ناخیرنه کرنا چاہیے اگر چهآئندہ ٹوٹ جانے کا ندیشہ ہو کیونکہ توبہ کرنا      |
| rz.                  | اس حالت میں بھی مفید ہےاوراس کا ترک مصر ہے                                      |
| 121                  | عشرہ اخیرہ میں جومنگرات کئے جاتے ہیں ان کی اصلاح<br>- نب                        |
|                      | آخری جمعه کوخطبة الوداع کاپڑھنابدعت ہے اور گواسکے اندر مصلحتیں ہوں لیکن جبکہ    |
| <b>1</b> /2 <b>1</b> | اسکے اندر مفاسد بھی ہیں اور خودامر ضروری بھی نہیں ہے اسلئے اس کاترک لازم ہے     |
|                      | جوامر کہ خودضروری ہولیکن اس کے اندر مفاسد بھی شامل ہو گئے ہوں تواس سے<br>منہ بر |
|                      | منع نه کیاجاوے گا بلکہ خودان مفاسد کا انتظام کیاجاوے گا جیسے نمازعید کے لئے     |
| ۲۷۴                  | عبدگاہ میں جمع ہونے میں اگر مفاسد پیدا ہوجاویں<br>- میں است ن                   |
| m2 m                 | ہمارا ظاہروباطن یکسان نہیں ہے<br>ت                                              |
| <b>1</b> 120         | ر جوع بجانب سرخی ( جوامر که خو د تو ضروری ہوالخ )                               |

|                | نمازعیدکے لئے عیدگاہ میں جمع ہونا شریعت کومطلوب ہے اوراس کاراز اوراس             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | کا بیان کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گواس ہے وساوس آئے ہوں تنہانماز               |
| 720            | پڑھنے ہے بہتر ہے                                                                 |
|                | ۔<br>حاصل سابق نمازعید کے لئے عیدگاہ میں اجتماع کا مطلوب ہونا اور بچول کے        |
| r22            | وہاں لیےجانے کی ممانعت                                                           |
| <b>72</b> 1    | رجوع بجانب سرخی ( آخری جمعه کوخطبه الوداع پڑھنا بدعت ہے الخ )                    |
| rz9            | تربیت اورارشاد ہر مخص کا کامنہیں ہے اور جولوگ اس کے اہل ہیں ان کی پہچان          |
| rz9            | مقتذاوہ ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہواور بھولا ہونا کوئی کمال نہیں                  |
| <b>፫</b> ሽ•    | ،<br>سالک کامجذ وب ہے افضل ہونا اور عقل کی فضیلت                                 |
| MAI            | سالک ہے خلق کو ہدایت ہوتی ہے اور مجذوب محض اپنے کام کا ہوتا ہے                   |
| ተለተ            | مجذوبين كےفیض كاغیراختیاری ہونا                                                  |
|                | اس کابیان کہ دیندارکوخدا تعالیٰ کی مخالفت پرغیظ وغضب کا ہونالا زم ہے             |
| MAR            | اور پیچمیت دین ہےنہ کہ تعصب جبیبا آج کل سمجھا جاتا ہے                            |
|                | میان حق کی کیا حالت ہوتی ہےاوراس کا بیان کے جولوگ جناب رسول اللہ ملی             |
| <b>፫</b> ላሮ    | الله عليه وسلم مح تبع ہيں وہ جنت ميں آپ کے ساتھ رہيں گے                          |
|                | انبیاء جومخلوق کی طرف متوجه ہوتے ہیں سوان کی میتوجہ بھی بعینہ توجہ الی اللہ ہوتی |
| <b>ተ</b> ለ 9   | ے اور اس کی تو ضیح ایک مثال ہے                                                   |
| <b>17</b> 14 9 | ،<br>رجوع بجانب سرخی (محبان حق کی کیا حالت ہوتی ہے )                             |
| 949+           | رجوع بجانب مرخی (مقنداوہ ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہو )                            |
| mq1            | ا نبیاءاورعلام محققین کامل انعقل ہوتے ہیں گوتجر بہزیادہ نہ ہو                    |
| 494            | ہے ۔<br>برجہ ع سانہ بیرخی (آخری حمو کونطبیة الوداع مڑھنابدعت ہے)                 |

|               | ,,                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               | دین اس ہے ستغنی ہے کہ سی کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی خواہش                 |
| <b>797</b>    | کے تابع ہواوراس کابیان کہ اسلام کی روے امیر اورغریب سب برابر ہیں                 |
|               | اسلام کی رویہ امراء غرباء سب برابر ہیں اوراس کا بیان کہ اہل اللّٰہ کا برتا وُ اس |
| ۳۹۳           | ز مانہ میں بھی اس کے موافق ہے                                                    |
|               | دین کے کام ہے دنیا کا فائدہ مقصود نہ ہونا جا ہے اوراس کا بیان کہ طالب حق کی      |
| ۲۶۳           | کیا حالت ہوتی ہے                                                                 |
| mgA           | فضأئل دمضان كابيان                                                               |
| <b>ም</b> ፃሉ   | آ دمی کواپے عمل پر مجھی ناز نہ کرنا ج <u>ا</u> ہے                                |
| (Y++          | دعاکے وقت اس کومشیت کیساتھ معلق کرنا ہےاد بی ہے                                  |
| ۱+۱           | رجوع بجانب سرخی ( آ دمی کواپیغمل پر بھی ناز نہ کر تا جا ہیے )                    |
| ( <b>*</b> +1 | رجوع بجانب سرخی ( فصائل رمضان کابیان )                                           |
|               | خدا تعالیٰ کی ہارگاہ میں نہ تو کسی کوآنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے آنے نہ     |
| r•r           | آنے کی پرواہے                                                                    |
|               | خدا تعالیٰ کی شخشش ہے کسی حال میں مایوں نہ ہونا جا ہے گو کتنے ہی گناہ ہوں        |
| ۳۰۳           | توبه کرنے ہے سب معاف ہوجاتے ہیں                                                  |
|               | جب خدا تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے تو ایک لمحہ میں کام بن جاتا ہے مگر چونکہ وہ لمحہ  |
| بم <b>د</b> س | متعین نہیں ہےاں لئے ہمیشہاس کامتلاشی رہنا جا ہیے                                 |
|               | گناہوں کی معافی کے لئے صرف استغفار کافی نہیں بلکہاس کے ساتھ ادائے                |
| P+4           | حقوق بھی ضروری ہے                                                                |
| r+4           | اسکی شکایت که آج کل لوگوں کے دلول میں اسلام کے احکام کی قد رنہیں اور اسکی وجہ    |
| (°+ 4         | ادائے حقوق کی ضرورت اور اس کا موجب آسائش ہونا ایک شبہ کا جواب                    |
|               |                                                                                  |

| P+4         | احكام شرعيه كيحكم اوراسراركس طرح معلوم ہوسكتے ہيں                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| f**A        | مصالح براحكام كامدار نبيس اور نه طالب عمل كواس كى اجازت ہے كەمصالى كى تفتيش كرے |
| 4 ٠٠٠٦      | مصالح كي تفتيش كامفسد وعظيمه                                                    |
|             | محفل میلاد کی تحقیق اوراس کابیان که جناب نبوی کے ساتھ دنیا کے بادشا ہوں         |
| ۹ •۳۱       | کار بائی تاؤیجا و <b>بی ہے</b>                                                  |
|             | بزرگوں کے عرس کا طریقیہ محض لغو ہے مع دلیل اوراس کا بیان کہ موت بزرگوں          |
| rit         | کے لئے وصل محبوب ہے                                                             |
| MIT         | وصل د نیوی اور اخر وی کا فرق                                                    |
| <b>1717</b> | اللالتٰدکومرنے کی بڑی خوشی ہوتی ہےاوروہ اس کی تمنا کیں کرتے ہیں                 |
| Ma          | ر جوع بجانب سرخی ( بزرگوں ہے عرس کاطریقه محض لغوہے مع دلیل )                    |
| MA          | بری نظراور بری نیت کا مرض آج کل عام ہور ہاہے                                    |
| ∠ا۳         | معصیت بھی مرض ہے                                                                |
|             | معصیت کامرض جسمانی ہے اشد ہونااوراس کابیان کہموت تمام تکلیفوں ہے                |
| riz         | حپیراد جی ہے                                                                    |
| MA          | روح کو مفارفت جسم کے بعد جسم کوصد مدد ہے ہے کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے             |
| MV.         | موت بڑے ارام کی چیز ہے اوراس پرایک عجیب حکایت                                   |
| rri         | ر جوع بیجانب سرخی (معصیت کامرض جسمانی ہےاشد ہوناالخ)                            |
| rri         | فکر کون سی معصیت کی زیادہ ہونی جا ہے                                            |
| ۳۲۲         | بری نظ <b>ره</b> ور بری نبیت بهت سخت گناه ہے مگر لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں      |
| rtr         | بری نظر <b>ا</b> وربرے خیال کا مرض عام ہے اور اس کی دجہ                         |
| <b>~</b> +~ | م ایکی بردہ بوشی اوراس کا بیان کہ بدنگا ہی ہے آئکھ بے نور ہوجاتی ہے             |

| ٦٦٢          | شیخ ہے اپنا کوئی عیب نہ جمعیانا جا ہیے                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| rtr          | بدنگائی کے عام ہونے کے وجوہ اور اسکابیان کہ گنا ہوں کی بنیاد کب ہے پڑتی ہے          |
|              | بعض طبائع كوسز إ كاخوف مانع ہوتا ہے جرم سے اور بعض طبائع كوجرم پراطلاع كا           |
| rto          | خوف مانع ہوتا ہے بدنگاہی پرالٹی وعید کی گئی ہے جود دنوں مداق دالوں کیلئے زاجر ہے    |
|              | لوگوں کو بدنگا ہی ہے نیچنے کا اہتمام نہ ہونا اوراس کا بیان کہ بدنگا ہی کے متعلق کیا |
| MYZ          | کیا دھو کے ہوتے ہیں                                                                 |
|              | بدنگا ہی کیسی مضر چیز ہے اور اس کا بیان کہ مردوں کی مخالطت عور توں کی مخالطت        |
| ρΥΥΛ         | ہے بھی زیادہ مہلک ہے                                                                |
| <u>የ</u> የተለ | بدنگاہی کااور گناہوں ہےاشد ہونااورا سکے متعلق ایک بڑادھوکہ                          |
| rr9          | بقراط جواب دیتا ہے                                                                  |
|              | بزرگوں نے جوعشق مجازی کا تھکم فر مایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا بیان           |
| <b>የ</b> ሞ•  | کے عشق مجازی عشق حقیقی ہے کس طرح تبدیل ہوجا تا ہے                                   |
|              | جوعلاج شیخ ایک کے لئے تجویز کرے دوسرے کو بلاا جازت شیخ اس کا استعال                 |
|              | نه کرنا چاہیے                                                                       |
|              | رجوع بجانب سرخی (بزرگوں نے جوعشق مجازی کا حکم فرمایا ہے اس کا کیا                   |
|              | مطلب ہے الخ )                                                                       |
| ۳۳۵          | بدنگاہی بہت سخت گناہ ہے                                                             |
| ۲۳۲          | بدنگاہی کےمرض میں بعض پیر بھی مبتلا ہیں اورعورتوں کو پیرے پر دہ کرنیکی ضرورت        |
| <b>672</b>   | عورتوں کے لئے اغیار کے ساتھ بدخلق (یعنی خشک مزاجی ) صفت حمیدہ ہے                    |
| ۲۳۲          | مردحا ہے کیساہی بزرگ اور کتناہی بوڑھا ہوجاوے عورتوں کواس سے پر دہ واجب ہے           |
| rrx          | آ ج کل بے قید پیروں کے بھی معتقد ہو جاتے ہیں                                        |

|                  | پردہ کے متعلق عورتوں اور مردوں کی ہے احتیاطیاں اور زینت کے متعلق               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ሾፖለ              | عورتوں کا بے کل برتا ؤ                                                         |
| وسم              | بدنگای میں عام ابتلا اور اس کا علاج                                            |
| + بما يما        | بدنگاہی پر بھی دنیا میں بھی سزامل جاتی ہے                                      |
|                  | بعض نیجے بزرگوں کی حسن بیندی ہے عوام کو دھو کہ ہونا اورابل اللہ اورابل ہوا     |
| اسم              | کیحسن پبندی میں فرق                                                            |
| سابياين          | بیعت کے قابل و ہ <sup>ح</sup> صرات ہیں جن کا ظاہر باطن دو <b>نو</b> ں درست ہوں |
|                  | بدنگای ہرپہلو ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور دل میں تصور کر کے مزے لینااس       |
| rra              | ہے بھی زیادہ شدید ہے                                                           |
| rra              | معصیت قلب کےمعالجہ اوراز الد کے درجات اوراس کابیان کہ مطلوب کون سادرجہ ہے      |
|                  | افعال قبیجہ کے مادہ کا از الہ مقصود نہیں اور اس کے متعلق نا دان اہل سلوک کی    |
| LL.A             | ا یک بروی نلطی                                                                 |
| <b>"</b> "∠      | خداتعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتے ہوئے غیر پرنظر ناممکن ہے                           |
| <b>ሶኖ</b> ሬ      | معصیت کے تقاضہ کا نہایت مفیدعلاج                                               |
| <u> የም</u> ለ     | سمع وبصر وقلب وجوارح كىحفاظت كائتكم                                            |
| <mark>ሮሮለ</mark> | جب تک سمی کے عل میں تاویل ہو سکے اس وقت تک اس پر بدگمانی نہ جا ہے              |
| ٩٦٦              | انبيا عليهم السلام كونيدين ميس غلوموتا ہے اور نہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں       |
|                  | اہل کمال کی بیجیان اوراس کا بیان کہ نیارف میں برکت دواماً اورکرامت احیا نا     |
| ra•              | ہوتی ہےتصرف نہیں ہوتااوراس کاراز                                               |
| اه۳              | بركت اوركرامت كي حقيقت اورتصرف ادركرامت ميں فرق                                |
| ror              | رسول الله ﷺ نے مشکلات میں دعا کیں کی بین تصرف ہے کہیں کا منہیں لیا۔الا ناور أ  |

| رجوع بجانب سرخی (انبیاعلیہم السلام کونہ دین کے اندرغلوہو تاہے الخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the second s |
| عقنل و درایت خدا تعالی پر حاتم نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہم لوگوں کی درایة ناتمام ہے اس واسطے ہم کوبعض احکام خلاف درایة معلوم ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کھانے کمانے کی عقل کوئی عقل نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر جوع بجانب سرخی (سمع بصر قلب جوارح کی حفاظت کا تھم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سی عمل ہے چور کا نام معلوم کر کے اس پر چوری کا الزام لگا نا جا ئزنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رجوع بجانب سرخی (سمع بصرقلب جوارح کی حفاظت کا حکم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معصیت سے بچار ہنا بڑی کرامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کوئی شخص کیسے ہی درجہ کو کیوں نہ بھنج جائے احکام شرعی اس سے ساقط نہیں ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بزرگوں کی خدمت میں اصلاح کی نیت ہے جانا جا ہے ان کے پاس جا کر دنیا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قصے نہ شروع کردیے جاہیں · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طالب کوثمرہ کا انتظاراورکسی حالت میں مایوی نہ جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كامل كى يېچپان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مساجد میں دنیا کاذکر کر نااس کوشرالبقاع بنانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جو بات معلوم نہ ہواں میں ناواقفی کے اقر ارہے شر مانا نہ جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| د نیامیں حق تعالیٰ کی رویت کسی کوئبیں ہو سکتی اور ندان کی کنهٔ تک رسائی ہو سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پیرے اگر کوئی بات خلاف شرع ہوتو اس کومتنبہ کرے مگراوب سے اوراس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بیان کہ عاشقوں کی گنتاخی عین ادب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معجد کی حاضری کے وفت کیا حالت ہونی جا ہے اوراس کا بیان کہ اِس حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہیے<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | دعاکے آ داباوراسکا بیان کیدعامیں محض معنی ہی مقصود ہیں بخلاف اور عبادات کے          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| m<br>የነ       | كالخاندرايك درجه مين صورت بهى مقصود بادر بدينول كايك شبه كاجواب                     |
| rya           | دعامیں حضور قلب کی ضرورت اور بغیر حضور قلب کے دعا کی مثال                           |
| ٢٢٦           | دعا کے امر میں اہتمام اور حکماء کی ایک بے عقلی!                                     |
| <b>L.A.A</b>  | آیت و لویؤ احد الله الناس کے تعلق ایک عجیب تحقیق                                    |
|               | دعاا گردنیاوی مباح کے لئے ہووہ بھی عبادت ہے بخلاف اور عبادات کے                     |
| ۲۲۳           | اوراس کاراز اور فناءالفنا کی توضیح ایک مثال ہے                                      |
| MYA           | احوال عالیہ کے حصول ہے مایوس نہ ہونا جا ہیےاوران کے حصول کی شرط                     |
| ٩٢٩           | ر جوع بجانب سرخی ( د عاا گر د نیا کے لئے ہوتو وہ بھی عبادت ہے )                     |
|               | اہل اللہ کبھی اظہار عبدیت کے لئے بےصبری کی صورت اختیار کرتے ہیں                     |
| ۴۲۹           | اور حصرت ابوب مليه السلام كى شكايت مرض كى ايك لطيف توجيبه                           |
| <u>م</u> ∠٠   | کاملین کامقصود صرف حق تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے کیفیات باطنیہ بران کی نظر نہیں ہوتی     |
| rz•           | ذکر ہے اصلی مقصود اوراس ہے قصد دنیا کی مُدمت خصوص شخیر کاعدم جواز!                  |
| 141           | عملیات کی خرابیاں                                                                   |
|               | اموراختیار بیمیں بھی دعا کی ضرورت ہے اور اسباب کے موثر ہونے کی حقیقت                |
| 14.           | اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پرآگ کے سر دہوجانے کے قصہ سے رفع تعجب                  |
| 12 <u>1</u> 2 | امورا ختیار بیمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرنی جا ہے اور مباشرت اسباب کا فائدہ        |
|               | دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہوتو بشرط عدم                                   |
| <u>የረ</u> የ   | عارض خاص ضروراثر ہوتا ہے گواسباب ناتمام ہی ہوں                                      |
| ۳ <u>۲</u> ۵  | روزی کامدار محض مذہیر پرنہیں ہےاوراسکا ایک نہایت بدیمی ثبوت                         |
| r24           | اسانہ کے بھرو سے دعا ہے نے کمرنہ ہوجائے اور نہ تو کل کر کے اسباب کو بالکل جیموڑ دے! |

| ۳۷۲             | تو کل کے شرائط وآ داب                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 | اسباب كااختيار كرنا توكل فرض كےخلاف نہيں اوراسباب اور توكل كے اجتماع       |
| ۳۷۸             | کی توضیح ایک مثال ہے                                                       |
|                 | توكل كے ساتھ ایک درجہ میں اسباب كى رعایت بھى ضرورى ہے اور بعض ایسے امور    |
| <sub>የ</sub> ረለ | پر تنبیبہ جن سے دوسروں کو ایذ اہوتی ہے اور لوگ ان سے بے پروائی کرتے ہیں    |
| r49             | آج كل محض لفظ برتى ره كى بآ داب واخلاق كى حقيقت سے الل علم بھى بے خبر بيں  |
| <b>ሰ</b> ሂላ •   | رجوع بجانب سرخی (توکل کے ساتھ ایک درجہ میں اسباب کی بھی رعایت ضروری ہے)    |
| የለተ             | اسباب کے اندرمنہمک ہونا سبب ہے ترک دعا کا                                  |
|                 | میرخیال که ہم دعاکے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں درحقیقت شیطانی وسوسہ ہےاور   |
| የለተ             | بعض احوال باطنه كاليك دوسرے كے ساتھ مشتبه ہونا اور ہمارى عبادت كى حقيقت    |
| ۵۸۳             | اس خیال کی تر دید که دعا قبول تو ہوتی ہی نہیں پھر دعا کیا کریں!            |
| ۳۸۵             | مشائخ کےاپنے بعض متعلقین کی نا جائز ملازمتیں نہ چھڑانے کی وجہ              |
|                 | مشائخ اورعلماءکو چاہیے کہ نا جائز مقد مات اورامورممنوعہ کے واسطے دعا کرنے  |
| ۳۸۲             | میں احتیاط کریں                                                            |
|                 | بعض مرتبہ حق تعالیٰ بندہ کی آرز واس لئے پوری نہیں کرتے کہ وہ اس کے لئے     |
| ran             | بهترنبیس ہوتی اوراس پرایک حکایت                                            |
|                 | ڈ اکرین کو جاہیے کہ اپنی خواہش ہے کسی حالت کی تمنا اور طلب نہ کریں بلکہ جو |
| ۳۸۷             | عالت غیرا ختیاری الله تعالی وار دفر مائیس ای کوبهتر جانیس                  |
| ሮልለ             | مصرت حاجي صاحب امدا دالله رحمة الله عليه كاايك عجيب ارشاد                  |
| ሮለለ             | مشاق کی نظر کسی قشم کے قبول پرنہیں ہوتی                                    |
| <i>የ</i> 'ለ ዓ   | بھی قبولیت دعا کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا اجرآ خرت کیلئے ذخیرہ کیا جاتا ہے |

| دعاء رضابا لقصناكے خلاف نہيں                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغلوب الحال خودمعذ دربهوتا ہے کیمن دوسرے کواسکی تقلید جائز نہیں اور حضرت                              |
| شاه فخر د ہلوی کی حکایت کی ایک عجیب تو جیه                                                            |
| طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کیلئے ہے اور اسکابیان کیمسلمان دنیا دارہیں ہوتا                          |
| شریعت کے اندر تنگی ہونے کا شبہ اور اس کا جواب                                                         |
| رشو <u>ت لینے کاعذراورا</u> س کاجواب                                                                  |
| ایک مثنوی شعراہل دنیا کافران مطلق اندالخ کاحل                                                         |
| عود بیجا نب سرخی (طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے الح)                                         |
| اہل اللہ مسموری اینے نفس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اوراسکاراز                                          |
| جس چیز کومحبوب کے ساتھ علق ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوجاتی ہے مع ایک مثال کے                              |
| دعا کے اول وآ خر درو دشریف پڑھنے کاراز<br>دعا کے اول وآ                                               |
| نماز کیلئے جماعت کے مشروع ہو نیکاراز اورا سکے تعلق ایک شبہ اوراسکا جواب                               |
| ۔<br>رجوع بجانب سرخی (جس چیز کومحبوب کے ساتھ علق ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوجاتی ہے الخ )                 |
| ر جوع بیجا : ب( طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کیلئے ہے اور اسکا بیان کے مسلمان دنیادار نہیں : دِسکتا ) |
| یا یھاالمؤمل کی تفسیراوراس کا بیان که کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے                              |
| نہیں نکاتیا اوراس کاراز                                                                               |
| غلبه حال كا كمال نه مونا اورا يك مغلوب الحال كي حكايت اورا- يكاناقص بهونامع دليل اورمثال              |
| بعض حالات کمال سمجھے جاتے ہیں حالا نکہان میں نقصان پوشیدہ ہوتا ہے                                     |
| : الكرثم إله و بكاطاليه بنه جونا جاسيم                                                                |
| وہ مرومر بات ما ہے ہیں۔<br>میلان طبیعت کا معاصی کی طرف کمال کے منافی نہیں بشر طبیکہ اس کے مقتصیٰ پر   |
| عمل نه ہواور کاملین اور غیر کاملین کا فرق                                                             |
|                                                                                                       |

| ۵+۲  | معاصی کی طرف میلان کے منافی کمال نہ ہونے اور قرب عہد نبوت کی برکت پر حکایت     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | بعض طالبین کاریکوشش کرنا کہ ہم میں برے کام کی رغبت ہی پیدا نہ ہو بالکل         |
| ۵۰۳  | غلط ہے اور اس کا علاج                                                          |
|      | دستورالعمل برائے سالک مصممن باصلاح اغلاط کہ سالک راا کثر ابتلاء بداں           |
| ۵۰۵  | واقع ميشود وتفسير بعض آيات سوره مزمل                                           |
|      | صحابہ کے زمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے         |
| ۵•۸  | بعدمیں ذکر کے اندر قیو دات خاصة تغیرز مانہ کی وجہ سے علاجاً ایجاد کی گئیں      |
| ۵•۹  | رجوع بجانب سرخی ( دستورالعمل برائے سالک الخ )                                  |
| ۵۱۱  | حضورقلب كانهايت آسان طريقته                                                    |
| ۱۱۵  | ر جوع بجانب سرخی ( دستورالعمل برائے سالک )                                     |
|      | خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی         |
| الش  | ہروفت یکسال حالت نہیں رہتی اوراسکی حکمتیں                                      |
| ٥٢   | کامل کو بعد تمیل بھی ذکر ہے غفلت نہ جا ہیے                                     |
| ۵۱۳  | سالک بلاا جازت شیخ خوداییخ کوقابل ارشاد نه سمجھاور نید ذکر و شغل اس نیت ہے کرے |
| ٥١٣  | رجوع بجانب سرخی (خلق کی طرف مشغو لی منافی کمال کے نہیں الخ)                    |
| ماد  | تربیت اورارشاد کے وقت بھی خداتعالیٰ سے خفلت نہ ہونی جا ہے                      |
| ماه  | مبتدی کوذ کراور تلاوت کے دفت کیا تضبور رکھنا جا ہے                             |
|      | رجوع بجانب سرخی ( دستورالعمل برائے سالک الخ) اور غیراللّٰہ ہے قطع تعلق         |
| مانه | سرنے کے معنی اور قبض کے قوائد                                                  |
| PIG  | اہل تصوف کے لباس خاص اختیار کرنے کی دجہ                                        |
|      | •                                                                              |

1

|     | معاصی خواہ کبائر ہوں یا صغائر سب ہی سے پر ہیز کرنا جاہیے کیونکہ اصل               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 214 | حقیقت کے اعتبار ہے ہر گناہ کبیرہ ہی ہےمع دلیل اورمثال                             |
| ۵۱۸ | تو ہے کھروسہ پر گناہ کرنا سخت غلطی ہے مع ایک مثال کے                              |
| ۵19 | تو بہ کے متعلق ایک شبداوراس کا جواب                                               |
|     | توبه مين ناخير بذكرنا حاسبتے اور فرصت كوننيمت مجھنا جا ہيے اوراس كا بيان كه جس كو |
| ۵۲۰ | صحت اورضر وری سامان خرج حاصل ہے اس کو گویاد نیا کی تمام معتیں حاصل ہو گئیں        |
|     | خدا تعالیٰ کی رحمت اورمغفرت کے علم کا مفتضایہ ہے کہاس سے متاثر ہوکر زیادہ         |
| ا۲۵ | اطاعت کی جائے نہ بیر کہ اور گستاخی اور نا فر مانی کی جائے                         |
| arr | گناہ کے اندر کوئی لذت نبیس اور اس کی توضیح مثال سے                                |
| عدد | حقیق لذت طاعت کے اندر ہے دنیا کے تنعمات تو درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں            |
|     | بیاری وغیرہ کے ظاہری اسباب گو کچھامورطبعیہ بھی ہوں مگراصلی اسباب اس کے گناہ       |
| ۵۲۳ | ہیں اور اس کا بیان کہ جوخد اتعالیٰ کی اطاعت کرتاہے اس کی سب اطاعت کرتے ہیں        |

.

### بِسَسَ حُرَاللَّهُ الدَّمْنِ الدَّحِيمِ

# تتمهيدرساليه

بعد الحمد والصلوُّ ة منجمله رساله الايداد كے سلسل مضامين كے ايك مضمون خاص وہ ہے جس کورسالہ مٰدکورہ کی تمہید میں میری اس مجمل عبارت ہے ذکر کیا گیا ہے۔' ایک جز وتصوف کے عام مضامین ہیں جومیر ہے مواعظ ہے منتخب ہوا کریں گے۔جن کا نام احقر بی نے السو فیق فسى مسواء المطويق ركهام 'اورخوداس مضمون ملقب بدالرفيق كى تمبيد مين انتخاب كننده كى اس مفصل عبارت ہے ذکر کیا گیا ہے۔' ' حکیم الامۃ حضرت مولانا اشرف علی صاحب مد فیضہم کیے مواعظ متفرقہ مطبوعہ وغیرمطبوعہ میں بہت سے مضامین سلوک واخلاق کے متعلق منتشر طورے ایسے ہوتے ہیں کہ مواعظ کے مطالعہ کرنے والوں کے اذیبان بھی وہاں تک نہیں چینچتے کہ ان مضامین ہے اصلی مقصود کیا ہے۔ اس لئے احقر نے حسب ارشاد حضرت مولا نامد فیونسهم ان مضامین متفرقه کوا تخاب کر کے مستقل عنوانات سے ان کومعنون کر دیا ہے کہا*ں صورت سے مقصود اصلی معلوم ہونے کے علاوہ*ان کی نافعیت مضاعف<sup>ہ</sup> ہو گئی اور نیز مطالعہ کرنے والوں کو بوجہا خضار تفنن <sup>ھے</sup> کچیبی بھی زیاد ہ ہوگئی''۔ چنانچہاس وقت تک رسالہ مذکور میں بیمضمون مسلسل شائع ہور ہاہے۔جس سے ناظرین کو بے حد نفع ہوا۔ حتیٰ کہ ایک باربعض مصالح ہے جا ہا گیا کہ بجائے اس مضمون کے مستقل مواعظ کی اشاعت کا سلسلہ جاری کر دیا جائے ۔اور ناظرین ہے اس بارہ میں مشورہ دریا فت کیا گیا تو کسی نے

لے جو۳۵-۳۱ حدیث خانقا داشر فیرتھا نہ بھون سے جاری تھا۔ یا سید سےراستہ کے سفر کا ساتھی لیننی خداتعالیٰ تک بہنچنے کے راستہ کا سے تھیلے ہوئے۔ یع ان کا فائدہ کی گناہ ہو گیا۔ ی نے سئے مضمون آنے ہے۔

كتتابشر<u>ف على التقانوي عنى عنه</u> آغاز شوال المكرّم ١٣٣٦هـ

ابند کرنے سیاہ پرسے نیچار تے ہوئے۔۵۔۳،۳-۱-۱ سی قابل لین کانی اندہ مند سی شار فی فا کدہ کو بورا اور مبل کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ لیشار کے قابل لین کافی کے ادرائ طرح تیسراچوتھا۔ پانچوال حصہ جہاں میک اللہ تعالی جاہیں۔ کے حضرت بوسف علیہ السلام زمانہ قبط میں حاجت مندوں کو کیل (ایک آلہ غلہ ناہیے کا) مجر بھر کر غلہ غذا کے لئے تقیم فرمائے تھے۔ اس طرح اس بوسف ٹانی نے طالبین دین کوروحانی غذاعلوم نافعہ کی اس وقت تقیم کی ہے یہ ہے دعایت لفظی ومعنوی ۱۲



### حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا

# فقرصا دق كى علامت

فقرصادت کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ولچیں ہوادر دلچیں اس کو کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو قولاً وعملاً اختیار کر کے ملا دیا۔ قولاً تو یہ خدا تعالی ہے دعا کی۔ السلھہ اجعل رزق ال مصحمد قوتاً اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جوسب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور جن کے لئے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ فرط محبت سے سید سے کھڑ ہے ہوجاتے تھے اور جن کے لئے آپ نے یہ فرمایا کہ سید قاندان کے ایک آپ نے یہ فرمایا کہ سید قاندان کے فور مایا کہ سید قاندان کا قصد فرمایا تو آپ نے بہ فرمایا کہ یہ فرمایا کہ یؤ کہ بینسی ما آ ذاہا آئی بیاری بیٹی نے جب ایک مرتبہ بھی جلانے سے ہاتھوں میں چھا نے نے کی شکایت کی۔ جس کو آئی کل اس قدر معبوب سمجھا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ بھی خاندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے ایک کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے ایک خاندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دیں کہ نے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دی کہ نئی لڑکیوں سے مرتبہ بھی کو اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میدائے دیں کہ نئی لڑکی کے اندان کی عورتوں کو بوجہ مسلمت صحت میں اندان کی کو بی کہ نے اندان کی میں کو اندان کی عورتوں کو بھی کو بوجہ مسلمت صحت میں کی در اندان کی کو بی کو بیا کی کو بی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بھی کی کے بی کو بی کو

الے اساللہ اولا دمجمہ کارز ق بھندر کفایت مقرر فرما۔ مسلم سے اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ٹیب ۔ مسلم سے تنظیف دیتی ہے۔ ۱۳ سے بخاری کی حدیث ہے فرمایا تھا کہ میں حلال کو حرام ہیں کرتا لیکن جو چینے وہ چیز جو فاطمہ ٹاکو تکلیف دیتی ہے۔ ۱۳ سے بخاری کی حدیث ہے فرمایا تھا کہ میں حلال کو حرام ہیں کرتا لیکن جو چیز فاطمہ ٹاکو تکلیف دے گی مجھے بھی طبعی طور سے تکلیف دے گی۔ اور تکلیف کی جہ بہتی کہ اولہ ہے کہ بینی سے نکاح کا قصد تھا تو خدا اور دسول کے دشمن کی بیٹی کی وجہ سے حصرت فاطمہ کو بھر حضور کا کوطبی تکلیف ہوتی اور تھی اور تھی تکلیف ہوتی اور تھی تکلیف ہوتی اور تی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ہے ہات صرف حضور کے ساتھ خاص تھی ۔ بینی ہوتی ہوتی ہے۔ لہذا ہے ہات صرف حضور کے ساتھ خاص تھی ۔ بینی ہے بیدہ دیث این ملجہ میں ہے۔

چکی بہواؤ۔ کیونکہ اکثر امارت کے لئے بیاری لازم ہوگئی ہے۔ وہ امیر بھی کیا ہوا جس کے
پاس صحت جیسی خدا کی نعمت نہ ہو۔ اور وجہ اس کی یہی آ رام طلبی ہے۔ اس لئے میں نے جو کہا
کرتم ایسا کیا کروتو ان میں سے بعض کینے گئیں کہ خدا نہ کرے تم ایسی فال کیوں نکا لئے ہو۔
اور یہاں تک ہم لوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر عور تول نے جہ خد کا تنا تک چھوڑ دیا۔

حکایت: ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں اور اس ز مانہ میں ان کی ساس مر گئی تھیں تو کوئی عورت جوان کے یہاں تعزیت کے لئے آئی تو آ ہٹ یاتے ہی چرخہ کوا ٹھااورا ندھے باولوں کی طرح کوٹھڑی میں بھینک آ گے ہے کواڑ بند کر دیئے۔ تا کہ مہمان کومعلوم نہ ہو۔غرض حضرت فاطمہ ؓ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔حضرت علیؓ نے کہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی غلام لونڈی لیے آؤ۔ تا کہ پچھ مدد دے۔ چنانجے حضرت فاطمہ ؓ حضور ؓ کے پاس گئیں اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے امتثال ؑ امرے لئے جس وقت حضور کے گھر پہنچیں تو حضور "تشریف فرمانہ تھے۔ بیہ حضرت عائشہ " ے کہہ کر چلی آئیں۔ جب حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشات معلوم ہوا۔ آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس وقت حضرت فاطمة كيني ہوئى تھيں ۔آ ب عليہ كود كيركرا شخے لگيس تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا کہ لیٹی رہو نے خرض اس وفتت پھر حضور سے عرض کیا گیا آپ نے فر مایا کہ اگر کہوتو غلام لونڈی دے دوں اور کہوتو اس ہے بھی اچھی چیز دے دوں۔ بین کر فاطمہ ٹنے بھرینہیں یو چھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے۔ بلکہ فور أعرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ سوتے وفت سبحان الله تينتيس باراور الحمد الله تينتيس باراورالله اكبر چوتيس باريزهايا کرو۔بس بیہ غلام لونڈی ہے بھی بہتر ہے۔اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کرلیا تو د کیھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفقر محبوب تھا تو اپنی اولا دے لئے بھی آپ نے اس کو تجویز كرك دكھلا ديا۔ نيز ارشا دفر مايا كه جماري اولا دے لئے زكو ۃ حلال نہيں۔ كيا بيمكن ندفقا كه السے قوانین مقرر ہوتے کہ سب روپیان ہی کو ماتا۔ مگرایانہیں ہوا۔ تو دلچیس اس کو کہتے ہیں۔ الله تعالی بربرائی ہے یاک ہے یا سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ سے اللہ تعالی ہر جز سے برطرح برے ہیں۔

# درولیش متقی کےاندرتواضع اوررعب دونوں جمع ہوتے ہیں

ایک مرتبه حضرت عمرٌنے برسرمنبرفر مایا که اسمعوا واطیعو اسامعین میں سے ایک شخص نے کہا لانسمع و لا نطیع . حضرت عمرؓ نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ نتیمت کے جا دریں جو آج تقتیم ہوئے ہیں سب کوتو ایک ایک ملا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آیے نے تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تونے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات بہ ہے کہ میرے یاس آج کرتانہیں تھا۔ تو میں نے اپنے جا درے کوتو ازار کی جگہ بائدھااور این عمر ہے ان کا جا درہ مستعار لے کراس کو کرتہ کی جگہ اوڑ ھا ہے۔ اس واقعہ ہے آ ہے کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر جھے کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دو ہراحصہ ہونا تو گویالا زی امرے۔البتہ اگر ما لک ہی دو ہرا حصہ دے تو مضا نَقهٔ ہیں غرض تواضع کی کیفیت تو پیھی اور باوجوداس نرمی کے رعب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے صحابہ "کے ساتھ جا رہے تھے اتفا قا پشت کی طرف جوآ ہے نے نظر کی تو جس جس پرنظر پڑی سب گھٹنوں کے بل گریڑ ہے۔ بعنی جوخدانعالیٰ ہے ڈرے گااس ہے سب ڈریں گے۔اورا گرنسی کے رعب میں کمی ہے تو تقویٰ کی کمی کی وجہ ہے ور نہ ضرور ہیبت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی ۔اور اجتنا<sup>کی</sup> و عدم اختلاط کے ساتھ جو ہیت ہوتی ہے وہ الی ہے جیسے لوگ بھیڑ ہے ہے ڈ رتے ہیں کہا گراس مجلس میں بھیٹریا آ جائے توابھی سب کھڑے ہوجا ئمیں۔

ا تم سنو ( تقلم خلیفہ کو ) اوراطاعت کروا ا۔ ع ہم نہیں بنتے اور نداطاعت کریں گے۔ سے بیدواقعہ حدیث میں ہے۔
سے کہ سارے مسلمانوں کے بادشاہ اور جمع عام میں ایک شخص ان کے تکم کوٹھکرا تا ہے صاف انکار کر کے تو بین کرتا ہے۔
سیمراس کوسز اتو در کنار نا گواری بھی فلاہرند کی وجہ پوچھی اور جواب تسلی بخش اور نری ہے دیا۔ ھے جوخدا تعالیٰ ہے ڈرااور
اس نے تھوٹی افترار کیا تو اس سے تمام جن اور انسان اور جوکوئی دیکھے ڈرتا ہے۔ آیا لگ الگ رہنا 'میل جول ندر کھنا۔

## اصل درو کیثی صحبت نیک ہے

ابتدا ہی ہے اپنی اولا دکوکسی بزرگ کی صحبت میں وقتاً فو قتاً رکھیے اور خود بھی رہیے اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر رکھا ہے۔اس کوفر ماتے ہیں

قال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کالمے بامال شو صحبت زیکاں اگر یک ساعشت بہتر از صد ساله زہد و طاعشت برکه خواہد ہم نشینی باخدا گونشیند در حضور اولیاء

مرصحت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں۔ میں نے ایک موقع پراس کو ایک مستقل تقریر میں بیان کیا ہے اوراب پھر کہتا ہوں کہ جہاں اور تمام ضروریات ابنی اولا دے لئے تجویز کی جاتی ہیں چندروز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجئے کہ اس کو کسی بزرگ کے سپر د کر دیجئے اور کم ہے کم ایک سال تک ان کے پاس ضرور رکھے اگر کہیے کہ اس میں تو ان کی دنیوی تعلیم کا بڑا نقصان ہوگا تو ہیں کہتا ہوں کہ اس کی بیصورت سیجئے کہ ہر چھٹی میں چندروز رکھا کیجئے۔ اس طرح چندمرت ہیں بیدت پوری ہوجائے گی۔

# اصل نافع فی الدین قلب سلیم ہے

نافع فی الدین واقع میں کوئی دوسری چیز ہے اور وہ قلب سلیم ہے یعنی اگر قلب سلیم ہے تو رو پیدکا نہ ہونا تو کم مفتر ہوجا تا ہے۔ رو پیداور قلب سلیم ہیں ہے تو رو پیدکا نہ ہونا تو کم مفتر ہوجا تا ہے۔ رو پیداور قلب سلیم کی مثال بالکل تلوار اور ہوتا ہے اور رو پیدکا ہونا زیادہ مفتر ہوجا تا ہے۔ رو پیداور قلب سلیم کی مثال بالکل تلوار اور ہاتھ کی ہے کہ ہاتھ کی مثال بالکل تلوار اور ہی ہے وہ تو اس بیل قوت بھی ہواور ہور کے کے لئے کا باتیں بنانی چیوڑ دو۔ دل کی حالت والے مرد بنو کسی کال انسان یعن کی جا بیل ہواور من جاؤے بر درگوں کی حجت اگر آیک گھند بھی ہووہ سوسال کی عبادت اور سوسالہ دنیا کی بے رغبتی ہے بہتر ہے یعنی اس سے بحب و قطمت جوتمام عبادتوں کے کرنے اور گنا ہوں ہے نیجنی کا ذریعیل جاتی ہواوں ساتھ رہا جاتھ ہا ہوں ہوں خداتھ اللی سوت و میکن ہوا وہ خداتھ اللی میں آ بیٹھے کیونکہ علم اللی شوق و میل اور عبت و عظمت کاور فیض ہوتا ہے کہ کویا وہ خداتھ اللی کی حضور کی میں ہوتا ہے کہ کویا وہ خداتھ اللی کی حضور کی میں ہوتا ہے کہ کویا وہ خداتھ اللی کون وہ تو اللی تدرست دل ہے جس کو خداتے تین ہو بھول اور غفلت نہ ہو۔

اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو نری تلوار کیا کام دے عتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات خوداییے ہی زخم لگ جاتا ہے۔اسی طرح اگر قلب سلیم نہ ہوتو نرارو پید کیا کام دے سکتاہے۔اصل چیز قلب سلیم ہے۔اگرا بیٹے خص کے پاس مال ہے تووہ بیشک صدیث نعلم الممال المصالح عندالوجل المصالح كامصداق ب\_مولاتاً عليه الرحمة فرمات بين-مال راگر بهردین باشی حمول

نعم مال صالح گفت آل رسول

آب زریشتی آن را پشتی ست آ یع در کشتی ملاک نشتی ست لعنی اگر کشتی کے اندر یانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اور اگر کشتی کے نیجے رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے اس طرح اگر مال قلب کے اندر کھنٹے گیا تو وہ قلب کے لئے مہلک ہےاورا گرقلب سے باہر کر ہےتو وہ عین ہوتا ہےاور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جسکھا حب ۔ قلب سلیم کے باس روپنیہ و نفرض ایسے تحص کے لئے روپ یکا ہونانہ ہوتا دونوں برابر ہی ہوئے۔

## د نیاداروں کی پریشانی اور در ویشوں کی دولت اطمینان کاراز

ہ راز اس کا یہی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوس زیادہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گزرتی ہے۔ برخلاف استحض کے کہ جس کے پاس دین ہو کیونکہ اس كوخداتعالى مع مجت ہوتی ہے اور محبت میں بدحالت ہوتی ہے كه ے ہرچہ آل خسرو کند شیریں بود

حکایت: حضرت غوث اعظم کا دا قعہ ہے کہ ان کوسی نے ایک آ مکینہ چینی نہایت بیش

ا نیک آ دی کے پاس احجعامال عمرہ چیز ہے۔اور بیصدیث میں ہے ہے مولۂ نارومی مثنوی میں ۔سے اگرتم مال کودین کے واسطے برداشت کررہے ہوتو حضور نے اس کے لئے فرمایا ہے کہ یہ بہترین نیک مال ہے۔ پی ترجمہ آ گئے ہے۔ ہے کہ ول اس میں ہروفت لگا ہوا ہو۔ ہے کہ دل میں محبت نہیں ہاں منسرورت کی چیز ہے۔ یہ جو تندر مست دل خدا ہے لگن والا رکھتا ہوا گردل ایسانہ ہوگا تو مال اس میں گھسا ہوا ہوگا۔ نے ور نہ وہی پہلی بات ہے کہ مفلسی کم مفتراورامیری بہت مفتر ہوگی کہ مفلسی میں نقد ریکاشکوہ یا گستاخی ہےاورامیری میں غرورظلم تو بین سنگم بلکے تو بین و اہل دین بلکہ خدائی تک کے دعویٰ کا خطرہ ہے ۔سوائے اس کے جس کواللہ بچائے ۔ ہے کہ اب میہ بووہ ہواور ہوتائمیں کہ ہونا اختیار میں ٹمیس - بل وہ بادشاہ جو کیجی بھی کرتا ہے میٹھااور مزے دار ہوتا ہے۔ الے چین کا بنا ہوامند دیجینے کا شیشہ بڑی قسمت کا۔

قیمت لا کر دیا آپ نے خادم کے سپر دکر دیا کہ جب ہم مانگا کریں ہم کودے دیا کرو۔ ایک روزا تفاق سے خادم کے ہاتھ ہے گر کرٹوٹ گیا خادم ڈرااور حاضر ہوکرعرض کیا۔ ر از قضا آ کمینہ چینی شکست آپ نے بے ساختہ نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ

ع خوب شد اساب خود بنی نشست

اور مال تو کیا چیز ہے اولا دے مرجانے پر بھی بیرحضرات پریشان نہیں ہوتے۔ بیہ دوسری بات ہے کے طبعی رنج ہوسو یہ کوئی مذموم ہیں۔ انبیا<sup>ع علی</sup>ہم السلام کو مجھی ہوا ہے غرض وین کے ساتھ اگر دنیا بھی ہوگی تو وہ دنیا بھی مزہ دار ہوگی ۔ بلکہ اگرِ نرادین ہواور دنیا نہ ہوتب بھی ان کی زندگی نہایت مزہ دار ہے اس لئے کِدوعدہ ہے۔ مَنْ عَیِلُ صَالِعًا مِنْ ذَکْمَ اَوْ أَنْتَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَظَنْدِينَاهُ حَيْدةً طَيِبَةً ال حضرات كونَ أَنداره مِن بَعي يورالطف آتا ہے۔

حکایت: حضرت شاہ ابوالمعالیٰ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر برموجود نہ تھے كه آپ كے مرشدتشريف لائے۔انفاق ہے اس روز گھر ميں فاقد تھا۔اہل خاندنے ويكھا ك دهزت تشريف لائے ہيں آپ كے لئے كوئى انتظام ہونا جا ہے۔ آخر خادمہ كو محلے ميں بھیجا کہ اگر قرض مل جائے تو سیچھ لے آئے۔خادمہ دؤتین جگہ جا کرواہیں جلی آئی اور کچھ نہ ملا۔ متعدد مرتبہ کی آید ورفت ہے حضرت کوشبہ ہوا اور آپ نے حالت دریا فت قرمائی مغلوم ہوا کہ آج فاقد ہے۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپیے نکال کر دیا کہ اس کا اناج لا وُچِنا نجِها ناج آیا آپ نے ایک تعویذ لکھ کراس میں رکھ دیا اور فر مایا کہاں اناج کومع تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو۔اورای میں ہے خرج کیا کرو۔ چنانچے ایسا ہی کیا گیا اوراس ا ناج میں خوب برکت ہو گی۔ چندروز کے بعد جوشاہ ابوالمعالی صاحبؓ آئے تو کئی وقت تک کھانے کو برابر ملا۔ آپ نے ایک روز تعجب سے یوچھا کہ کی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔

ا قضا آنے ہے چین والا شیشہ نوٹ گیا ہے۔ ج اچھا ہوا خود کود کینے کا ذریعہ نوٹ گیا بعنی خدا برنظر کی جگہ خود کو و یکهناایخ سمی کمال پرنظر کرنا برایج آئینه میں صورت و یکهنا بھی ایک قتم کا خود کو دیکھنا تھا اور آئینها س کا ذرابعہ تھا۔ احیها ہوائتم ہوگیا۔ سے ہرا۔ سے طبعی رنج اختیار میں نہیں گرفت میں بھی نہیں اسے جومرد یاعورت نیک عمل کرےاور وہ مومن ہوتو ہم اس کواچھی زندگی ہے زندہ رتھیں گے۔ (1) کچھے ندرتھیں

معلوم ہوا کہ اس طرح ہے حضرت ایک تعویذ دے گئے تھے اب اس موقع پر ملاحظہ فرمائے۔ حضرت شاہ ابوالمعائی کے ادب کا درآ پ کی خداداد بچھکا کہ ادب توکل کوبھی ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ اور ادب پیر کوبھی ملحوظ رکھا۔ فرمایا کہ اس اناج کو بھارے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو اپنے سر پر با ندھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ تو میرے سر پر رہنا چاہے اور اناج کی بابت تھم دیا کہ سب فقرا میں تقسیم کر دیا جائے چنانچہ سب تقسیم کر دیا جائے گیا۔

ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقہ تھا۔ کیوں کہ اس کوسنت مجھتے تھے۔ حضرت بیٹی عبدالقدوس رحمة اللہ علیہ پر تین تین دن فاقہ کے گزر جاتے تھے۔ اور جب بیوی بہت پر بیٹان ہوکرع ض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔ فرماتے تھوڑا صبراور کرو جنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیارہ ور ب ہیں لیکن بیوی بھی الیمی نیک بخت ملی تھیں کہ وہ نہا بہت خوثی سے اس پر صبر کرتیں۔ صاحبوا ان حالات پر آپ کو تعجب نہ کرنا چا ہے اور اگر تعجب ہے تو یہ ایسا ہی تعجب ہے جیسے کوئی عنیں تعجب کرنے لگے کہ عجب میں بھی لطف ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا سابھی ادراک ہوتو ہر شخص بھی سکتا ہے کہ خدا تعالی کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ محبت میں تو مطلقاً بی عالم ہوتا ہے کہ

چود<sup>ر چی</sup> چشم شاہد نیاید زرت زرد خاک کیساں نماید برت دیکھواگرمجبوب کوایک ہزار روپیہ دواور وہ لات مار دینو تمہارے دل میں بھی ان ردپیوں کی قدر نہیں رہتی۔اور محبت مجازی میں جب بیرحالت ہے تو حقیقی کا کیا بوچھنا اس کو فرماتے ہیں۔

، وگل رباید جمه صبر و آرام دل طریق که باشند در بح معنی غریق

تراً عشق ہمچو خودے زاب و گل عجب داری از سالکان طریق

دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دے اوراس درمیان میں کھانے کا وقت آ جائے اورمجوب کیے کہ اگر بھوک گئی ہوتو جا کر کھانا کھالو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوارا کرے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی میہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت حق محبوب حقیق سے معیت رکھتے ہیں۔ مولا نا کہتے ہیں۔

تو بغربت دیدہ بس شہر ہا گفت آ ل شہرے کہ دادے دلبرست

گفت معنوقے بعاشق کے فآ پس کدامی شہر ازانہا خوشتر است آگے مولا نًا فرماتے ہیں:

فوق گر دون ست نے تعرز میں جنت ست آل گرچہ باشد قعر جاہ

ہر کیا دلبر ہود خرم نشیں ہرکیا ہوسف رفے باشد چوماہ

تو اگر محبوب کنوئیں کے اندر ہووہ بھی جنت ہے تو جب محبوب مجازی کی معیت کی میہ حالت ہوتی ہے تومحبوب حقیق کی معیت اگرمیسر ہوجائے تو کیا حالت ہوگی۔

ہم کواصلاح اخلاق کی کچھ فکرنہیں ہے

ا کٹر دین دارلوگوں کواس کی فکر ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہواور شخنے ہے اوپر پائجامہ بھی ہو\_لباس سارا شریعت کے موافق ہولیکن اخلاق کو دیکھتے تو اس قدرخراب کہ گویا بمھی

ا م کوایک ہے جسے پانی مٹی ہے ہوئے کاعشق بھی صبر اور دل کے جین کودور کرسکتا ہے تو کیوں تم تعجب کرتے ہواللہ کے رائے کے چلے والوں سے جو حقیقت کے سمندر میں غرق ہوں اا ۔ آج تقریبات اور ولیسب کام میں بہی ہوتا ہے۔ ساج ساتھ ہی آبکہ معشوق نے اپنے عاشق سے کہا اے جوان تو نے تو سفر میں بہت سے شہر دیکھے ہیں۔ تو ان میں سے کونسا شہر بہترین ہے۔ عاشق نے جواب و یا وہی شہر کہ جس میں مجبوب ہو۔ ہے جہال محبوب ہو و میں خوش خوش میں محبوب ہو۔ ہو جہال محبوب ہو و میں خوش خوش میں محبوب ہو۔ ہو الم مود و میں خوش خوش میں محبوب ہو۔ ہو کہ اور والی ہو وہاں کے زمین کی تہذیب ہے۔ جہال کہیں جا ندجیسا یوسف چبرہ والا ہودہ جگر خود جنت ہے کووہ کو کئی کی گرائی ہو۔ ان مالی خوس کے ان اور اندھے کا مول کی تھیت کا نام ہے جس سے اجھے بر کے کام ہوتے ہیں برے کا موں والی کیفیتوں کو کم اور اندھے کا مول کی کیفیتوں کو اجا گر کر ناان کی اصلاح ہے ا

شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی۔جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ

از برول چوں گور کافر پر طلل داندروں قبر خدائے عزو جل از بروں طعنہ زنی بربایزید وزدرو نت ننگ میدارد یزید

بہت لوگ ہماری پارسایانہ صورت کود کی کردھوکہ میں آجاتے ہیں اور بیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے خاص مقبولین میں ہیں۔ حالا نکہ ہم میں جزئے اخلاقی کا جو کہ شعب دین سے ایک عظیم الثان شعبہ ہے نثان تک نہیں ہوتا۔ ہماری ساری حرکتیں تکلف پر ہنی اور سارے افعال بناوٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔

## ظا ہے کی درستی بھی بہت ضروری ہے

یا در کھو کہ ظاہر کی درتی بھی بریکار نہیں ہے اس کا بھی باطن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔
حضرت موتیٰ جب ساحران فرعون کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے تو مقابلہ کے بعد
ساحر تو سب مسلمان ہو گئے تھے لیکن فرعون نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے
سب بو چھاار شاد ہوا کہ اے موئی علیہ السلام ساحران فرعون اس وقت تمہا راسالباس پہن کر
آئے تھے۔ہماری رحمت نے گوارانہ کیا کہ تمہارے ہم لباس دوز نے میں جا نمیں اس لئے ہم
نے ان کو ایمان کی تو فیق دے دی اور فرعون محروم رہا۔ پس خلاصہ بے نکلا کہ ظاہر کی درتی بھی
احجی چیز ہے۔ مگر محض اس کی درتی پراکتھانہ کرنا جا ہیے بلکہ اس کے ساتھ باطن کو بھی درست
و آراستہ بنانے کی فکر ہونا جا ہیے۔

## مشائخ كوجيا ہيے كه وہ غيبت نه بيں

جولوگ مقتداً عبیں وہ اس کی زیادہ فکر کریں کیونکہ غیر مقتدا کوتو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے اور بیلوگ جونکہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں اس لئے ان کوغیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے۔ بیننگڑ وں آ دمی ان کے پاس آتے ہیں۔ اور ہر شخص ان کے پاس بہی تخفہ لاتا ہے اور ہر شخص ان کے پاس بہی تخفہ لاتا ہے اور بیاس تخفہ کو تبول کرتے ہیں۔ ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔

حکایت: حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت کہالیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے مند پر کہتے ہو۔

حکایت: حضرت میر در د دہلوئی کوساع سننے سے پچھ رغبت تھی ان کی نسبت حضرت مرزامظہر جان جاناں ہے آ کرس نے کہا کہ حضرت میر در دساع سنتے ہیں۔ آ ب نے فر مایا بھائی کوئی کانول کی ایمار ہے۔ مرزا صاحب کے اس مقولہ سے اکثر جاہلوں نے یہ سمجھا کہ مرزا صاحب حسن پرست تھے حالا نکہ یہ الزام بالکل غلا اور بہتان ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب بوجہ لطافت مزاج کے برصورت آ دمی کود کھے نہ سکتے تھے۔ اور مرزا صاحب کے بیپن کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب کی نسبت یہ مشہور بات ہے کہ شیر خوارگی کے زمانہ میں آ ب کی برصورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے۔ حالا نکہ اس فرقت آ ب کوخوبصورتی 'برصورتی کا اور اک بھی نہ تھا' کیکن لطافت طبع کے باعث آ پ کو میں میں جو کہ بعث آ پ کو میں نہ جاتے ہے۔ حالا نکہ اس برصورت آ دمی سے ای وقت آ ب کوخوبصورتی 'برصورتی کا اور اس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دمی ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دمی سے ای وقت تکلیف ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دمی سے ای وقت تکلیف ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم

الی کسی کے متعلق ایسی بات کہا جوس کراس کونا گوار ہوفیہت ہے جاہے وہ بات واقعی ہی ہو۔ اندھا کانا کہنا بھی فیبت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ اس کورو کتے فیبت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ اس کورو کتے نہیں۔ سات مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ سے اس کورو کتے نہیں۔ سے پہنچہ بیچھ بیچھ سات دو جواب ہوئے ایک تو یہ کہ وہ معذور جی طبعی مخبلک کودور کرنے کے لئے بیدوا کرتے ہیں۔ دوسرایہ کرایک تم کے معذور کودور مرے معذور پراعتر اکرنے کاحق نہیں اور جومعذور بھی نہ ہواور کسی گناہ میں مبتلا ہواس کوکیاحق ہے۔

کے حضرات ایسے لوگوں کا مندای وفت بند کردیتے ہیں اور جولوگ احتیاط نہیں کرتے وہ ان آنے والوں کی بدولت اکثر گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں حالا نکدان کو مجھنا چاہیے۔ ہر کہ عیب وگراں چیش تو آور دوشمرد بیگاں عیب تو چیش دگراں خاہد برد اس لئے میں نے کہا کہ مقتدا لوگ باشتناء مختاطین ومتقین کے زیادہ اس آفت میں

> یے فساق فجار کی اصلاح کا طریقہ اوران کی عیب جوئی سے ممانعت

مبتلا ہوجاتے ہیں۔

اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی اصلاح کرنی منظور ہے تو اول ان کے میل جول پیدا کر ہے جب خوب بے تکفی ہو جائے تو وقا فو قا نری سے ان کو سمجھایا جائے اور خود اتعالی سے ان کے جب ذعا کی جائے اور جو تدبریں مفید ثابت ہوں ان کو ملک میں لایا جائے ۔ فرض وہ برتاؤ کیا جائے جو کہ اپنی اولا دے کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی شکایت کسی دوسرے سے کی جائے گی تو اپنے دوستوں سے کی جائے گی جو کہ اس کی اصلاح کر سکی دوسرے یے کی جائے گی تو اپنے دوستوں سے کی جائے گی جو کہ اس کی اصلاح کر سکی ہوگی انہی سے کہ جائے گی کہ دوہ اس کے لئے دعا کریں علی بذا جن سے درتی کی عمید ہوگی انہی سے کہا جائے گا اور جہاں ہے بات نہ ہوگی وہاں زبان پر بھی اپنی اولا دی عوب کو نہ لایا جائے گا۔ یہ مثال بحمہ اللہ ایسی عمرہ ہے کہ اس کے پیش نظر رکھنے کے بعد اصلاح کے تمام آ داب معلوم ہو جا ئیں گے ۔ یعنی جس مسلمان کی اصلاح کرنی چا ہو بیغور کو کہا گر یہ حالت ہماری اولا دکی ہوتی تو ہم کیا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے بس جو برتاؤ اس کے ساتھ کھی کہ واور میں اس حدیث کے ساتھ طبیعت تجویز کرے وہی برتاؤ اس غیر کے ساتھ بھی کہ واور میں اس حدیث کے المسلم میں معنی بیان کرتا ہوں ۔ یعنی جس طرح آ کیند کا خاصہ ہے کہ وہ تمہارے عوب چہرے کو تم سے چھیا تانہیں اور دوسروں پر ظا ہرنہیں کرتا اس طرح مسلمان کو تمہارے مسلمان کو تا اس طرح مسلمان کو تمہارے میں کہ تا ہوں کو تا ہوں کو تا اس طرح مسلمان کو تمہارے عوب چہرے کو تم ہے چھیا تانہیں اور دوسروں پر ظا ہرنہیں کرتا اس طرح مسلمان کو تمہارے عوب چہرے کو تم سے چھیا تانہیں اور دوسروں پر ظا ہرنہیں کرتا اس طرح مسلمان کو

ال جو محض دوسروں کے عیب تمہارے سامنے لا تا اور گنا تا ہے۔ یقینا وہ تمہارے عیب دوسروں کے سامنے بھی لے جائے گا۔ سک احتیاط اور ممہرے کمال والوں کے سوا۔ سک جو گناہ کبیرہ کو کھلم کھلا کرے فاجر جو چھپ کر کرے فاسق ہے۔ جمع فساق وفجار۔ سمی جامع صغیر ہے، مسلمان مسلمان کے لئے آئینہ ہے۔

بھی ہونا چاہیے۔ کہ کسی مسلمان کے عیوب کواس سے چھپائے نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہ کرے۔ نیز بیہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھنا چاہیے بلکہ آئینہ کی طرح بالکل صاف باطن رائنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ جب کسی عیوب پر مطلع ہوتو اس کواطلاع کر دو۔ اوراگریہ کارگر نہ ہوتو خدا تعالی سے دعا کرو۔ غرض دوسرے کی عیب جوئی وعیب گوئی ان مصالح ہے تو جائز ہے۔

عیب گوئی کے جواز کا موقعہ

وه موقعه به ہے که مظلوم مخف ظالم کی عیب گوئی کرے کیونکہ مظلوم کوظالم پر غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے۔ پس شریعت نے مظلوم کوا جازت دے دی ہے کہ وہ اپنے غصہ کو نکال نے۔ سجان اللہ شریعت اسلام کی تعلیم بھی عجیب یا کیزہ تعلیم ہے کہ کسی ایک قابل رعایت پہلوکو بھی نہیں چھوڑ المجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھ دیکھ کریہ شعریا د آیا کرتا ہے۔

زفرق تا بہ قدم ہر کبا کہ می گرم کرشہ دامن دل میکشد کہ جاایں جاست دیکھے مظلوم چونکہ اپنے جائز غصہ کو نکالتا ہے اور بیطبی امر ہے کہ اس کے ضبط سے کلفت ہوتی ہے تو اس کو اجازت دے دی گئی نیز اس میں بیھی مصلحت ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کرلیں مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کرلیں گئے بلکہ بعض ہزرگوں نے تو ایک مفتر مصلحت سے بیہاں تک کہد دیا ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ اگر اس کو باطنی قر ائن سے معلوم ہو جائے کہ میر سے سرکرنے سے ظالم پرضرور قبر نازل ہوگا (کیونکہ بعض شخص کا معاملہ خدا تعالی کے ساتھ خاص ہوتا ہے ) تو اپنی زبان سے بچھ تھوڑ اضر در ظالم کو کہ لیا کرے کیونکہ اس کی خاموثی سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالی کا خضب دنیا میں بی ظالم پر ٹوٹے اور بعض ہزرگوں کے کلام سے جو نہ کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بناء پر کہ صبر ایک عمل نیک ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ تو اب ملے گا۔ لیکن باس بناء پر کہ صبر ایک عمل نیک ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ تو اب ملے گا۔ لیکن جنہوں نے بچھ کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بنظایا انہوں نے بید خیال کیا کہ مسلمان کہ جنہوں نے بچھ کے کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بنظایا انہوں نے بید خیال کیا کہ مسلمان

ال کہ ظاہر کرنے کے بعدائ کودل میں ندر تھیں۔ ہے سرے ہیر تک بعنی شروع ہے آخر تک جس جگہ کودیکھتا ہوں محبوبی اداؤں کے دامن کو تعینے لیتی ہے کہ جگہ بہیں ہے۔ ہے چیسی ہوئی سک ظالم کو کہ وہ مسلمان تو ہے۔

بندہ کو دوزخ کاعذاب نہ ہواوروہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے۔ شاید کسی طالب علم کو بیہ شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہنے کی بیر بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مظلوم معاف کر دے تو سمجھنا جا ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف بھی کر دیں تو خدا تعالیٰ اپنا حق کہ ان کے بندے کوستایا تھا معاف نہیں فرماتے۔

حکایت: ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جارہ سے کہ ایک شخص نے ان کو پھی بہودہ کہا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو کھم دیا کہ اس کے ایک دھول مار دو ذرا متامل ہوا فورا وہ شخص زمین پرگرااور مرگیا۔ انہوں نے اپنے مرید ہے کہا کہ تم نے دیر کی اور اس کا نتیجہ دکھا اور فر مایا کہ جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قبر خداوندی اس پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ اس لئے میں نے چاہا تھا کہ میں خود ہی اس کو پچھ کہدلوں تا کہ قبر خداوندی اس پر نازل اس پر نہ پڑے ایک تم نے دیر کی آخر میشخص بلاک ہوگیا اور بھی راز ہے کہ جب صفور علی ہے کہ بہ سب حضور علی ہے کہ جب مندور علی ہے کہ بہ اس پر نہ پڑے لیکن تم نے دیر کی آخر میشخص بلاک ہوگیا اور بھی راز ہے کہ جب مندور علی ہے کہ بہ بی کہ اور آپ کے منع فرمانے پرلوگوں نے مندیس دوا شیل مانا تو حضور علی ہے ہوئی آجا نے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے مندیس دوا ڈالی جائے۔ سوائے عباس کے کہ وہ شریک رائے نہ تھے۔ ڈالی ہان سب کے مند میں دوا ڈالی جائے۔ سوائے عباس کے کہ وہ شریک رائے نہ تھے۔ ثالی ہونا ہے ان سب کے مند میں دوا ڈالی جائے۔ سوائے عباس کے کہ وہ شریک رائے نہ تھے۔ ثالی ہونا ہے اور یہ لوگ قبر خداوندی میں مبتالا نہ ہوں۔

بس تجربه کردیم دریں دریر مکافات بادرد کشان ہر که درا فآد برا فآد

اں کے معاف کرنے ہے ان کاحق تو معاف ہوسکتا ہے اور اللہ کاحق کہ ان کے ولی کوستایا باتی ہے۔ سکے موج والا سمے بدلہ مسلم ہم نے اس بدلہ کے گھر میں بہت تجربہ کیا ہے کہ شراب عشق اللی کی تلجصٹ پینے والول ہے جس نے مخالفت کی وہی گر گیا۔

تو چونکہ بعض کے معاف کرنے ہے بھی پورامعاف نہیں ہوتا اس لئے وہاں پچھ کہہ لیما ہی مصلحت ہے۔غرض مظلوم کواظہارظلم کی بدوں کسی مصلحت کے بھی اجازت ہے اور اگر وبال کے ٹل جانے یا ہلکا ہو جانے کی نیت ہوتو وہ مستحسن ہے لیکن غیر مظلوم کومصالح کے ممالے ممالے مابقہ کے بغیراجازت نہ ہوگی۔

> جس علم کی فضیلت آئی ہے وہ کون علم ہےاوراس کے کیا آثار ہیں؟

جس علم کی فضیلت آئی ہے اس ہے مراد رہیں کہ قابل دراصل قول بود جا نتا ہو بلکہ علم ایک فضیلت آئی ہے اس ہے مراد رہیں کہ قابل دراص قول بود جا نتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جس کی نسبت خداتعالی فرماتے ہیں۔ وَجَعَکْ اَکَ اَکْ نُورُ اَیَّ مُشِی ہِ ہِ فِی النَّاسِ اوراس نور کے ہوتے ہوئے قلب کی رہے الت ہوتی ہے کہ

موهد چه بر پائے ریزی زرش چه فولاد هندی نبی برسرش امید و ہراسش نباشد زکس جمیں ست بنیاد توحید و بس اگر چاروں طرف ہے اس کوتلواروں میں گھیرلیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس

ئېيں ہوتا۔

حکایت: ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے دو پہر کے وقت ایک درخت کے بنچ آ رام فرمانے کے لئے اترے اتفاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کوئی اس وقت قریب نہ تھا۔ آ ب نے ابنی تکوار درخت میں لاکا دی اور درخت کے بیار کا دی ایک دیمن کو خبر ہوئی کہ حضور اس وقت تن تنہا

کے کسی قوم کوخداتعالی نے رسواو ذلیل نہیں کیا جب تک سی اہل دل بزرگ کادل تکیف ندیا گیا ہو۔ سے اصلاح کر سکنے والوں سے مابزرگوں سے دعائے لئے۔ سل صرفی نحوی قواعدیا اور تعلیم۔ سک اور ہم نے ان کونور دیا کہ چلتے بھرتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں میں 11۔ ہے تو حید والا وہ ہے کہ جا ہے اس کے پاؤں پرسوناڈ ال دوجا ہے تیز فولا دی تلواراس کے سر پررکاد داس کوکس سے خوف اورامیز نیس ہوتی سوائے خدا کے بس قو حید کی بنیاد یمی ہے۔

فلال درخت کے نیچے سور ہے ہیں۔ اس نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور فور آو ہاں آیا آکر دیکھا تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ میں تنہا سور ہے تھے اور کموار درخت میں لٹک رہی تھی اس نے اول د بے پاؤں آکر مکوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اس کو نہایت آئے گئے سے نیام سے نکالا اور آپ کے پاس آکر کھڑ ہے ہوگیا۔ جب بالکل تیار ہوگیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا میں اور آپ کے پاس آکر کھڑ ہے ہوگیا۔ جب بالکل تیار ہوگیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا میں ایعصم کے منی اس وقت آپ کو بھو سے کون بچا سکتا ہے۔ آپ نے اس کی ہیئت دکھ کر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں فرمائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اظمینان سے فرمایا کی جگھ سے جنبش بھی نہیں فرمائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اظمینان سے فرمایا در سکتا۔ تو علم اس کا نام ہے ور نہ نہ بیا کر گئی۔ آپ نے فور آلیک کر کلوارا ٹھالی اور نہیں کرسکتا۔ تو علم اس کا نام ہے ور نہ نہایت گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر نہیں گئی کہ ایر ایا اور اس کو جھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ گستا خی کو معاف فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ گستا خی کو معاف فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا۔ اس بیر کرم فرمایا اور اس کا بیں کہ سکتا کہ جھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا ہما ہما کہ بیں کہ سکتا ہما کہ بیا کہ بیر کہ سکتا ہما کہ بی کو کیا کہ بیل کیا کہ بیا کہ بیر کہ بیر کیا گیا کہ بیا کہ بیا کہ بی کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا کیا کہ بیر کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا کیا کہ بیک کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ سکتا کیا کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما کو کھوڑ کیا۔ تو یہ ہما کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ دیا۔ تو یہ ہما کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کو

موخدچه بر پائے ریزی زرش چه فولاد بندی نبی برسرش امید و ہراسش نباشد زکس جمیس ست بنیاد توحید و بس

اوردازاس کابیہ کے علم کائل سے معرفت کائل ہوتی ہوہ جانتا ہے عسیٰ ان تکر ھوا شیب اور مجھتا ہے کہ بیمبرے لئے علاج اور کفارہ شیب اور مجھتا ہے کہ بیمبرے لئے علاج اور کفارہ سیبنات ہورہا ہے نیز اس میں بید خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے نہیں ان کو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب مجھیں اس میں ہمیں رکھیں۔ چنانچہ اس کو مصیبت کے جس حالت کو ہمارے لئے مناسب مجھیں اس میں ہمیں رکھیں۔ چنانچہ اس کو مصیبت و انسان کو ہمارے ایک مناسب مجھیں ان میں ہمیں رکھیں۔ چنانچہ اس کو مصیبت و انسان للّٰد کے موقع پر فرماتے ہیں۔ و بسٹر الصابوین الذین اذا اصابتہ مصیبة قالو ا انا للّٰد و انسان ہو جاتی ہو میں ہوجاتی ہے محبت ہو ہمتی ہو میں ہوجاتی ہے میں اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بدولت محت سے خت مصیبت بھی ہلکی ہوجاتی ہے۔ اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بدولت خت سے خت مصیبت بھی ہلکی ہوجاتی ہے۔

الی ترجمہ ایک سفی پہلے گزر چکا ہے قریب ہے کہ جس چیز کوتم براسجھود و بہتر ہوتمہارے لئے۔ سک گناہوں کا کفار ہ اور ذر اجد معانی میں اور خو تخبری سنا ہے ایسے مبر کرنے والوں کو جو کہ مصیب کے وقت کہتے میں کہ ہم اللہ کے میں اور اس کے باس جانے والے ہیں تا۔

لِ محبِت تلخها شیرین شود آز محبِت تلخها شیرین شود

و کیھئے جن لوگوں کو امر دوئی یا باز اری عورتوں ہے تعلق ہوجا تا ہے وہ اسکے پیچھے کیا کیامصیبتیں ہر داشت کرتے ہیں جتی کہ اگروہ جو تیاں بھی مارے تو ان میں لطف آتا ۔ وہیں .

ہے اور فخر کرتا ہے۔

حکایت: مشہور ہے کہ ایک مخص ہوی پر توجہ نہ کرتا تھا اور کسی بازاری عورت سے تعلق پیدا کرلیا تھا۔ ہوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری مجھ سے زیادہ حسین ہولیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل کالی بھینگ ہے۔ سخت تعجب ہوا اور اب وہ اس فکر میں لگی کہ آخر اس میلان کا سب کیا ہے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ جب بی خیص اس کے پاس جاتا ہے قو دور ہی ہے و کھے کراس کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے اور خوب جو تیوں سے خبر لیتی ہے کہنے گی کہ یہ کیا مشکل کام ہے۔ آج سے میں بھی یہی وطیرہ اختیار کروں گی۔ چنا نچہ جب شو ہرآیا تو اس نے درواز ہے ہی ہے اس کی خبر لینی شروع کی۔ اور خوب جو تیوں سے پیما کہنے لگا تو اس نے درواز ہے ہی سے اس کی خبر لینی شروع کی۔ اور خوب جو تیوں سے پیما کہنے لگا بس اب میں کہیں نہ جاؤں گا۔ آج تک تجھ میں بہی کسرتھی سواب وہ پوری ہوگئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے صالانکہ کہ یہ محبت بھی اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے صالانکہ کہ یہ محبت بھی اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے صالانکہ کہ یہ محبت بھی اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے صالانکہ کہ یہ محبت بھی اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی تارہ بھی سے کہ موجب فرح ہوا کرتی ہے صالانکہ کہ یہ محبت بھی اس محبت کی صفیت ہوا کہ میں سے سے کہ میں سے معلوم ہوا کہ تی ہوئی ہوا کرتی ہوا کر

عشق ائے گزیے رکھے بود عشق نبود عاقبت نگے بود البتہ خداتعالی سے محبت ہوتو وہ قابل اعتبار ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ

عشق بامردہ نہ باشد پائدار عشق راباحی و باقیوم دار تیسرے اس معرفت ہے ہیجی معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کوہم ہے محبت ہے اور کوئی محبت محبت ہے اور کوئی محبت محبوب کو تکلیف آئی ہے ہیا ہی ہی ہے جیسے کہ محب محبوب کو تکلیف آئی ہے ہیا ہی ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کسی بچہ کے ونبل میں جس نے اس کو بے حد تکلیف دے رکھی ہویا آئندہ تکلیف

ا مبت کی وجہ کر وی چیزیں بھی پیٹی ہو جاتی ہیں۔ آ ہے داڑھی کے لڑکوں سے ۱۲ سے خوشی کا سبب سمے پیر جو مختق عشق رنگ روپ کے ہوتے ہیں عشق بی نہیں ہیں۔ انجام کار عار نابت ہوتے ہیں۔ مے مرجانے والوں کے ساتھ پائیدار نہیں ہوسکتا۔ عشق تو اس ذات سے رکھوجوز کدہ ہے بمیشہ رہنے والی ہے۔ پہنچانے کا اندیشہ ہونشر لگواتے ہیں کہ وہ ظاہرا تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کاسامان ہوتا ہے۔اس تکلیف کی وہ حالت ہوتی ہے کہ

طفل می لرزو زنیش احتجام مادر مشفق ازال عم شاد کام کم بیت و السال می لرزو زنیش احتجام می ادر مشفق ازال عم شاد کام کم بیت و درتا ہے اور مال خوش ہورہی ہے۔ حتی کہ نشتر لگانے والے کوانعام دیتے ہیں۔ سواگر کوئی اجنبی تعجب کرنے گئے اور کہے کہ بیانعام کس بات کا دیا ہے اس مخص نے تو تکلیف نہیں یہ فیت راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف نہیں یہ عین راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف نہیں یہ دولت لڑکے کی زندگی کی امید ہوگئی ہے ورنہ عین راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف ہے جس کی بدولت لڑکے کی زندگی کی امید ہوگئی ہے ورنہ بید نبل بڑھتا اور اس کا زہر یا مادہ تمام جسم میں سرایت کرجاتا اور لڑکا ہلاک ہوجاتا تو جب میں سرایت کرجاتا اور لڑکا ہلاک ہوجاتا تو جب مال باپ کانشتر لگوانا اور اس کی تکلیف دینا بوجہ ذریعہ دور حت ہونے کے ناگوانہ میں ہے تو خدا نے بندوں ہے۔ پھراگر وہ فقر و فاقہ ڈال نتالی کوتو مال باپ سے بدر جہازیا دہ محبت آ ہے بندوں ہے۔ پھراگر وہ فقر و فاقہ ڈال دیں یا کہی اور مصیبت میں گرفتار کر دیں تو اس کونشتر کے قائم مقام کیوں نہیں سمجھا جاتا۔

#### سے بڑبنی اورخود بینی سے تحزیر

ا کٹرلوگوں کودیکھا ہوگا کہلوگوں کو قماراور زنامیں مبتلا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہاسب سے توقے طوٹوٹ رہامہے مگر بھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے انکمال کواس کا سبب ہتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اس کی ہے۔

حکایت: حضرت ذوالنون بھریؓ ہے لوگوں نے قبط کی شکایت کی فرمایا کہ قبط دور ہونے کی سوائے اس کے اور کوئی ترکیب نہیں ہے کہ مجھ کوشہر سے نکال دو کیوں کہ میرے گنا ہوں کی وجہ سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہور ہے ہیں اور یہی نہیں کہ مض زبان سے کہنے پر بس کیا ہو بلکہ آ ب اس شہر کو چھوڑ کر چلے بھی گئے۔

حكايت: ايك بزرگ كہتے تھے كه جب ريل من بيٹھٽا ہوں تو خدا تعالى ہے دعا كرتا

ا بچانوشگاف دینے والے کے نشر ہے ارز تا کا نیتا ہے مگر مہریان مال اس تکلیف ہے خوش بخوش ہے۔ کے شکاف کی۔ سلے دوسرول کی برائی کودیکھنے اور اپنی بھلائی کے دیکھنے سے بچاؤ۔ سلے کہانی برائی اور گناہ دیکھیے جویقینی معلوم ہیں نہ کہ دوسرے کے جویقی نہیں۔

ہوں کہا ہےاں تدمیرے گنا ہوں کے سبب بیسب لوگ ہلاک نہ ہوجا ئیں۔ یہی امراض ہیں جن کاعلاج بزرگوں نے کیا ہے کہتے ہیں۔

کے آ ککہ برغیر بدیس مباش دوم آ ککہ برخویش خود بیں مباش

یہاں رات دن ہماراسبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور دیسا۔ امام غرائی کہتے ہیں کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پرسانپ بچھولپٹ رہے ہیں اور ایک دوسر فیحف کے بدن پر ایک مکھی ہیٹھی ہے تو اس کو کھی ہیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیتا جو کوئی دم میں تجھے فنا کئے ڈالتے ہیں۔ ایک دوسر سے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں آتا۔ اور دوسر سے کی آتکھ کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آتکھ کا صبتہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسر سے کی آتکھ کے تنظیم کا تذکرہ کر در ہے ہیں۔ حالانکہ اول تو بید دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کو نہ کے خبا یہ بھی گناہ اور دوسر سے سے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا ہے بھی گناہ اور بے ضرورت کے معنی ہیں کہاں ہو کی ضرورت کے معنی ہیں کہاں ہوگی ضرورت شرعی نہیں۔

فضولیات اور لا یعنی کاترک ضروری ہے

ایسے افعال جوشرعاً ضروری اور مفید نہ ہوں عبث اور لا بعنی کہلاتے ہیں۔ صدیث شریف میں ان کے ترک کاامر ہے اور ہزرگوں نے اس کا بڑاا ہتمام فرمایا ہے۔

حکایت: ایک بزرگ کاوا قعد لکھاہے کہ وہ کسی شخص کے مکان پر گئے اور دروازے پر جاکر آ واز دی گھر میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ معلوم نہیں لکھا ہے کہ اپنے اس سوال پر کہ کہاں گئے ہیں میں برس تک روتے رہے کہ ہیں تمیں برس تک روتے رہے کہ ہیں نہیں الله بعنی سوال کیوں کیا۔

حكايت: مولا نار فيع الدين صاحب مرحوم بتتم مدرسد ديو بند كے والدمولا نا فريد الدين

ا ایک توید کردوسرے کے عیب دیکھنے والے نہ ہوجاؤ۔ دوسرے بید کدا ہے گئے بھلائی دیکھنے والے ندبن جاؤ۔ آل اصلاح وانتظام اس کے ذمہ شہو سل ہے فائدہ سم ضروری جن کے ندہونے سے ضرر ونیایا آخرت کا ہوفرض واجب وغیرہ اورمفیدوہ جن کے ہونے سے فائدہ ہونہ ہونے سے ضرر ندہو۔

صاحب کی نسبت سنا ہے کہ وہ بہت ہی کم بولتے تھے اور بلاکسی شدید ضروت کے نگاہ بھی اور بلاکسی شدید ضروت کے نگاہ بھی او پر خدا تھائے تھے۔ حتی کہ آگران سے کوئی بات پوچھتا تو زبان سے جواب دے دیتے لیکن مند ندا تھاتے تھے۔ صرف اس لئے کہ بلاضرورت کیوں نگاہ کوصرف کیا جائے نیز قرآن شریف میں ہے۔ شریف میں ہے۔

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم اوردومرى جگه ارشاد ب: الذين يمشون على الارض هونا لينى غاضين ابصارهم اللطائف نے نكھا كه كيك الدين على الارض هونا لينى غاضين ابصارهم الليك الله الله كاركتيں بيان كى بين:

ٹم لاتینہم من بین ایدیہم و من حلفہم و عن ایمانہم و عن شمائلهم
اور دوستوں کو بیان نہیں کیا۔ لینی فوق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ بید دونوں تمیں
محفوظ ہیں۔ لیکن ادپر سے مراد دبلی کے چاندنی چوک کا کوٹھانہیں ہے بلکہ آسان مراد ہے۔
لیکن ہروفت او پرد کھنا بہت دشوارتھا۔ اس لئے سب سے اسلم سمت تحت ہے باقی چار تمیں
قدام 'خلف بیمین' شال ان کی بیرحالت ہے کہ ان کی طرف د کھنے میں اکثر انسان فتنہ میں
مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس سب سے بعض اکابر نے یہاں تک کیا ہے کہ شہر چھوڑ کر جنگل میں بود و
باش اختیار کرلی۔

حکایت: شخ سعدیؓ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے۔ بزرگے <sup>سے</sup> دیدم اندر کو ہسارے ششتہ از جہاں و

نشسته از جهال در شنج غارے که بارے بند از دل برکشائی چوگل بسیار شد پیلاں بلغزند بزرشے بھے دیدم اندر کو ہسارے کے گفتم بشہر اندر نیائی مجدا گفت آل جا پریر دیاں نغزند مجفت آل جا پریر دیاں نغزند

ا کے کہد بینے ایما نداروں سے کہ نیچر کھیں اپن آئھوں کو اور حفاظت کریں اپنی شرمگا ہوں کی۔ ان کے سے جونوگ زم چال سے چلتے ہیں مطلب سے کہ نیجی آئکھیں کر کے سیاہ پھر آؤں گا ہیں ان کے پاس آھے سے اور چیجے سے اور دائے سے اور کا بیس سے اور سے بھار کا کہ سے اور کی ہوئے ہوئے اسے انگ ہوئے ہیں اسک آگے ہوئے والے باک سے انگ ہوئے ہوئے اسک آگے ہوئے والے باک سے بندش کو کھول میں ہیٹھے تھے۔ کے میں نے بوچھا آپ شہر کے اندر کیوں نہیں آئے کسی وقت تو ول پر سے بندش کو کھول ایک غار میں ہیٹھے تھے۔ کے میں اور بری چرولوگ ہیں اور جب کیچڑ زیادہ ہوجا تا ہے تو ہاتھی بھی پیسل جاتے ہیں۔ ۔

ای حالت کوایک شاعرنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

بہرحال ایہا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان چاروں سمتوں کی جانب ویکھنا بہت کم کر دیا جائے اور اوپر کے دیکھنے میں گرنے کا اندیشہ ہے جبیبا کہ پہلے بیان ہوا پس تجربہ عقل فقل سب ہے معلوم ہوگیا کہ حفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔ تجربہ عقل فقل سب ہے معلوم ہوگیا کہ حفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔

بعض احمقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی ہیں ہر بادکرتے ہیں۔ مثلاً اکثر لوگ ہو چھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں آپ کی کیا چھیق ہے۔ کوئی اس عقلند ہے ہو چھے کہ تچھ کو حضرت معاویہ کے معاملہ کی کیا پڑی تو اپنا معاملہ سے درست کر۔

حکایت: مولانا محرنعیم صاحب تکھنوی فرگی محلی کے باس ایک رگریز آیا کہنے لگا حضرت معاویہ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جاکر کپڑے رنگو۔ جب تمہارے باس حضرت معاویہ کا مقدمہ آئے گا تو لینے سے انکار کردینا اور کہددینا کہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی۔ مگر مجھے کس نے بتلائی بھی نہیں۔

حکایت: ایک اورصاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور صلی الله علیہ وآلہ وہلم کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے آئے کہ وہ ایما ندار تھے یانہیں۔ انہوں نے فرمایا کہتم کونماز کے فرائض معلوم ہیں یانہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہوگا۔ اس کے وہ فرائض جن سے دن میں پانچ مرتبہ کام پڑتا ہے۔ اور جن کے معلوم نہ ہونے سے اختمال ہے کہ وہ فوت ہو جا کیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو خرنہیں۔ اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین فوت ہو جا کیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو خرنہیں۔ اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت یقینا ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام اس علم بر

ا دائد بری چرہ حینوں کے جمال کی تاب ندلاسکتا تھا۔ ایک کونداختیار کیااور خدا کے خوف کو بہانہ بنالیا۔ مل نیچ کی جانب اسل جوخدااور رسول کے ساتھ ہے کتنے فرائض و داجبات ادا کئے کتنے جھوڑے۔ کتنے حرام و گناہ ہے۔ کتنے سے نبیس۔

موتو ف اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔صاحبو!اگر کوئی برا ہے تو تم کو کیاغرض اور اچھا ہے تو تم کو کیامطلب تمہیں اپنی اچھائی برائی کی فکر ہونی جا ہے۔

حکایت: حضرت رابعہ بھریؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ بھی شیطان کو بھی برانہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیراس فضول کام میں صرف کی جائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ

چہا خوش گفت بہلول فرخندخوئے چوبگذشت برعارف جنگ جوئے گر ایک مری دوست بشناختے بہ پکار دشمن نہ پرداختے! دیکھوا گرکسی کامجوب بغل میں بیضا با تیں کرر ہا ہواوراس حالت میں ایک شخص آکر اس عاشق کو مال کی سڑی ہوئی گالی دی تو عاشق کی طبیعت اس کو گوارا کرئے گی کرمجوب کو اس عاشق کو مال کی سڑی ہوئی گالی دی تو عاشق کی طبیعت اس کو گوارا کرئے گی کرمجوب کو چھوڑ کرانتقام لینے کے در ہے ہو جائے ۔ اورا گراس نے ایسا کیا تو کہا جاوے گا کہ اس کا عشق نہایت خام اور ناتمام ہے۔ اس طرح سمجھ دار لوگ ایسے موقع پرسمجھ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا خاص دشمن ہے وہ اس شخص کو بہکا کر لایا ہے کہ اس کو دوسری طرف مشغول کر گیا گالیا ہے کہ اس کو دوسری طرف مشغول کر گیا گالیا ہے کہ اس کو دوسری طرف مشغول کر گیا گالیا ہے کہ اس کو دوسری طرف مشغول کر گیا گالیا ہے کہ اس کے وہ پروابھی نہیں کرتے اور محبوب کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جنتی اس میں کی ہوتی ہے۔

ایک شخص نے ایک بزرگ ہے ہو چھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ فلاں متجد میں تمین بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ معلوم ہو جائے گا کہ بزرگول کے حالات میں کیا فرق ہوتا ہے چنانچہ وہ فخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کوئی ہے ادب آیا اور ان بزرگوں میں سے اول ایک کے ایک چپت رسید کی۔انہوں نے اٹھ کراتے ہی زور ہے ایک چپت اس کے بھی ماردی اور پھر بیٹھ کر ذکر

<sup>۔</sup> عمدہ اخلاق والے حضرت بہلول نے کیاا چھا کہاہے جب کہا کید معرفت والے بزرگ پر جو جھگڑ رہے تھے گزرے۔ ۱۳ سلے اگر بیدعو یدارمعرفت واقعی خدا کو پہچان لیتا تو دشمن سے لڑائی کرنے میں مشغول ہی نہ ہوتا ۱۳۔ سلے بعنی جتنی کی محبوب کی طرف توجہ اور غیرے بے پروائی میں ہوگی آتی ہی کی ان کے درجہ میں ہوگی۔

میں مشغول ہو گئے۔اس کے بعد وہ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چیت ان

کبھی ماردی۔وہ ہو لے بھی نہیں اور اپنے کام میں گئے رہے اس کے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چیت ان کے ماری۔ انہوں نے اٹھ کر فور آاس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دبانا اور پیار کرنا شروع کیا اور کہنے گئے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ گئی ہوگ۔ یہاں سے بیتماشد دکھے کران بزرگ کے پاس گیا اور تمام ماجر ابیان کیا۔ کہنے گئے کہ بس اتنا میں فرق ان متیوں کی حالت اور شان میں بھی ہے۔ تو دکھے لیجے کہ جوغیر صابر تھے اور انتقام لئے بغیر ندرہ سکے وہ بھی لا یعنی کے مرتکب نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے بیسوال تک بھی نہیں کیا کہ تو خود بھی اس کو ماردی پھرانے کام میں لگ جوزآء سینۃ سینۃ بمثلها پرمل کر کے ایک جیت خود بھی اس کو ماردی پھرائے کام میں لگ گئے۔

عیتِ گوئی اورعیب جوئی کے مفاسد

ایک خرابی اور مصرت عیب جوئی اور عیب گوئی میں یہ ہے کہ یمکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کیجا رہی ہے اس کوخبر نہ ہواور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کہا ور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کوخبر نہ ہواور اس تمام الٹ بھیر کا متبجہ یہ ہے کہ آپس میں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر بیعداوتیں بعض اوقات پھیجا بیشت تک چلتی ہیں اور بناان کی محض ذراسی بات کہ اس نے ہم کو یوں کہد یا تھا حالا نکہ اگر کہہ بھی ویا تو کہا سے ہم کو یوں کہد یا تھا حالا نکہ اگر کہہ بھی ویا تو کہا عزت میں فرق آگیا۔

حکایت: ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے چندم پیرساتھ تھے۔
راستہ میں ایک شخص نے دیکھ کرکہا کہ بیخص برا ٹھگ ہے ایک مرید کواس پر بہت غضہ آیا اور
اس شخص کو مارنے کو چلا پیرصا حب نے روکا اور گھر پر لے گئے اور بہت سے لفا فے جوان
کے نام آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیئے ان لفافوں میں بڑے بڑے القاب

ال ندمبر کرنے والے کہ بغیر جلد لیے ندرہ سکے بشر طیکہ بیان کا بدلداس کشف کے ساتھ نہ ہو کہ اس پر وبال آتا
د کھر کر بچانے کے لئے بدلہ لے لیا ہو۔ سے برائی کا بدلداس کے برابر ہے الدستاہ دوسروں کے عیب کھول
و نے اوران کی آفتیش کرنے کی خرابیاں ۱۲

وآ داب لکھے ہوئے تھے۔ کسی میں قبلہ کونین و کعبہ دارین کسی میں رہنمائے جہاں وغیرہ دغیرہ اور فر مایا کہ بھائی نہ تواس قدر براہوں جتنا اس فخص نے کہااور نہ اس قدراجھا ہوں جتنا ان فخص نے کہااور نہ اس قدراجھا ہوں جتنا ان لوگوں بربھی ان لوگوں پر بھی ان لوگوں پر بھی تو غصہ آبیا تو ان لوگوں پر بھی تو غصہ آبا تو ان کا منہ بھی تو بند کرنا جا ہے جو کہ جنید عصراور فرید وفت کہتے ہیں۔

حکایت: مولا نااحم علی محدث سہار نپوری کو ایک شخص نے آ کر برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مولا ناچونکہ بڑے مرتبہ کے خص تصے طالب علموں کو سخت غصہ آیا اور اس کے مارنے کو اٹھے۔ مولا نانے فرمایا کہ بھائی سب باتیں تو جھوٹ نہیں کہنا کچھ تو سیج بھی ہیں تم اس کو دیکھو۔

حکایت: ای طرح ام ابوطنی اولی فی خوا نے برا کہاتو آپ نے اس کو ہدیہ جیجااور امام صاحب کی نبیت کھا ہے کہ آپ بھی کسی کی غیبت نہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر کسی کی غیبت کرنا زیادہ مصلحت ہے تا کہ میری نیکیاں میں اگر کسی کی غیبت کروں تو اپنی مال کی غیبت کرنا زیادہ مصلحت ہے تا کہ میری نیکیاں میری مال بی کے پاس دہیں۔ غیروں کے پاس تو نہ جا کیس حضرت امام سفیان توری فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوطنی ڈر کے قالمند ہیں کہ ہم لوگوں کی نیکیاں تو وہ لے لیتے ہیں ( بعنی چونکہ وہ چونکہ ہم ان کی بابت کمھی کچھ کہدد ہے ہیں ) اوروہ اپنی نیکیاں کسی کوئیس دیتے ( بعنی چونکہ وہ کسی کی نیبت نہیں کرتے ) صاحبو! غور کرو کہ ایک بیا اسلانے ہیں جن کے وہ حالات تھے ایک ہم اخلاف ہیں کہ جن کے وہ حالات تھے ایک ہم اخلاف ہیں کہ جن کے یہ حالات ہیں خوب کہا ہے

حکایت: دبلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ حرار پہننے کی طرف میلان ہوا۔ بعض تخواہ دارمولو یوں نے اس کے حلت کا فتو کی دے دیا۔ اور بہت ہے و جو کے سل میلان ہوا۔ بعض تخواہ دارمولو یوں نے اس کے حلت کا فتو کی دے دیا۔ اور بہت سے و جو کے سل پہلے لوگ گزرے ہوئے بزرگ کے والے بچھے آنے والے سل سناہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کے جوانمر دلا ہوگوں نے بہت کو یہ مرتبہ کہاں میسر ہوسکتا ہے کیونکہ تنہاری تو دوستوں سے بھی خالفت اوراز ائی ہے۔ ہے مخالفت اوراز ائی ہے۔ ہے مخالفت اوراز ائی ہے۔ ہے مخالفت اوراز ائی ہے۔ ہے مخالفت۔ ساتہ رہنم ۔ سے جائز ہونے کی وجبس ۱۲

صلت کے لکھ دیئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ملاجیوں بھی دستخط کر دیں تو میں بہن لوں گا۔ ملاجی کے پاس استفتا گیا آپ نے کہلا بھیجا کہ میں دبلی آ کر جواب دوں گا اور جامع مسجد میں جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ دبلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں ممبر پر جاکر بعدنقل سوال وجواب کے استحلال معصیت کی بناء پر زجر کے لئے فرمایا کہ ''مفتی وستفتی ہر دوکا فرند' بادشاہ بین کر نہایت غضبنا ک ہوا اور اس نے قتل کا حکم دیا۔ بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑ ہے ہوئے ملاجی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدامیر ہور ہی ہیں۔ ملا جی نے برہم ہوئے اور فرمایا کہ میں نے کیا ایسا قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو جی نے پائی لاؤ کہ میں ہمی ہمی ہمی ارباندھ لوں کے ونکہ الوضو ء تسد لاح المو من حقیقت میں ان حضرات کو تنہا نہ جھنا جا ہے۔ حافظ علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

بن تجربہ کردیم دریں دیے مکافات بادرد کشاں ہر کہ درافآد بر افآد

مدیث شریف میں ہے۔ من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب شنرادہ نے جوآپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا غضب کرتے ہیں۔ ملاجی آپ کے مقابلہ کے لئے وضو کررہے ہیں اور سلاح وضو درست کررہے ہیں۔ ملاجی آپ اوشاہ یہ ن کرتھ اگیا اور کہا کہ اب کیا کروں میں تو تھم دے چکا ہوں۔ ہیں۔ جی رہے ہیں۔ بادشاہ یہ ن کرتھ اگیا اور کہا کہ اب کیا کروں میں تو تھم دے چکا ہوں۔ شنرادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک خلعت بھیج ویا جائے چنا نچہ ایسا ہی کیا تب ملاجی کا غصہ فرو ہوا۔

# تربیت اخلاق سے پہلے مقتد ابن جانے کے مفاسد

بعض اوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا ہوجاتے ہیں ایکے اخلاق نہایت خراب ہوتے

اے ایگناہ کو حلال قرار دینے کی وجہ سے ساتھ فتو کی دینے لینے والے دونوں کا فر ہیں۔ غالبًاریشم کے حرام ہونے کی حدیثوں کو متواتر قرار دیے کر فر مایا کیونکہ حرام قطعی کا انکار کفر ہوتا ہے۔ یاتو ہیں تھم قرار دیے کر سٹیہ وضومون کا ہتھیار ہے۔ سبمہ ہم نے اس بدلہ کے گھر میں بہت تجربہ کیا ہے۔ کہ تلجھٹ چنے والوں سے جوالجھٹا ہے گرہی بڑتا ہے تا ہے وضحص میرے کی دوست ہے دشمنی کرے گامیں اس کواعلان جنگ دیتا ہوں اا میں اور وجدا کی بہی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے بل بڑے ہوجاتے ہیں۔کسی نے خوب کہا ہے۔

اللے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی

اللے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی

اللہ بیں نباش تو کہ راہبر شوی

اللہ کے بیر بکوش کہ روزے پدر شوی

اللہ کے بیر بکوش کہ روزے پدر شوی

تو پہر جینے سے پہلے پیر بن جانا بہت کی خرابوں کا باعث ہے اس لئے بخت ضرورت ہوجائے گ۔

ہے کہ اول چھوٹا بن کرا خلاق کی درتی کی جائے کہ اس سے اعمال کی بھی درتی ہوجائے گ۔

ادر تد بیراس کی بید ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالی نے فراغ دیا ہے وہ تو کم از کم چھ ماہ تک کی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اس طرح کہ اپنا تمام کچا چھاان کے سامنے پیش کردیں اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں اگروہ ذکر وشخل تبحویز کریں تو ذکر وشخل ہیں مشغول ہوجا نمیں اور اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگا دیں اس میں لگ مشغول ہوجا نمیں اور اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگا دیں اس میں لگ جا کہیں اور ان کے ساتھ محبت بڑھا نمیں اور ان کی صالت کو دیکھتے رہیں کہ کسی چیز کے لینے جا نمیں اور ان کے ساتھ محبت بڑھا نمیں اور ان کی صالت کو دیکھتے رہیں کہ کسی چیز کے لینے کے وقت کس طرح چیش آتے ہیں اس کا اثر بیہوگا ۔ اور جن کہ تخلق ہے اخلاق اللہ ہوجا کے گا اور پھر اس کی ذات سے سراسر نفع ہی پہنچ گا۔ اور جن لوگوں کو فراغ نہیں ہے وہ یہ کریں کہوقت فو قتا جب ان کو دو جیار یوم کی مہلت ہوا کر سے اس کو دو جیار یوم کی مہلت ہوا کر سے اس کی دائے دیے کروکہ دو زمرہ جیسا ہر کام وقت کسی بڑرگ کے باس رہ آیا کریں اور اپنی اولا دے لئے یہ کروکہ دورہ کے فلال مجد میں خلال بڑرگ کے باس کے خوا کر میشا کریں۔

کے لئے نظائی بڑرگ کے باس کے خوا کر میشا کریں۔

## خداتعالیٰ ہے محبت کاملہ کی ضرورت اوراس کی مخصیل کا طریقتہ

اپنے قلوب کوٹٹولو کہ خدا تعالیٰ ہے محبت کا ملہ ہے یانہیں اگرنہیں ہے تو اس کی تخصیل کی

الى استاواتف كچھكام توكركرتو واتف بن جائے جب تك تو خودراہ د يكھنے والانہ ہوگارا بہركب بن سكے گا سك حقیقوں كے مكتب اور عشق كے استاد كے پاس اے بیٹے پچھكام كرتا كدا يك دن باپ بن جائے ۔ سك جیٹا سك باپ هے اللہ تعالیٰ كی عادتوں كے موافق عادت بناتا جس كاحد يث بیس تھم ہے۔ لہ وقت مقرر كركے ہر كام كا انتظام ا

تدبيركروا درتدبيربهي مين بتلاتا مول كيكن بيانه يمجه ليسجيو كدمحبت امرغيرا ختياري ہے۔اس كا بیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے چھراس کی تدبیر کیا ہوتو کیوں کہ بیگمان غلط ہے۔ محبت گوخود غیرا ختیاری ہوگراس کے اسباب اختیاری ہیں جن پرتر تن<sup>یا</sup> محبت کاعادۃ ضروری ہے اورا پیےامور میں خداتعالیٰ نے ہرامر کی تدبیر بتلائی ہے۔سووہ تدبیر بیہ ہے کہتم چند باتوں کا التزائم كرلو\_ايك تؤيه كة تفوزي در خلوت مين بيثه كرالله الله كرليا كرو\_ا گرچه پندره بين منٹ ہی ہو لیکن اس نیت ہے ہو کہ اس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت ہیدا ہو۔ دوسر ہے به کیا کرو که کسی وقت تنها ئی میں بیٹھ کرخدا تعالیٰ کی نعمتوں کوسوجا کرواور پھراپنے برتاؤ پرغور کیا کروکہان انعامات پرخدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کررہے ہیں اور ہمارے اس معاسلے کے باوجود بھی خدا تعالی ہم ہے کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تبسرے بیکرو کہ جولوگ محبان خدا ہیں ان سے علاقہ پیدا کرلوا گران کے پاس آنا جانا دشوار ہوتو خط و کتابت ہی جاری رکھو نیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھکڑے نہ لے جاؤ۔ نددنیا بوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو بلکہ خدا کا راستدان سے دریا فت کرو۔ایے باطنی امراض<sup>ی</sup> کاان سے علاج کراؤ اوران سے دعا کراؤ۔ چوشھے بیکرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی یوری پوری اطاعت کرو \_ کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے۔

اس ہے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں مید کہ خداتعالی سے دعا کیا کروکہ وہ اپنی محبت عطا فرماویں۔ مید پانچ جزو کانسخہ ہے اس کواستعمال کر کے دیکھئے ان شاء اللہ تعالی بہت تھوڑے دنوں میں خداتعالی ہے کامل محبت ہوجائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہوجائے گی۔

# خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے

خشوع کیمل قلب ہے ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ حالانکہ بیساری اطاعت کا راس ہے۔ گرہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدان خشوع کی ہے۔ گرہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدان خشوع کی اللہ مجت البی کا مرتب وواقع ہوجانا عادت کے موافق اللہ ساتھ اپنے اوپرلازم کرلیں اا۔
ساتھ ول روح اورا خلاق کی بیاریاں اور خرابیاں۔ اس سے دل کی عاجزی اور کرزلرز جانا۔ ہے مریعن جوہر

شكايت نهايت صافلفظول مين قرآن شريف مين بحى فرماتے بيں۔ الم يان للذين المنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله

۔ ترجمہ کیاوفت نہیں آیامسلمانوں کے لئے اس بات کا کہان کے دل عاجزی کریں اللہ کی ماد کے وقت ۔

تعنی کیامسلمانوں کے لئے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگیں اور فاہر ہے کہ شکایت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہوتو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری مل ہے اوراس کا مقابل قساوت ہے چنانچے ارشاد ہے:
معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری ممل ہے اوراس کا مقابل قساوت ہے چنانچے ارشاد ہے:
اُفَکُنْ شَرَعُ اللّٰهُ صَدُرُدُ فِلْ لِانْ لِلْ وَفَعُوعَ فَلْ نُولِ مِنْ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ اللّٰح اللّٰهِ اللّٰم اللّٰهُ اللّٰه مِنْ حَدَمَ اللّٰه اللّٰح اللّٰه اللّٰه اللّٰه مِن حَدَمَ اللّٰه اللّ

من المستعمد المستعمد

اورآ گے فرماتے ہیں۔

اللهُ اللهُ اللهُ الْمُونِيْثِ كِتْبًا مُتَكَالِهُ الْمُتَكَالِنَ الْفَتْكِيرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْمُونَ رَبَهُ مُرْفَعَ تَلِينَ جُلُودُهُ مُروقًا لُوبُهُ مُرالَى ذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بہتر کلام ایک کتاب کہ جس کی بعض باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ دوہرائی ہوئی کہ رو تکٹنے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کے سننے سے ان لوگوں کی کھال پر جوڈ رتے ہیں اس کے سننے سے ان لوگوں کی کھال پر جوڈ رتے ہیں اپ نے بروردگار سے پھرزم ہوجاتی ہیں ان کی کھالیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یا دہیں۔ تو اس آیت نہیں قبادت کا مقابلہ لین کوفر مایا ہے اور لین وہی خشوع ہے تو معلوم ہو!

كخشوع كامقابل قساوت باورقساوت كي بارك مين حديث بين ارشاد بوتا برا بالقاسي ان ابعد مشيع من الله القلب القاسي

ترجمہ:سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سخت دی ہے۔

توخشوع کی تائید کرنا جیسا کہ سابق کی آیات میں ہےاور قساوت کی ندمت کرنا جس

ك دل كالتخت بوجانااوراكز اربنا به شهرم بوجانا به

کا عاصل خثوع کے ترک پر ندمت کرنا ہے۔ جیسا مابعد کی آیت میں ہاس سے زیادہ
اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لئے کیا چاہے۔ پس ہرعائم اور طالب علم کے لئے
لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے اور اس کے ظاہری آثاریہ ہیں کہ جب چلے
گردن جھکا کر چلے۔ بات چیت میں معاملات میں ختی نہ کرے۔ غیظ وغضب میں مغلوب
نہو۔ انتقام کی فکر میں نہر ہے۔ علی ہذا اور ان کو آثار اس لئے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی
صفت ہوگی تو جوار کے پراس کا اثر ضرور پڑے گا۔ حضرت قاضی ثناء الله صاحب نے اپنی
تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ:

حکایت: حضورٌنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا۔حضور ؓ نے فرمایا کہاگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو بیا بیا ہرگز نہ کرتا۔اب اس کی ضرورت اور آثارمعلوم ہو جانے کے بعد دیکھے لیجئے کہ آیا ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نہیں۔اورہم ان تنحشیع قلوبھم کے صمون میں داخل ہیں یانہیں اور ہمارے قلوب میں تر فع اور شخی تونہیں یا کی جاتی ۔ پس اگر جارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہاس کے آ ٹارنبیں پائے جاتے۔اس کی کیا وجہ کہ ہم کواپنا کام خود کرنے سے باکسی مسلمان کا کام سرنے سے عارآتی ہے۔صاحبو!حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے زیاو د تو کوئی مخدوم نہیں ے۔ پھرد کھے لیجئے کہ حضور کی کیا حالت تھی۔ فرمائتے ہیں۔ انبی اکل کھا یا کل العبد کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ جس میں تجیر<sup>®</sup> اور تکبر کا نام نہیں ہوتا۔حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرِنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکڑ و بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ چلنے پھر کنے کی بیرحالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گے نہ چلتے تھے بلکہ پچھ اصحابہ آ کے ہوتے تھے اور بچھ برابر میں ہوتے تھے اور پچھ بیچھے ہوتے تھے اور بیکسی کا آ گے اورکسی کا پیچھے جلنا بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہ تھا۔ جیسے آج کل با دشا ہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو با قاعدہ کیچھلوگ ان کی عزت اور شان بڑھانے کو

اے ظاہری اعضام تھا ہیرا آ کھٹاک منٹز بان سے ہیکان کے دل عاجزی کریں۔ سے اسپے کواونچا سمجھنا۔ سے مشکلوۃ شرح السنہ ہے جابراندشان اور ہزائی۔ اللہ ترفدی شائل سے ترفیدی شائل

ان کے آگے پراجمائے ہوتے ہیں اور پچھلوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سویہ نہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب ملے جلے چلتے ہیں کہ بھی کوئی آگے ہوگیا اور بھی کوئی آگے ہوگیا۔
اس طرح چلتے تھے۔ لباس کی میشان تھی کہ ایک گیڑے میں کئی کئی پیوند لگا کر ہمنتے تھے۔
آ رام کرنے کی بیٹے حالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آ رام کرتے تھے۔ معاشرت کی بیحالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے۔ بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض سب ابنا کاروبار خود کرتے تھے۔ بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض سب افعال جو حضور کے منقول ہیں تو کس لئے کیا اس لئے کہ ہم سیس اور پرواہ بھی نہ کریں۔ ما حبواجس طرح حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قول متبوع ہے ای طرح آپ کا فعل بھی متبوع صاحبو! جس طرح حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قول متبوع ہے ای طرح آپ کا فعل بھی متبوع ہے جب حک شخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ار شاد ہے لگان گائی ڈن فی دیسوں لیا میارے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کا فی ہے۔

تو بیا فعال بھی سب انتاع ہی کے لئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو وہی حیال ڈ ھال ہو وہی معاشرت ہو۔

حکایت: ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ویکھانو کانپ اٹھا کہ حضور تو اضع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہیں۔
حکایت: ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باہر کا ایکجی ڈرگیا تو آپ نے فر مایا
کہ مجھ سے مت ڈرو۔ میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ حضور گے ان حالات کو دیکھیے اور پھرا ہے کو ۔ تو معلوم ہوگا۔

ببیل تفاوت ره از کجاست تابه کجا

صدیمث شریف میں وارد ہے۔البداذہ من الابھان کہ سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہود کیے لیجئے کہ ہم میں بذاذت اور سادگی پائی جاتی ہے یانہیں میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے گا ہم میں سادگی کا پتہ بھی نہ ملے گا۔ اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خودا کثر اہل علم میں مورتوں کی ی زینت آگئی ہے۔صاحبو! یہ ہمارے لئے وین کے وقت خودا کثر اہل علم میں مورتوں کی ی زینت آگئی ہے۔صاحبو! یہ ہمارے لئے وین کے میں سام ترزی اس میں ترزی ہمارے۔

اعتبار ہے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے۔اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے۔ ہمارا کمال تو بیہ ہے کہ

بے زرو شخیج بصد حشمت قاروں باشی شرط اول قدم آنست که مجنوں باشی

الے دل آل بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی دررہ منزل لیلے کہ خطر ہاست ہجاں

### خثوع کے حاصل کرنے کا طریقہ

اب ہم کو دیکھنا جاہیے کہ اگر ہم میں صفت خشوع موجود ہے تب تو ہم کو اس کے مناسب وضع اختیار کرنالازم ہےاوراگر بیصفت موجود نہیں ہےنو خوداس کی تخصیل کے لئے ایسا کرنا بعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ خصیل خشوع کی علت کے اجزاء میں ہے ایک جزوی کے ہے اور دوسرا جزویہ ہے کہ اہلِ خشوع کی صحبت اختیار کی جائے تبسراجز و ربیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت کوول میں جگہ دی جائے۔اور خشیت پبیدا کرنے کے لئے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب تجویز کر کے اس میں تنہا بیٹھ کراپی حالت عصیاں اور پھر خدا تعالیٰ کے نعم اور نیز اس کے عذاب آخرت اور قیامت کے اہوال بل صراط میزان ' دوزخ کی حالت وغیرہ کوسوجا کرے اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کومعمول کرلیا جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فا کدہ ہو کیونکہ اس کوخشیت کے پیدا ہونے میں بڑا وخل ہے اور پھرخشیت سے خشوع ہوگا۔ نیز دوسر ہے طور بربھی اس کوحصول آ ٹارخشوع میں دخل ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا اثر جواس سے ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ دنیا سے دل بالکل اٹھ جاتا ہے اور جب د نیا ہے دل اٹھ جاتا ہے تو تکلف اور زینت اور اس طرح دل بھٹگی کے سب آ ٹار جاتے ر ہے ہیں اوراس نتم کی تمام یا توں سے نفرت ہوجاتی ہے اس لئے کہاں شخص کے پیش نظر ہر وقت سفر آخرت رہے گا اور دنیا میں اپنے تنین مسافر سمجھے گا۔اور ظاہر ہے کہ مسافر کوسفر کے اے دل بہتر تو رہے کہ تو گلا بی شراب ہے مست ہو جاؤ بغیر سونے اور خزانے کے ہی قارون کی سوعز تو ل ے ساتھ ہوجاؤ۔ ہے لیل کے گھر کے راستہ میں کہ جان پریہت پچیز خطرے ہیں۔ پہلے قدم ہی کی شرط سے ہے کہتم مجنوں بن جاؤ۔ سلم عاجزی کے مناسب لیاس وضع بنالیا۔ سمے عاجزی کی وضع۔ مصمه نعمتوں لے ہولناک یا تمیں۔ کے لیمنی یہ تکلفات کی تکلیفات اور بناوٹ دکھاواندر ہیں کے آا

میں دل بنتگی نہیں ہوا کرتی اس کو منزل کا خیال ہر وفت سوہان روح رہتا ہے۔ چوتھا ہزو
علت خشوع کا بیہ ہے (اور بیہ بعد فراغ کتب درسیۃ پ کے ذمہ واجب العمل ہے) کہا گر
آپ نے ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال ختم کئے ہیں تو باطن کی درتی میں فی سال ایک
ماہ ہی خرج کر دیجے بعنی کم از کم دس مہینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف ہیجئے۔ اور اس
کے ارشاد کے مطابق چلیے۔ خدا تعالی کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولت خشوع عطا
فرماتے ہیں۔ اور علم کا اثر قلب کے اندر ہوست ہوجاتا ہے۔ خوب کہا ہے۔
فرماتے ہیں۔ اور علم کا اثر قلب کے اندر ہوست ہوجاتا ہے۔ خوب کہا ہے۔
علم علم نے چوں برتن زنی مارے بود

## اصلاح باطن كىضرورت اوراس كاطريقيه

اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلاح باطن کی بھی ضرورت ہے اور اس کی تدبیر مولا ناروم کہ جواس فن کے کامل ہیں اس طرح بتلاتے ہیں۔

ن شو پیش مرد کا ملے پامال شو ست بہتر از صد سالہ زمد و طاعت ولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا پیر دامن آ ل نفس کش را سخت گیر دلا دامن رہبر گیر ویس بیا

قال را بگذار و مرد حال شو صحبت نیکال اگر یک ساعتت با اولیاء کیت نوان نوان شو نوان کشت الطل پیر افغال پیر افغال پیر مرد حال داری دلا گرد جوائے این سفر داری دلا اورفرمایا ہے اورفرمایا ہے در اگر بیر کشت اے فرید

تابيابي سُنْج عرفال را كليد

الله علم کو جب بدن بدن تک رکھو گے تو ایک سانپ ہوگا اور دل میں پہنچارو گئے قیاد دگار بن جائے گا۔
ساله باتمی بنانا جھوڑ و طالات کے مرد بنو کی کامل مرد خدا کے سامنے مٹ جاؤے سالہ نیکوں کی سحبت اگرتم کو ایک گفتہ بھی ہے تو سوسال کی عباوت اور دنیا کی بے رغبتی ہے بہتر ہے کہ اس سے دوگان کے گی جوان سے ندلگ سکے گئے گئے ۔ سالھ کی جوان سے ندلگ سکے گئے گئے ۔ ساتھ کچھے زیانہ تک سحبت سوسال کی بےریا کی عبادت سے بہتر ہے ہے نفس کو بختے گئے ۔ اس کے نفس کو مار نے والے کے دائمی کو مضبوط کیلالوں کے اسے دل اگر بختے ہے ہارڈ النہیں سکتے ۔ اس کے نفس کو مار نے والے کے دائمی کو مضبوط کیلالوں کے اسے دل اگر تھے بچھے تا جا۔

ك الفريد؛ تومريدي بين تابت قدم ره تاكم عرفت ك فراند كي جاني حاصل كرلي

شاید کسی کوناز ہوکہ ہمارے پاس تو کتابیں ہیں ان کود کھے کر ہم سب پچھ حاصل کرلیں گے اس لئے آگے فرماتے ہیں۔

بے رفیقے ہر کہ شددر راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق اس شعرکوین کر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ ہم نے تو متعدد حضرات کی نسبت سنا ہے کہ وہ بغیر مرید ہوئے اس راہ میں کامیاب ہوگئے۔اس لئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔

یار باید راه را تنها مرد بے قلاؤز اندرین صحرا مرد

ہے کہ تنہا نادر ایں راہ رابریہ ہم بعون ہمت مردال رسید

یعنی اگر کہیں ایہا ہوا بھی ہے تو وہ بھی تحض ظاہرا ہوا ہے ورنہ واقع میں وہ بھی کی کامل
کی توجہ اور امداد ہی ہے مقصود تک پہنچا ہے۔ اگر چداس کواس کی مدد کی خبر بھی نہ ہو۔ اس کی
مثال ایسے ہے جیسے بچے کی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش
نہیں پاسکا لیکن اس کو پچھ خبر نہیں ہوتی تو اگر وہ بچہ بڑا ہوکر کہنے لگے کہ میں بغیر کسی کی مدد
کے اتنا بڑا تو ی الجث ہوگیا ہوں تو جس طرح اس کا یہ قول غلط اور قابل مصحکہ ہے اس طرح

اس راہ کے قطع کرنے والے کا بھی قول بالکل غلط ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہراً ایک شخص کو کسی کے سپر دنہیں کیا جاتا لیکن واقع میں بہت سے حضرات بامر خداوندی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ اس کو غلطیوں میں سینے سے بچاتے ہیں اور قطع راہ میں مدو فرماتے ہیں۔ بہر حال اس جزو کی بھی سخت ضرورت ہے لیکن اس پر ای وقت عمل کرنا مزامے ہوئے اور اساتذہ ادھر متوجہ ہونے کی اجازت مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فارغ ہو کیے اور اساتذہ ادھر متوجہ ہونے کی اجازت

دے دیں اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چندے درسیات ہی میں مشغول رہنے کا تحکم فرمائیں تو ان کے ارشاد پر عمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہوجاوے اس وقت

م حرما ہی توان مے ارساد پر س رہے اور جب کافی مناسبت ہوجائے تو چندروز کسی کے پاک

ا بغیر ساتھی بین ہیر کے جوعشق کی راہ میں جلا اس کی عمر گزرگئی اور عشق کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سے مدد گار یعنی چیر جا ہے اس راہ کے لئے تنہا مت چلو بغیر واقف راہبر کے اس جنگل میں نہ جاؤ۔ سے جس کسی نے شاذ و ناور تنہا ہی ہیہ راستقطع کرلیا ہے تو وہ بھی مردان خدا کی روحوں کی قوت کی مدد ہے ہی منزل پر پہنچا ہے۔ سے ہیرے معلق ہونے ک

رہ کراصلاح باطن کر لےاور پھر درس و تدریس کاشغل بھی جاری کر دے۔ یہ ہے تہ بیرخشوع کے پیدا ہونے کی۔

خلاف شرع مجاہدہ اور مخالفت نفس کوئی چیز نہیں ہے

خداتعالی کے زو یک اصل چیز تقوی ہے یعنی جن باتوں سے خداتعالی ناراض ہوں ان کورک کردیناباتی میختر بھے رسوم سو یہ کوئی چیز ہیں کیوں کہ کھن نفس کی مخالفت کرنے سے خداتعالی کی رضامندی حاصل نہیں ہو عتی اور بیابیام ض ہے کہ آج کل کے صوفی بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں۔ یعنی بیہ مجھا جاتا ہے کہ جس قدر نفس کی زیادہ مخالفت ہوگی۔ خدا تعالی زیادہ راضی ہوں گے اگر چیوہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف بھی ہو چنانچے بعض لوگوں کو خبط ہوتا ہے کہ وہ ان کے خزانہ میں ان کے ہوتا ہے کہ وہ ان کے خزانہ میں ان کے ہوتا ہے کہ وہ اپنی کو خبط اس کے کہ وہ ان کے خزانہ میں ان کے سوتا ہے کہ وہ اپنی کو خرانہ میں ان کے سوتا ہوگی ہوگی۔ ای طرح بعضے لوگ سرد پانی نہیں چیتے۔ بعضے چار پائی پر نہیں سوتے اور بعضے لوگ سرد پانی نہیں چیتے۔ بعضے چار پائی پر نہیں سوتے اور بعضے لوگ سرد پانی نہیں چیتے ۔ بعضے چار پائی پر نہیں سوتے اور بعضے لوگ ہوں کہ اپنی کے ایک سوتے اور اس کے نتی میں خود بعیضا ہوں کا فرکود کھا کہ گرمی کے ایم میں چاروں طرف آگ جال رکھی ہا ور اس کے نتی میں خود بعیضا ہوگیا یہ بیں دکھلا رہا ہے کہ میں دوز خی ہوں۔ ریسب جہل کی باتیں ہیں حدیث میں دارد ہے۔ گویا یہیں دکھلا رہا ہے کہ میں دوز خی ہوں۔ ریسب جہل کی باتیں ہیں حدیث میں دارد ہے۔

ان لنفسک علیک حقاً و ان لعینک علیک حقاً او ان لعینک علیک حقاً ترجمہ: تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہا در تیری آ نکھ کا بھی (تو آئی مشقت مت اٹھا) آئی مشقت نہ اٹھا وکہ پھر بالکل کام ہی ہے جاتے رہو۔ بس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے اختر آئ کر کے برداشت کرنا تقو کی نہیں ہے لیکن اس سے ان لوگوں پر شہد نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بڑوے بوے مجاہدے کئے ہیں۔ اس کئے کہ اول تو وہ حضرات حداباحث سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ پھروہ بھی اس کو بطور علاج کے کرئے تھے۔ پھروہ بھی اس کو بطور علاج کے کرئے تھے۔ ان کے مجاہدے کی اسی مثال ہے

لے گناہوں کو کے گفری ہوئی سے زیادتی ۱۲ سے ایجاد کرنا کھڑلینا هے جواز کی صدے آئے نہ جاتے تھے۔

کہ جیسے کوئی شخص گل بنفشہ پینے گئے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چند ہے چھوڈ دے کہ وہ اس دوا پینے اور ترکے اطعمہ کوعبادت نہیں سمجھتا۔ بلکہ ذریعہ حصول صحت سمجھتا ہے اور اگر کوئی اس کونٹو اب سمجھ کر پینے گئے تو وہ یقینا گناہ گار ہوگا۔ اس واسطے کہ اس نے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت کے قتح کا یہی راز ہے تو اگر اس طرح سے کوئی گوشت وغیرہ کو ترک کرے گا تو بلا شہرجرم ہوگالیکن ان حضرات نے ایسانہیں کیا بلکہ محض علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف اس وقت کے جھلاء کے کہ وہ اس کو دین اور عبادت اور ذریعی قرب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال نفس کوراحت پہنچا نا اور اس کے حقوق کا اداکر نا بھی ضروری ہے۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حدمقرر کر دی ہے۔

حکایت: حضرت ابوالدرداءٌ صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت جاگتے تھے۔ حضرت سلمانؓ نے ان کوروکا آخرمقدمہ جناب نبوی میں گیا۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمانؓ بچے کہتے ہیں اور بیارشادفر مایا ان لنفسک علیک حقاً اللح

حکایت: مجھے ایک جابل فقیر کی حکایت یاد آئی وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے صاحبزاد ہے گھر سے نفا ہوکر چلے گئے۔ایک مقام پر پہنچاتو معلوم ہوا کہ یہاں پہاڑ پرایک فقیر بہتا ہے ان کو چونکہ وین سے مناسبت خاندانی تھی اس لئے ان کواس فقیر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ایک خص ہے جس نے ایک آئھ پر پی باندھرکھی ہے اور ناک کا ایک سونت نجاست بھری بی سے بند کر رکھا ہے انہوں نے اس حرکت کا سب پو چھاتواس فقیر نے کہا کہ ناک میں گوگی بی تو اس لئے دی ہے کہ یہاں پھولوں کے درخت بہت ہیں ہرونت خوشبو سے دماغ معطر رہتا ہے اور اس سے فس پھولتا ہے تو میں نے فنس کا علاج کرنے کے لئے ایک طرف ناک میں نجاست کی بی دے رکھی ہے تا کہ اس کی تکا نے اس کی تکا دے رکھی ہے تا کہ اس کی تکا یف سے فنس مخلوظ نہ ہونے پائے اور آئکھ پر پی اس واسطے باندھرکھی ہے کہ کام تو ایک آئکھ سے بھی چل جاتا ہے پھر بلا ضرورت دوسری آئکھ کو کیوں خرج کیا جائے۔ بین کر اس مسافر

لے کھانے کی چیز وں کوچھوڑ نا سے ہے اصل کوٹو اب جھنا بدعت ہے سے تجھے پر تیر نے نسس کا بھی حق ہے اور تیری آئکھ کا بھی۔ سے مزہ والا

نے کہا کہ فقیرصاحب میں خودتو عالم نہیں ہول کیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں۔ان سے جو پچھ سنا ہے اس کی بناء پر کہتا ہول کہ نہ تو آپ کا دضو ہوتا ہے اور نہ نماز ،وتی ہے کیوں کہ ایک آئھ پر پٹی بندھی ہے وہ جگہ ہمیشہ خشک رہتی ہوگی اور بیر مانع وضو ہے۔لہذا آج تک کی سب نمازیں آپ کی ہر باد ہوئیں چونکہ وہ فقیر باعتبار نیت کے طالب حق تھا۔صرف جبل سب نمازیں آپ کی ہر باد ہوئیں چونکہ وہ فقیر باعتبار نیت کے طالب حق تھا۔صرف جبل سے ببتلا ہوگیا تھا اس کوئ کر بہت رویا اور تو ہی واقعی جہل بھی ہری چیز ہے۔

حکایت: ہمارے تھانہ بھون کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل اور معلے کے اکثر لوگ اس کے معتقد ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نانا صاحب بھی چونکہ صلحائے فقراء سے ان کو خاص تعلق تھا۔ وہ بھی معتقد ہے۔ محلّہ بھر میں صرف ایک شخص تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہ تھا اور بہی کہتا تھا کہ جاہل آ دمی کی کیا فقیر کی۔ اس ترکت پرتمام اہل محلّہ اس کو طامت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو بیشر ارت سوچھی کہ اخیر شب میں تہجد کے وقت کسی ذریعہ سے اس فقیر کے مکان کی حجیت پر جا بیٹھا۔ اور جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت ورسے معتقد بھا۔ اور جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت ورسے متوجہ ہوا۔ ویسے من اور عمل ان کا نام لے کر پکارااس نے اپنا نام من کر ہو جھا کہ کون پکارتا ہے تھے۔ ایک میں ہوں اخی جر کیل کا نام من کر وہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اخی جر کیل کا نام من کروہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔

الحائك اذا صلى يومين انتظر الوحي

ترجمہ: جلاہادودن نماز پڑھ کر (اپنی کم عقلی کی مجہ نے کامنتظر ہوجاتا ہے۔
اور کہا کیا ارشاد ہاں نے جواب دیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے تھے سلام کہا
ہے اور سید کہا ہے کہ اب تو بہت بوڑھا ہوگیا ہم کو تیری کبڑی کمرد کچھ کرشرم آتی ہے اس لئے
ہم نے اب تھھ سے نماز کومعاف کر دیا۔ سید کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ اس فقیر نے جو
اخی جبرئیل کی زبان سے پر دانہ معافی سنا تو پھر کیا تھا وضو کالوٹار کھا اور سوگئے۔ اب تہجد بھی
عائب شبح بھی۔ ظہر بھی معتقدین نے جو دیکھا کہ بڑے میاں کی وقت سے مبحد میں نہیں
عائب شبح بھی۔ ظہر بھی معتقدین نے جو دیکھا کہ بڑے میاں کی وقت سے مبحد میں نہیں

الله وضویح ہونے کورو کنے والا اور جب وضونہ ہوگا نماز بھی نہ ہوگی اور نجاست کی بین الگ سکے عام لوگوں میں یو نمی بولا جاتا ہے ور نداس لفظ کے معنی تو بیہوئے میر ابھائی جرئیل کہنے والامعمولی آ دی تھا جیساسنا کہدویا۔ سکے مثل مشہورے مگر سب ایسے نہیں۔ آئے تو بعضوں کوفکر ہوئی ادھر ادھر تذکرہ شروع ہوا آخر گھر پہنچ تو دیکھا کہ اندر سے زنجیر بند ہے۔ بہتیری آ وازیں دیں تو جواب ندارد آخر بوئ مشکل سے دروازہ کھولا بڑے میاں سے نماز میں نہ آنے کا سب بو چھا تو اول تو ہار نے خوشے کے آپ نے بچھ جواب ہی نہیں ویا کین جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اخی جرئیل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالی نے مجھے نماز معاف کردی۔ مین کروہ خص جو غیر معتقد تھا اور جس نے بیچ جھی بہت ہنسالوگوں کو اس کے ہننے سے شبہ ہوا کہ اس نے میرکت کی ہے بوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وکھے گئے۔ آپ ان کوفقیرا ور بزرگ بنلاتے ہیں۔ حقیقت میں جائل کی فقیر کیا۔ اور جب وہ فقیر نہیں ہوسکتا تو ہیراور مقتد اتو بدرجہ اولی نہیں ہوسکتا۔

حکایت: چنانچایک شہور شہر کی نبیت ایک تقد سے سنا ہے کدایک ایسے ہی نامعقول پیر کے پاس ان کامرید بیر بیٹا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹی ہے اور حضرت پیر صاحب اس کا منہ چوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس برخوش ہیں اور بیوی ہے بنس بنس کر فر مارے ہیں منہ چوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس برخوش ہیں اور بیوی ہے بنس بنس کر فر مارے ہیں کر اب تمہارامنہ بڑے رہے اب ہماری کیا مجال کہ ہم اس میں تقعرف کر ہیں میرے ایک خاندانی اس شہر کی نسبت کہتے تھے کہ وہاں کے فقیر تو دوزخی ہیں اور امیر جنتی کیوں کہ امراء تو فقراء سے ان کوائل اللہ بچھ کر تعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے دنیا حاصل کرنے کے امراء تو فقراء سے ان کوائل اللہ بچھ کر تعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے دنیا حاصل کرنے کے لئے تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقت سے کہ امیروں کو بھی جنتی کہنا مشکل ہے کیونکہ جو خص اتنا

ا خرور ۱۳ میں متم ہے دو پہر کی اور تسم ہے رات کی جب کہ تاریک ہوجائے۔ سیم کسیرہ گناہوں ہیں متا خفیہ اور تھا کے مطابع کے مسلم کھلا۔ حالانکہ کھلی بات ہے جو نافر مائی اور مخالفت کرتا ہے وہ خدا کا دوست اور ولی کیسے ہوسکتا ہے ارشاد ہے۔ اِن اَفْلِیکَا فَوْ اِلَّا اَلْمُتَفَقُونَ (الله تعالیٰ کے ولی توشقی ہی ہوتے ہیں )

جاہل ہوکہ اس کو فاسق اور صالح میں تمیز نہ ہوسکے وہ کیا جنتی ہونے کے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیر کے فعلوں سے کیا کام اس کی تعلیم سے کام تو میں کہتا

ہوں کہ شیطان کے مرید کیوں نہیں ہوجاتے اس لئے کہ اس سے بڑا عالم اور واقف تو کوئی
فقیر بھی نہ ملے گا۔ بیتو عالموں سے بھی بڑا عالم ہے اور دلیل اس کی بیہے کہ بیعالموں کو بھی
علوم میں بہکا لیتا ہے اور کسی خاص امر میں وہ ہی بہکا سکتا ہے جواس سے زیادہ اس امر میں
مہارت رکھتا ہو ۔ غرض جاہل کی بیری کے جمھی نہیں ہے۔

سر انجام جابل جہنم بود کے جابل کو عاقبت کم بود چنانچہوہ ہنا گو عاقبت کم بود چنانچہوہ پہاڑ کار ہنے والا اگر چفقیرتھا۔ لیکن بوجہ جہل کے اس نے بیخرافات کی کہ آ کھے پر پٹی باندھ کی کہ نفس کوشاق ہوگا اورای کوطاعت سمجھا۔ صاحبو! اگرنفس پرمشقت ہی ڈالنا ذریعہ قرب ہوتا تو آگر تھنٹ کو آئٹھ کھے نہ فرمایا جاتا کیونکہ بیتو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس سے بہت زیادہ قرب ہونا جا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہونا جا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ کو رائے۔

ئے ساتھ کرنے تھے۔ بزرگان دین کی تواضع کی حالت اور ہمارے دعوے تقدیق کی حقیقت

لے جاہل کا انجام دوزخ ہوتا ہے کیونکہ جاہل نیک انجام والا کم ہوتا ہے۔ سے اپنے آپ کول نہ کرو۔ سع حضور کے زیادہ قرب رکھنے اور بتائے والا کون ہوسکتا ہے۔ پھر حضور کرین اور طریقے کیوں بتاتے اور کرتے۔ سکے عاجزی ہے پاک بازی کے میراقدم تمام ادلیا والٹد کی گردنوں پر ہے۔ کے ترجمہ آگے ہے ا

یااس زمانہ کے اولیاء اللہ لیکن و و سری شق میں بھی پچھ کم فضیلت ٹابت نہیں ہوتی تو جب سے حصرات اپنے کوائیا کہیں تو ہم کو کیا تق ہے کہ ہم اپنے کو جنید و تت بچھیں اورا گرجنید ہی ہجھیں تب بھی اپنے کو گئر بھی بھی جھیں اورا گرجنید ہی ہجھیں تب بھی اپنے کو گئر گئر ہم اورا گرجنید ہی تھے۔ گر ہمارا تقویل پچھالیا ہو ہے جڑا ہے کہ فسق و فحور ہے بھی نہیں جاتا پچھ بھی کریں مگر پھر ہزرگ کے بزرگ ہمارے تقویل کی وہی حالت ہے کہ جیسے بی بی تمیز و کا وضوقتا کہی طرح ٹوشاہی نہ تھا۔ حکایت: بی بی تمیز و کا ایک قصہ مثنوی میں تکھا ہے کہ بیدا یک عورت فاحشہ تھی ۔ کی بررگ نے اس کو فیصوت کی اور فیار ہی تا کید کی اور وضو بھی کرا دیا اس نے نماز شروع کردی ایک مدت کے بعد جوان بزرگ کا وہاں گزر ہوا تو بی بی تمیز و بھی ملیں ۔ انہوں نے کردی ایک مدت کے بعد جوان بزرگ کا وہاں گزر ہوا تو بی بی تمیز و بھی ملیں ۔ انہوں نے کہا کہ وضو بھی کرتی ہو کہنے گئی کہ باں پڑھتی ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ وضو بھی کرتی ہو کہنے گئی کہ آب ان کی اور خوات کہ نے وہ کہا کہ وضو بھی کرتی ہو کہنے گئی کہ آب ان کی ایس ویا تھا۔ صاحب مثنوی نے اس قصہ کونشل کر کہا تھو کی بالکل ایسا ہی ہے جسے بی بی تمیز و کا وضوقا۔ کہ نے وہ وہنی نظر کے نہ نہ اور کی خواب بی نہیں نظر کے ہم لوگ اپنے ایسے معتقد ہیں کہ کوئی عیب ہی نہیں نظر کی نہیں نظر کے نہ نہ ایس خوب بینتہ ہیں۔ ۔

### د نیا کے رنج وکلفت یاعیش دنعمت کا نا قابل التفات ہونا

فرض سیجئے کہ ایک شخص نے حالت خواب میں بید یکھا کہ مجھے خوب بیٹا جارہا ہے اور مجھے جاروں طرف سے سانپ بچھوڈس رہے ہیں لیکن بیدار ہواتو کیاد یکھتا ہے کہ تخت شاہی پرآرام کرتا ہے کوئی مور تھیل جھل رہا ہے کوئی عطرلا رہا ہے کوئی بان لا رہا ہے۔

عیاروں طرف لوگ دست بستہ کھڑ ہے ہیں تو کیا اس کے دل پر اس خواب کا کوئی اثر باقی رہےگا۔ ہرگزنہیں بلکہ اگر وہ خواب از خود یا دبھی آ جاد ہے گا تو طبیعت اس کو بہلا دے گی اور اس کے برعکس ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں تخت شاہی پرجلوہ افروز ہوں اور

<sup>&</sup>lt;u>لے</u> کیمرف گناہ ہی بخش دیجئے طاعت تو ہے ہیں۔

تمام لوگ میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ لوگ اپی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کو پورا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آئکھ جو کھلی تو دیکھا کہ ایک شخص سر پر جو تیاں مار رہا ہے اور بہت سے سانب بدن کو لیٹے ہوئے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے۔ کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی شنم کی مسرت اس کے ول پر رہ سکتی ہے۔ بھی نہیں۔ پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بالکل مسرت اس کے ول پر رہ سکتی ہے۔ بھی نہیں۔ پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بالکل ایک ہے۔ کی مثال بیداری کے مقابلہ میں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

حال کو نیا را بہ پر سیدم من از فرزانہ گفت یا خواہیست یا بادیست یا افسانہ بازگفتم حال آئنس گوکددل دروے بہست گفت یا غولیست یا دیوانہ تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی ہے کہ دنیا میں عمر بھر عیش کیا اور مرنے کے ساتھ

عودا می دنیا کامنان تواب ہی گی ہے کہ دنیا یک مربسری کی اور مرتے ہے ساتھ ہی پکڑا گیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا۔

اورتم آئے بھارے پاس ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی باراور چھوڑ دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا پیٹھے کے چیھے۔

اوراگر بالفرض روپیہ بوتا بھی تو تب بھی تجھ کام ندآ تا چنا نچدو مری آیت میں فرماتے ہیں۔
لَوْ اَنَّ لَکھُ فُر مِنَا فِی اَلْاَضِ بَمِیْعًا وَمِثْلَهٔ مُعَالِی اَنْ اَلَٰ اِللَّهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیلُوّ مَا اَقْلَیْکُ مَا اَقْلِیکُوْ مَا اَقْلِیکُو مَا اَلْکُولُ اِللَّهُ لِیکُولُ اِللَّهُ لِیکُولُ اِللَّهُ لِیمِی قیامت کے دن اگر و نیا ساری ان کول جائے اور اتنا اور بھی مِنْ فَالْمُولُ عَلَیْ اَللَّهُ لِیکُولُ اِللَّهُ لِیکُولُ اِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

۔ تو یہاں چندروزعیش کر کے اگر بیانجام ہوا تو وہ عیش بھی کلفت ہےاورا گریہاں چند روز تکلیف اٹھا کرابدالآ بآدگی نعمت حاصل ہوگئ تو پیکلفت بھی راحت ہے۔

حکایت: حضرت سیدنا شیخ عبدالقدوی گنگوئی پر جب متصل کئی کئی دن تک فاقد ہوتا تو ہوی کہتیں کہ حضرت اب تو صبر نہیں ہوسکتا آپ فر ماتے ہیں کہ ہمارے لئے جنت میں کھانے تیار ہورے ہیں۔ ذرا اور صبر کروان شاءاللہ اب بہت جلداس نعمت سے مالا مال کہانے تاایک ہمیشہ بمیشد کی جسے طاب علمی کی گلفت افسری کے لئے کھیت باغ کی پھل کیلئے راحت ہے۔ ہوئے۔اللہ اکبر بیوی بھی ایسی شاکر صابر کہ جنت کے ادھار پر رضامند ہو کر خاموش ہو جاتیں۔

ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک بادشاہ نے لکھا کہ آپ بہتر ہو کہ آپ
میرے یاس چلے آئیں۔ آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر بھیجا جس کے بعض اشعار سے جو بین ما
خور دن تو مرغ مسمن و ہے بہتر ازو نائک جو بین ما
پوشش تو اطلس و دیبا حریہ بخیہ زدہ خرقہ پشمین ما
پوشش تو اطلس و دیبا حریہ بخیہ زدہ خرقہ پشمین ما
نیاجے ہمیں سے کہ بس می گذرو راحت تو محنت و دشین ما
ماش کہ تا طبل قیامت زند آن تو نیک آیہ و یا این ما

#### دنيا كى راحت ومصيبت كا آخرت ميں كالعدم ہونا

واقعی وہاں جاکرنہ یہاں کا عیش رہے گا اور نہ صیبت۔ اور آ خرت میں تو گذشتہ چزیں کیایا در تیں۔ دنیابی میں و کھے لیجئے کے عمر گذشتہ بیش ازخوا بنہیں ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے کہ جیسے برف کا گزا کہ بچھلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہوکر رہا۔ اس واسطے صدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے در جے عنایت ہوں گے۔ تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش و نیامیں ہاری کھالیں مقراض نے کائی گئی ہو تیں۔ لیکن آئے ہم کو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش و نیامیں ہاری کھالیں مقراض نے کائی گئی ہو تیں۔ لیکن آئے ہم کو بھی بیدر جے ملتے تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو بتامل بیہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیامیں کچھ بھی نہ ماتا ہے ہم کچھ جرح نہ تھا۔ لہذا اعتراض محض لغو ہے کہ بیتو جنت کا وعدہ ہے۔ کچھ بھی نہ ماتا ہے ہم کچھ ونکہ دیکھا تیں ہو ونکہ دیکھا تیں ہو ونکہ دیکھو گئے تو حقیقت کھلے گی۔ اور جنہوں نے ان چیز ول کو دل کی آئھوں ہے آئ دیکھ جب دیکھو گئے تو حقیقت کھلے گی۔ اور جنہوں نے ان چیز ول کو دل کی آئھوں ہے آئ دیکھ لیا ہاں کی وہی حالت ہے جود کھنے والے کی ہوتی ہے۔ رہا بیشبہ کہ بیتو جب ہوگا تب ہوگا تب ہوگا اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب بیر ہے کہ بیر آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالی گا۔ اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب بیر ہے کہ بیر آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالی گا۔ اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب بیر ہے کہ بیر آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالی گا۔ اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب بیر ہے کہ بیر آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالی

ا تہارا گئی والا مرغ اور شراب کھانی لینا۔ ان ہے ہماری تھوڑی ی جوگی روٹی بہتر ہے۔ ہے تہارالباس (اطلاش ریشم مختل ہے ) رفو کی ہوئی ہماری اون کی گدڑی ہے۔ ہے تھی تھیک ہے بس بیہ جوگزری جلی جاتی ہے تہاری راحت اور ہماری کل کی محنت ۔ سم مختبر سے کہ جب تک قیامت کا ڈھول بجے تمہاری وہ باتمی عمدہ قرار پاتی ہیں یا ہماری بید۔ ہے گزری ہوئی عمرخواب سے زیادہ نہیں ۱۲۔ ہے قینجی ۱۲۔

ے تعلق رکھنے والا بھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ بات رہے کہ جس چیز کانام آپ نے مصیبت رکھا ہے وہ مصیبت ہی نہیں ہے تحقیق اس کی رہ ہے کہ جس طرح آ رام کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ دیکھوا گرا کیک حقیقت ہوتی ہے۔ دیکھوا گرا کیک شخص کا محبوب مدت کا بچھڑا ہوا اچا نک مل جاوے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں و بائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹے نے لگیس اگر چہ رہ نہا ہے تکلیف میں ہے لیکن قلب کی رہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اور د بائے تو اچھا ہے اور اگر محبوب کے کہ آگر تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی جوڑ دوں تو جواب میں کہا کہ

اسیر شنے نہ خواہر رہائی زبند شکارت نہ جوید خلاص از کمند اوراً گروہ کیج کہا گرتم کو دہانے میں تکلیف ہوتو تم کوچھوڑ کرتمہارے اس رقیب کواسی طرح دہاؤں تو کیج گا کہ

نه شود نصیب دشن که شود ملاکت میغت سر دوستال سلامت که تو نخنجر آزمائی اور کیم گاک

نگل جائے دم تیرے قدموں کے نیجے ہیں دل کی حسرت یہی آرزو ہے حتی کو گراس کا دم بھی نگل جائے تو اس کے لئے عین راحت ہے حالا نکہ بظاہر نہایت میں نگلیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کو جس کو علاقہ محبت نہ معلوم ہواس کی خبر ہوتو بہت ہی رخم کھانے اور محبوب سے سفارش کر ہے لیکن عاشق کو یہ رخم اور سفارش بے رخی اور عداوت نظر آئے گی کیونکہ جانتا ہے کہ اس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر ابھی علیحدہ ہوا جاتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو خدا تعالی سے تعلق ہوگیا ہے وہ آپ کی اس خیر خوابی کو کہ ہائے یہ اللہ اس طرح جن لوگوں کو خدا تعالی سے تعلق ہوگیا ہے وہ آپ کی اس خیر خوابی کو کہ ہائے یہ اللہ والے بڑے مصیبت میں ہیں ان کو اس سے نگلنے کی تدبیر بتلا کیں نہایت نا گوار سمجھتے ہیں۔ والے بڑے مصیبت میں ہیں ان کو اس اعلیہ الرحمة سے ایک حکایت نی ہے کہ ایک بزرگ

ا آگر معیبت بھی ہوتی تو کیا چند پیپوں کے واسطے تو برسوں اسکولوں کا لجوں اور پھر حصول ملازمت کے چکر اور ملازمت و کاروبار وغیرہ کی حصیبتیں عقلاً منروری ہیں اور جنت جیسی نمت کے لئے پچھ بھی ضروری نہ ہو۔ اا سام تیراقیدی تو قید ہے رہائی ہی نہیں جا ہتا نہ تیراشکار پھند سے سے نکلنا جا بتا ہے۔ سام دشمن کو یہ نصیب نہ ہوکہ تیری تلوارے بلاک ہوہم دوستوں کے سرسلامت رہیں تا کہ تو ان پر مخبر آنر مائے۔ ا

چلے جارہے تھے رائے میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور تمام بدن زخمی ہورہا ہے۔ نور کرکے دیکھا تو انواراک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں۔ ان کو بہت رحم آیا اور قریب جاکراوب سے زخموں کی تھیاں جھلنے لگے پچھ دیر کے بعدان کوافاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بیکون شخص ہے کہ میرے اور میرے جوب کے درمیان حائل ہورہا ہے اور فرمایا کہ میری وہ حالت ہے کہ

خوشاً وقعے و خرم روزگارے کہ یارے برخورواز وصل یارے تو محبت کا علاقہ الیسی چیز ہے کہ نا گوار بھی گوار اہوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ

تو محبت کاعلاقہ ایک چیز ہے کہ نا لوار ہی لوارا ہوتا ہے۔ ایک سس کا واقعہ لاھا ہے کہ کسی شخص کی محبت کے جرم میں اس کو چا بک کی سزادی جارہی تھی۔ نانو ہے چا بکوں میں تو آ فہیں کی لیکن اس کے بعد جوایک چا بک لگا ہے تو اس میں بہت زور ہے آ ہی لوگوں نے سبب بو چھا کہنے لگا کہ ننانو ہے چا بک تک تو محبوب بھی میر ہے سامنے کھڑا تھا بجھے بیہ حظا تھا کہ کھو بہ بھی میر ہے سامنے کھڑا تھا بجھے بیہ حظا تھا کہ کھو بہ بھی میر کے سامنے کھڑا تھا بھی بیہ حظا تھا کہ کھو بہ بھی میں کہ محبوب بھی میر کے ماری خالف بھی ہوئی۔ وارا خبر کے چا بک میں کہ محبوب بھی ہوئی۔ اورا خبر کے چا بک میں وہ جا چکا تھا اس کی تکایف محسوس ہوئی۔ حق سجانہ دتھائی اس کو قرماتے ہیں۔ والصید نے کہ کھفت بھی کہ کھفت ہو جا چکا تھا تھی ہو جاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔

بجرام عشق تو ام میکشد غوغا نیست تو نیز برسرهام آک خوش تماشائیست بیجرام عشق تو ام میکشد غوغا نیست بیچو برسر بام بلارها ہے محض آئ حظ وراحت کے لئے توجب محبت میں بیخاصہ ہے توجن کو آپ تکایف میں سیجھتے ہیں اور ان کے اس عالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اگر ان کو بھی اس تکایف میں بھیلے ہیں۔ ۔ بھی اس تا تا ہوتا کہا جب ہے۔ ۔ بھی اس تکلیف میں راحت ہوتی ہوتو کیا جب ہے۔ ۔ بھی اس تکلیف میں راحت ہوتی ہوتو کیا جب ہے۔

حكايت: حديث شريف ميں ہے كەايكەسخانى نماز يىل قر آن شريف پڑھار ہے تھے

الی کتناانچھا ہے وہ وقت اور کمتنا خوب ہے وہ زمانہ کہ ایک دوست دوسرے کی ملاقات ہے بھل جاسل کرے۔ سالہ مزہ و کیف سالہ اور صبر کھنے اپنے رب کے تکم کے لئے کیول کہ آپ تمارے سامنے ہیں۔ سالہ محبوب کے سامنے ہونے کے خیال میں ہے دراحت سے بدل جاتی ہے۔ سالہ آپ بی کے مشق کے جرم میں مجھے قبل کر رہے جین اس کی دبائی ہے تو آپ بھی جہت کے کنارہ آ دیکھنے کیول کہ ایجا تماشاہ سے جہے حیدت کے کنارہ ہوا کہ ان کے ایک تیرآ کر لگا۔ لیکن قرآن پڑھنا ترک نہیں کیا۔ آخر ایک دوسرے صحافی سوتے تھے جاگئے کے بعد انہوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ جی نہ چاہا کہ تلاوت قرآن شریف کوقطع کر دوں۔ غرض محبت ایسی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ بجھا نہیں اس لئے ہم سجھتے ہیں کہ بیلوگ مصیبت میں ہیں اور واقع میں وہ مصیبت میں نہیں ہیں کوئکہ مصیبت نام ہے حقیقت مصیبت کا نہ کہ صورت مصیبت کا لیہ کہ مصیبت کا لیہ کہ مصیبت کا اللہ والے مصیبت میں ہیں اور سے بھی ثابت ہو گیا کہ مصیبت کا لیہ اللہ والے مصیبت میں ہیں اور سے بھی ثابت ہو گیا کہ نافر مانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکا یف اور ذلت نہیں۔ لیک نافر مانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت میں ہیں آگر ہم عزت کے خواہاں ہیں تو اطاعت خداوندی کو اختیار کریں ہم نے اس کو جب سے چھوڑ دیا ہے اس کو جب سے چھوڑ دیا ہے ای وقت سے ہماری راحت اور عزت بھی جاتی رہی ہے۔

#### كشف وكرامت كادليل كمال نههونا

بعض عوام جو کہ بزرگوں سے ملنے کے شائق رہتے ہیں پچھالیں بدتمیزی ہوگئی ہے کہ تارک تعلقات ہندوؤں کو بھی بزرگ بچھتے ہیں اوران مسلمانوں کو بھی جو کہ شراب بی کرشکر کی حالت میں یا جنون کے مرض میں بے تکی ہا تکنے لگتے ہیں۔ان کو مجذوب بچھتے ہیں اوران لوگوں نے مجذوب بچھتے ہیں اوران لوگوں نے مجذوب کھرف کھڑے ہوکر لوگوں نے مجذوب کی ایک بھی دلیل نہیں ممکن درود پڑھا جائے تو وہ فورانس کی طرف منہ کر لے سواول تو یہ خوداطلاع کی بھی دلیل نہیں ممکن ہے کہ اتفاقا منہ کرلیا ہود وسرے زیادہ سے زیادہ اس کے صاحب کشف ہونے کی دلیل ہو گی ۔اورصاحب کشف ہونے کی دلیل ہو گی ۔اورصاحب کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں۔اگر کا فربھی مجاہدہ وریاضت کر بھواس کے کہ وریاضت کر بھواس کو کشف ہونے گئی ۔اورصاحب شرح اسباب نے کو کشف ہونے گئی ہے۔ نیز مجانین کو بھی کشف ہوتا ہے چنا نچے صاحب شرح اسباب نے کو کشف ہونے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے جنانچے صاحب شرح اسباب نے کہ کھا ہے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے۔

ا ورمیان سے جابات اٹھ جانا پھر چھی چیز یا بات نظر آ جانا ۱۱۔ کے عام لوگوں کے معمول و عادت کے خلاف کوئی بات یا کام ظاہر ہونا۔ سکے لوگوں نے تعلق چھوڑنے والے حالانکہ نفروشرک خدا اور رسول کی دشنی ہے پھر دوئی یعنی ولی ہونا کیے ممکن ہے۔ سم فشرا اسک جوروح کا علاقہ جسم سے کم کر لے یا دیوائلی کی وجہ ہے کم ہوجائے اس کو کشف ہوسکتا ہے مقبول ہویا مردود۔

حکایت بیں نے خودایک مجنوئہ کودیکھا کہاں کواس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتالیکن جب اس کامسہل ہوا تو مادہ کے ساتھ ہی کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی دلیل مجذوب ہونے کی نہیں غرض عوام کو میں معلوم ہونا نہایت دشوار ہے کہ میخص مجذوب ہے اور بالفرض اگروہ اس علامت ہے مجذوب بھی ثابت ہو گئے تو تم نے مجذوب کوتو تلاش کرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی ہے ادبی کی کہ قصد اس کی پشت کی طرف درودشریف پڑھا پھر یہ کہاں کے مجذوب ہونے ہے تم کو کیا فائدہ مجذوب ہے تو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا۔ دین کا تو اس لئے نہیں کہ وہ تعلیم پرموقو ف ہے اور تعلیم اس ہے حاصل نہیں ہوتی۔ اور دنیا کا اس لئے کہ وہ دعا ہے ہوتا ہے اور مجذوب دعا کرتے نہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر صاحب کشف ہوتے ہیں ان کومعلوم ہوجا تا ہے کہ فلاں معاملہ میں اس طرح ہوگا تو اس کےموافق دعا کرنا تو تخصیل حاصل ہےاورخلاف دعا کرنا نقتر پر کا مقابلہ ہے البتہ وہ کشف کی بناء پر بطور پیشین گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں معاملہ میں یوں ہوگا۔ سواگروہ نہ بھی کہتے تب بھی ای طرح ہوتا۔اس طرح ہوجانا پچھان کے کہنے کے سبب ہے نہیں ہوا۔ ہاں سالک سے ہرطرح کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعا بھی بلکہ مجذوب کے فکر میں پڑنے سے ضرریہ ہوتا ہے کہ لوگ شریعت کو بریکار سمجھنے لگتے ہیں۔ حاصل ميه كه غيرمومن كومقبول مجھنا بالكل قر آن كامعارضة عيابذا جو گيوں اور جابل فقيروں کے پیچھے پڑناا پی عاقبت خراب کرنا ہے۔

#### اعمال كامدارخلوص يربهونا

قبول ائمال کا تفاوت خلوص ہے ہوتا ہے کیونکہ اہل علم کے درجات میں امتیاز اس خلوص ہی کے سبب سے ہوا جبیبا او پر مذکور ہوا ہے اوراس مسئلہ کو بیان کرنا اس لئے ضروری خلوص ہی کے سبب سے ہوا جبیبا او پر مذکور ہوا ہے اوراس مسئلہ کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل اعمال کے تو شاکق ہیں ٹیکن خلوص کی پرواہ اکٹر نہیں ہوتی ۔ حالا نکہ خلوص وہ لئے حاصل کرنا کیا معنی اللہ عاصل کرنا کیا معنی اللہ عاصل کرنا کیا معنی اللہ عاصل کرنا کیا معنی اللہ علی کے اب اس کا حاصل کرنا کیا معنی اللہ عنی اللہ علی کے دارشاد ہے بان اَوْلِیا آؤُہُ آلِکُ اللّٰہ تَقُونَ (اللّٰہ تعالیٰ کے دلی ودوست صرف تقویٰ والے ہی ہیں) اور تقویٰ کی پہلی شرط کفروشرک سے بچنا ہے۔ پھر گنا ہوں ہے اور تقویٰ کی پہلی شرط کفروشرک سے بچنا ہے۔ پھر گنا ہوں ہے

چیز ہے کہ اس کی بدولت صحابہ کرام کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا نصف کی جوخرج کرنا اور ہمارا احد بہاڑ کی برابر سونا خرج کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کیچ کہ صحبت نبوی کی برکت سے ہمارا احد بہاڑ کی برابر سونا خرج کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کیچ کہ صحبت ہیں گی برکت سے ہے تو بیدونوں متلازم نہیں۔ ہے تو میدونوں متلازم نہیں۔ اب خواہ صحبت کہدو بیجئے خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ

عباراتنا شتی و حسنک واحد فکل الی ذاک الجمال یشیر عباراتنا شتی و حسنک واحد می می ناستیم مرشد سیمنا سرکهارف

کہ سب ایک ہی جمال کی تعبیر ہیں میں نے اپنے پیرومرشد سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت فیر عارف کی ایک رکعت ایک رکعت میں بوجہ معرفت کے خلوص زیادہ ہوگا۔

### خداوند تعالیٰ کوحاضر و ناظر<sup>ه</sup> سمجھ کراعمال میںمشغول ہونا

سہل مراقبہ ہے۔اس میں فی نفسہ سی شخ کی سی خلوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہر شخص اس سے ہنتشع ہوسکتا ہے۔

# کسی کامل شیخ کی صحبت کی اور خلوت کی ضرور ت

عادت اللہ بول جاری ہے کہ کسی قدر خلوت کی اور کسی شیخ ہے مشور ہے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکداس وفت علوم اور اعمال میں ایک گونہ ضعف آ گیا ہے۔ توضیح اس کی بیہ ہے کہ ہرممل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو رائے کے درست ہونے کی اور دوسرے ہمت کی ہم لوگوں میں دونول کی کمی ہے۔رائے کی کمی پیر کہ بسااو قات بعض اعمال کے منشآء یا ناشی کے متعلق ہم ایک امر کوشر سجھتے ہیں اوروہ خیر ہوتا ہے ادر بسا اوقات کسی امر کو ہم خیر بیجھتے ہیں اور وہ شرہوتا ہے۔علی ہذالعض اوقات باوجود دری رائے کے کسی عمل میں ہمت اکٹرٹوٹ جاتی ہے۔ ایس شخ چونکہ صاحب تجربہ وصاحب بصیرت ہوتا ہے۔ اس سے رائے کی بھی مددملتی ہے اور اس کے کہنے میں پچھ برکت ہوتی ہے کہ اس ہے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔اوراس کی رسم اصلی جو کچھ بھی ہو پیضر ورقد رتی بات ہے کہ جب کسی کوشنخ بنالیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کم ہوتی ہے تو رائے کے سیج کرنے کا اور ہمت کے قوی کرنے کا یں عادةٔ بجزشخ بنانے کے اور کوئی ذریعیہ بس بقاعدہ مقد مقد الواجب و اجب عمل کے کئے کسی شخ کا دامن بکڑنا ضروری ہو گا اور وہ شخ کامل ہونا جا ہے اور اس کے بہجانے میں ا کنژنلطی ہو جاتی ہے لہٰذااس کی پہچان معلوم کرنا ضروری ہے۔ سوپہچان یہ ہے کہ علم دین بقدرضرورت رکھتا ہو۔خواہ پڑھ کرخواہ علماء کی صحبت سے عمل میں متنقیم ہوامر بالمعروف نہی عن المنكر طالبين كوكرتا ہوكسى مسلم في سيتعلق ركھتا ہو۔علماء سے نفورنہ ہو۔ان ہے استفاد کے میں عارنہ کرے۔اس کی صحبت میں رغبت آخرت ونفرت عن الدینیا کی خاصیت ہو پس جس الی خودتو ہے ہیں جو باطنی خرابیال دور کرادے۔ سے سب جس سے بیزوااور نتیجہ جوائی پر ہوگا۔ سمالی بعت نبوی اس کی اصل کہویا ہزرگوں کا معمول ۱۲۔ ہے بعادت کے موافق کے جس پر داجب موقوف ہو وہ بھی واجب سے جب حسب عادت بدول پیر سے تعلق کئے دین درست نہیں ہوتا اور دین درست کرنا واجب ہو وہ بھی واجب سے جب حسب عادت بدول پیر سے تعلق کئے دین درست نہیں ہوتا اور دین درست کرنا واجب ہے تو سیجے بیر کے علق کرنامھی واجب ہوا۔ کے تسلیم کیا ہواعلم وقمل وولوں کا۔ کے نفرت کرنے والا۔ <u>. ٩</u> فائده <u>ليخ من به حله دنيا سے ففرت ب</u>

#### شخص میں بیعلامتیں ہوں وہ کامل ہے اس سے ارتباط بیدا کرلئے۔ آخرت سے بے رغبتی کی شکا بیت

مسلمان اپیا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا بیعقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں مگر حالت ضرورالیں ہے کہان کے برتاؤ اورمعاملات ہے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو۔ کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے۔ کیونکہ وہ محبت اور اس کا اتناشوق نبیں ہے چنانچے دلول کوشۇل کرد کھے لیں کہ دنیا میں قیام کی ہا ہت ہم لوگ کیا کیا خیالات پکاتے ہیں کہ ہم یوں رہیں گے یوں بسیں گے۔ جائنداد ہوگی ہم ملازم ہوں گے۔ ڈیٹی کلکٹر ہوں گے وغیرہ وغیرہ اب انصاف ہے دیکھ لوکہ آخرت کے متعلق بھی تبھی ایسی امنگیں ہوتی ہیں کہ مرجا ئمیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے یوں جنت ہوگی اس میں باغات اور مکا نات ہوں گے یوں حوریں ہوں گی۔ غالباً تبھی بھی بیدامنگیں نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت ہی کم آتا ہے تو دنیا کی جس قد رمحبت ہےنہ آخرت کی وہ محبت نہ وہاں جانے کا اتنا شوق۔ اوراس کی دلیل میہ ہے کہ اگر ہوتی تو جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں کی زندگی کے بھی تو ہوتے اور جیسے د نیاوی امور میں غلطاں و پیچاں رہتے ہیں اور یہاں کی خوشیوں میں کھے رہتے ہیں ایسا ہی امور آخرت کے متعلق بھی سچھ موتا۔ سوبعض ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی امنگ جمعی خواب میں بھی نہیں آتی اور بعض ایسے ہیں جن ہے یاس دنیا میں خوشی کا کوئی سامان نہیں اور اس لئے وہ ہمیشہ غمز دہ رہتے ہیں۔اور ان کوتبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ ہم تو سوحیا کرتے ہیں کہ کوئی والی نہیں وارث نہیں کیسے زندگی کئے گی تو میں جواب میں کہوں گا کہ مجھ کوان کی پیشکایت ہے کہ جیسے تم نے د نیاوی زندگی کوسوحیا مجھی آخرت کی زندگی کوبھی سوچا اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کئے گ دوزخ میں جانا پڑا تو وہمصیبت کیوں کرسہی جاوے گی۔ پھرجیسے یہاں کی تکلیف کوسوچ کر تدبیر سوچتے ہو کہ شاید فلاں تدبیر ہے ہے مصیبت کٹ جاوے گا فلاں تدبیر ہے مشکل آسان

ك ميل جول يعن تعلق اصلاح كامع ميت يا البيت.

ہو جاوے۔ایسے بھی آخرت کی مصیبت کو بھی سوچا ہے۔ حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ا یسے بیں کدان کی تدبیر بی نہیں ہے اور اس لئے اس کوسو چنا ہی عبث ہے۔ مگر پھرسو جے ہو اور آخرت کی تو کوئی مصیبت بھی ایسی ہیں ہے جولا علاج ہو بلکہ ہرمصیبت کی تدبیر موجود ہے لیکن پھربھی نداس کا ذکر نہ فکرا گربعض لوگ ایسے ہوئے بھی کہ وہ بھی علی سبیل التذکر ہ آخرت کا ذکر کرد ہے ہوں اور اس لئے بیجھتے ہوں کہ ہم کوتو دین کی فکر ہے لیکن اس ہے کیا ہوتا ہے۔ دیکھوا گرکسی کے پاس آٹا بھی اور تو ابھی اور لکڑیاں بھی ہوں لیکن پکائے نہیں مگر ان سب معاونوں کا ذکر کرتار ہےاور سوچتار ہے تو اس ذکر سے اور اس سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ تدبیرتو یہ ہے کہ ہمت کر کے اٹھے اور پکانا شروع کر دے اور جب بھوک لگے کھائے۔ البذا آخرت کی فکر بھی ہیہ ہے کہ یوں سمجھتے کہ میں مروں گا خدا کا سامنا ہو گا اور اس طرح عذاب ہوگا اور بیسوچ کرعذاب ہے بیخے اور نجات حاصل کرنے کی تدابیرشروع کر دیے شیطان نے بہت سےلوگوں کو بہکار کھا ہے کہ گاہ گاہ ان کواس قتم کے خیالات پیدا ہوجاتے بیں اور وہ دل میں ڈال دیتا ہے کہتم کو دین کی بہت فکر ہے صاحبو! اگرتمہارے یاس سامان نه ہوتا تو اتنا ہی غنیمت تھالیکن خدا تعالیٰ نے ارادہ دیا ہمت دی بھلے برے کی پہچان دی۔ پھر کیا وجہ کہ و نیا نے معاملات میں تو نری فکر پربس نہیں کیا جا تا اور دین کے کام میں نری فکر کو کا فی سمجھا جاتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیسب باتیں ہی باتیں ہیں۔ واقع میں آ خرت کا خیال نہیں ہے۔ بہر حال اگر کوئی دنیا کی خوشیاں منا تا ہے تو یہ شکایت ہے کہ آ خرت کی خوشیال کیول نہیں منائی جاتیں اور اگر کوئی غم میں رہتا ہے تو اس ہے بیشکایت ہے کہ آخرت کاغم کیوں نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی خوشی منانے والا کیے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں۔اس کی ہمیں امید ہی کہاں ہے ہم تو گناہ گار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اس کو کیسے نہ منا تعیں تو بیہ شیطان کا دھو کہ ہے۔اس میں دو دعوے ہیں اور دونو ں غلط ہیں یعنی اول بھی غلط کہ دنیا کی خوش حاضر ہے دوسرابھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے بہلاتواس کے غلط کہ جو کہا جاتا ہے یول بیٹا ہوگا یوں چین کریں گے تو پیتمہارے قبضے میں

ال بات كرنے كي طريقة بركه كام تواس كے واسطے پر كنيس كرتے صرف بات بات كرتے ہيں۔

کہاں ہے۔ ہزاروں آ دی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ پھراگر خوشی ہوتی بھی ہےتو تجربہ یہ ہے کہ تمنا تمیں ہمیشہ عدومیں حاصل سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی عاصل ہوتا ہے کم اورتمنا ہوتی ہے زیادہ تو جس کی تمنا جس قدر زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ اسی قدر زیادہ تم میں رہے گا۔اللہ والےالبتہ خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کی پچھے تمنا ہی نہیں سرتے' اولا د ہوئی اس پرخوش ہیں نہ ہوئی اس پرخوش ہیں ہرحال میں راضی ہیں اور د نیا داروں کوخوشی کہاں۔ واللّٰہ راحت جس چیز کا نام ہے اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو پھراس کا جتنا سامان ہو گا زیادہ موج<sup>ع</sup> تکلیف اورموجب حسرت ہو گالوگ روپے بیسے کوراحت مجھتے ہیں حالا نکہ راحت رو پہیے پیسہ ہیں ہے ور نہ جا ہے تھا کہ صندوق کو زیادہ لذت ہوتی مگریہ لوگ صندوق ہے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ اس کوادراک الم کا تونہیں ہے اور بیلوگ تو آ لام میں مبتلا میں تو معلوم ہوا کہ دنیا دار بہت ہی کم آ رام میں ہیں۔غرض دنیا میں کہیں خوشی نہیں ہےاور دوسری بات کہ آخرت میں کنسی خوشی ہےاس لئے غلط ہے کہ وہ بعد وعدہ البہیہ بالکل تمہارے اختیار میں ہے چنانچہ دنیا کی خوشی تو مجھی مجھی حاصل بھی نہیں ہوتی کہ ساری عمر جا ہواور نہ ہوادر آخرت کی کوئی راحت بھی الیینہیں ہے کہ وہ اختیاری نہ ہوخدا کی سے رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی تمنا ہو گھروہ باشٹناء منصوص مثلاً درجات نبوت رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی تمنا ہو گھروہ باشٹناء منصوص مثلاً درجات نبوت وغیرہ مباشر ہے اسباب سے ضرور بوری ہوتی ہے مثنااِ اگر چھوٹے در جے کا آ دمی عاصی گناہ گار بڑے درجے میں جانا جاہیے۔مثلاً حضرت حبنیدؓ کے درجے میں تو جا سکتا ہے۔اس طرح ہے کہاہیے اعمال میں ترقی کرے تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس کی فکر کر دادراس کی امنگیں پیدا کر داوراس کی تدبیر کر دلینی معصیت کو جھوڑ دونمازیں پڑھوجواب تک چھوٹ گئی ہیںان کی قضا کروز کلو قادواس کے بعدسب خوشی تمہارے ہی واسطے ہےاس کے بعد حق ہے کہ خوشی مناؤ اسی طرح اگر کوئی مصیبت ز دہ کہے

ا کے کینیکٹروں آرزو کیں دل میں قائم کی جایا کرتی ہیں گران میں سے حاصل ہوا کرتی ہے ایک دو۔ سے تکاف کا سبب اور افسوس کا ذراجہ سے تکلیف جمع آلام سکے سوائے ان کے جن کوصاف فرماد یا ہے کہ وہ محض فضل ہے دیے ہ

کہ یہال کی مصیبت تو حاضر ہے اس لئے کہاں کا اہتمام ہے اور وہاں تو اللہ غفور رحیم ہے بھر کیوں غم کریں توسمجھ لوکہ یہ بھی شیطان کا دھو کہ ہے غفور رحیم نے بیدوعدہ کہاں کیا ہے خواہ تم بھر کیوں غم کریں توسمجھ لوکہ بیر بھی شیطان کا دھو کہ ہے غفور رحیم نے بیدوعدہ کہاں کیا ہے خواہ تم بی کر ومیں تم کو جنت میں بلاعقوبت اول ہی بار داخل کر دوں گا نے خرض نہ آخرت کی نعمت کو کوئی سوچ تا ہے نہ وہاں کی مصیبت کو۔

#### د نیا کوسرائے اور آخرت کو گھر سمجھنے کی ترغیب

اے مسلمانو! میتمہاراوطن آخرت ہے گرتم نے اپنے لئے دنیا کووطن بنار کھا ہے۔اور اپنے لئے اوراپنے عزیز وں کے لئے دنیا ہی دنیا جا ہے۔ ہو۔

حکایت: میری ایک خاندانی بزرگ بی بی نے جھے کو ایک بارید دعا دی بھی کہ اللہ کرے اس کا بھی دنیا میں ساجھا ہو کیے گندے عوال سے دعا کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہم کہ اللہ کہ اب و ین بی دین ہے۔ خدا کرے دنیا میں بھی بھٹس جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الن کی نظر میں و نیا ہی بزی چیز تھی۔ اس لئے چاہا کہ ہمارے پیارے بھی اس میں پھٹسیں ان لله الن کی نظر میں و نیا ہی بزی چیز تھی۔ اس لئے چاہا کہ ہمارے پیارے بھی اس میں پھٹسیس ان لله الن کی حضر بنار کھا ہو دنیا گراس کو گھر بنار کھا ہوتا ہوں نہ اگراس کو گھر بنار کھا ہوتا ہوں نہ اگراس کو گھر نہ بھے تو کوئی بھی غم نہ ہوتا۔ دیکھو جب بھی سفر میں جو اتنے ہوا ور کسی سرائے میں قیام ہوتا ہے تو وہاں کی چار پائی میں بھی کھٹل ہوتے ہیں بھی خور اس جو از ان کی نواز ان جو اور کسی سرائے میں قیام ہوتا ہوگر اور اس کے ساتھ ہوگر اور کی نواز اور کسی ساتھ ہوگر کہ اس کئے میز طرح سرائے کی تکلیف اس لئے دو۔ ایک شب کی تکلیف کا ہے اگر آ ہو دنیا کو دو۔ ایک شب کی تکلیف کا ہے اگر آ ہو دنیا کو ایک گھر نہ بھی تو ای طرح اس کے ساتھ بھی برتا و نہوتا۔ ہرگز اس کے متعلق ہرو قت تذکر ہ نہ اونا گھر نہ بھی آ دام کر ہیں گے۔ بلکہ ہربات میں زبان پریہ ہوتا کہ ہمارا گھر آ خرت ہے ہوتا۔ نہاں کا اس قدر سلسلہ گھیٹے۔ بلکہ ہربات میں زبان پریہ ہوتا کہ ہمارا گھر آ خرت ہوباں چین آ دام کر ہیں گے۔

یہاں کی ذرای تکلیف کا کیا ہے حالانکہ ہم کو بھی بھی میہ خیال نہیں ہوتا۔

اله بهت بخشف دالے بڑے مبر بان سے سزا ۱۲

#### آ خرت کوگھر نہ جھنے کی کلفتیں اور گھر سمجھنے کی راحتیں

اگر آخرت باد ہوتو و نیا کی کوئی تکلیف سرائے کی دوروز ہ تکلیف سے زیاوہ نہیں ستاسکتی تھی اورا پنے وطن اصلی کو یادکر کے راحت ہو جایا کرتی خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوتی ۔مثلاً اس شخص کا کوئی بیارا بحدمر جاتا تب بھی اس کو پریشانی نہ ہوتی۔اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً ا گر کوئی سفر میں ہواوراس کا کوئی بچیہ کم ہو جائے اوراس کو بیہ علوم ہو کہ میرا بچہو ہاں چلا گیا ہے جہاں میرا گھر ہےاور جہاں میں بھی جار ہاہوں تو کیاوہ روئے پینے گاہر گزنہیں بلکہاں کو بین کراهمینان ہوجائے گااور سمجھے گا کہا ہا کوئی دن میں میں بھی اس سے جا کرمل لوں گا تو اگر ہم آ خرت کواپنا وطن سجھتے تو اولا دیے جاتے رہنے پر اتنا بڑا قصہ لے کرنہ بیٹھا کرتے۔ ہال جدائی کاغم ہوتا ہے۔ سواس کا کچھ مضا گفتہیں اس کی اجازت ہے لیکن جیسے جدائی کاغم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی جا ہے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ پہنچے گیا۔ ہم بھی وہیں جا نمیں گےاورمل لیس گے۔ خدانعالی نے یہی ضمون اس آیت کے دوسرے جملہ میں سکھایا ہے۔ اناللہ و انا الیہ ر اجعون لینی جو چیز گئی وہ خدا کے پاس گئی اور ہم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب جمع ہو جا کیں گے تو اس کوسوچ کرتسلی ہونی چاہیے تھی اگر آخرت کو گھر سمجھتے لیکن اب تو وہ مار دھاڑ ہوتی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کی جائیداد چھین لی غرض ہے کہ یوں ہونا حیا ہیے تھا جیسے دنیا کی مثال میں سمجھا دیا گر جب ایسانہیں ہوتا تو اس ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اولا د کے مرنے کا ایساغم بھی اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں پس بڑی بھاری ملطی ہماری ریہ ٹابت ہوئی کہ ہم نے دنیا کواپنا گھر سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے بہاں سے جدا ہونے کا رنج وعم ہوتا ہے۔ ورنہ جب آ دمی سفر میں جاتا ہے تو تو جتنا گھر سے قریب ہو جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہےاور یہاں بیحالت ہے کہ جول جواں مرنے کے دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے اور بیرحالت دنیا داروں ہی کی ہے۔ کیونکہ وہ دنیا ہی کواپنا گھر سیجھتے ہیں۔ بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کواس کا ذرا بھی خم نہیں ہوتا اور ان کو نہ اپنے مرنے کی پروا ہوتی ہے نہ اولا د 

ئے مرنے کی پرواہوتی ہے جتی کہ بعض دفع تو جہلا کوان کے سنگ دل ہونے کا شبہ ہوجا تا ہے۔ عالانکہابیانہیںان ہے زیادہ تو کوئی رحم دل ہی نہیں ہوتا مگراس پریشانی نہ ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ آخرت کواپنا گھر سمجھتے ہیں۔اس لئے ان کواولا دے مرنے کاغم اتناہی ہوتا ہے جتنا کہرائے ہے لڑے کے گھر چلے جانے پرمسافر باپ کوہوتا ہے کدایک گونہ مفارفت ہے قلق ہوابس زیادہ نبیں۔ کیوں کہ وہ آخرت کواپناوطن سجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں جس طرح عادت ہے کہ سفرے واپس آتے ہوئے گھر کے قریب بہنچ کرخوشیاں منائی جاتی ہیں چنانچیاس خوشی کوایک بزرگ کہتے ہیں۔ خرخ آن روز کزیں منزل وہراں بردم 💎 راحت جاں طلبم و زینے جانال بردم نذر کے کر آید بسرای غم روزے ۔ تا درے کدہ شادان وغز کخوال بردم حکایت: حضرت مولا نامظفر حسین صاحب (قدس سره) کاندهلوی ہے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب تو آپ ہوڑھے ہو گئے آپ نے داڑھی پر ہاتھے پھیر کر فرمایا کہ الحمد الله اب قریب وفت آیا مگران حکایات ہے کوئی رینہ سمجھے کہ ان کواعمال پریامقبول ہونے ہے ناز ہوتا ہے اس لئے احتمال مواخذہ نہ ہونے سے خوش رہتے ہیں۔استغفراللہ ناز کی مجال س کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سبجھتے ہیں۔ رہی ہیے بات که ان کو دارو گیر کا اند بیشه ہوتا ہے یا نہیں توسمجھو کدا ندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی ہے امید بھی ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالی پھر چھوٹ جائیں گے۔اس کی الیمی مثال ہے جیسے کسی کا گھرٹو ٹا بھوٹا پڑا ہواور سرائے نہایت پختہ ہوتو وہ اپنے گھر ہی کو بہند کرے گااورسو ہے گا کہ اگر چہائ وقت میرا گھرٹو ٹا پھوٹا ہے لیکن میں ان شاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو پخته کرلوں گا۔ای طرح اگر چہان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی ۔غرض وطن سے طبعی محبت ہوتی ہے گوو ہاں کیجھ تکلیف بھی ہو

کے خوش اس دن ہوں گا کہ اس اجزے گھر ( دنیا ) ہے جاؤں گا۔ اپنی جان کا آ رام جاہوں گا اور محبوب کے لئے جاؤں گا۔ سے میں نے منت مان لی ہے کہ اگر میرے سرمیں پی خیال کسی دن آئے گا تو ہے خانہ ( جنت ) تک خوش خوش غزل پڑھتا جاؤں گا۔

#### تو کوئی میشبهیں کرسکتا کدان کوناز ہوتا ہے۔

#### ونیامیں سامان جمع کرنے کی مثال

ہم جو دنیا میں جا ہے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ ایسا ہے جیسے کوئی سرائے میں بیتمنا کرے کہ یہاں جھاڑ فانوں سب لگا دیے جائیں اور پھراپی کمائی سے خرید کرلگا بھی دیو قطاہر ہے کہ تنی بڑی جمافت ہے خاص کر جب کہ یہ بھی حکم ہو کہ مثانا چار دن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہیں کر سکے گا اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی خرئین میں لگا ناپوراخلل دماغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود دالقیام سرائے ہے کہ اس صدکے بعد بااضیار یہاں ہے تک جا کہ جا اول قوسرائے میں اگر قیام اختیاری بھی ہوتہ بھی یہی ہونا جا بیا اختیار یہاں ہے تک ماس معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں دل جا ہے کہ اس معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں دل جا ہے کہ اس معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں دل جا ہے کہ اس معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں دل خدا کا جا ہے کہ اس سے تو حش اور خیتی رہنا جا ہے اور جب اختیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں دل

الدنیا سبحن المومن کے اوگوں نے اس صدیت کے مختلف معنی کے ہیں گر میں کہتا ہوں کہ جیل خانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ ہے نہیں فرمایا کیونکہ بعض مونین کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا کہ جیل خانہ میں بھی جی نہیں لگتا۔ اگر چہ کیسا بی عیش ہوتو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے اگر چہ بظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آ رام ہوکیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور وہ گھر نہیں ہے پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہوسیں ہول گی اور کیول سوچیں گے کہ یول ہواور وہ ہو بلکہ اب یہ سوچ گا کہ دنیا تو پر دلیں ہے کہاں جس طرح ہے بھی گزر جائے اور دنیا کی سوچ کے بجائے اب یہ ہوگا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے یہ سامان ہوتا جا ہے اور یہ فکر ہوتا جا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح ہونی جا ہے اور یہ سوچ ہوگی اور یول عیش ہوگا۔ ورنہ ہونی جا ہے اور یہ سوچ ہوگی اور یول عیش ہوگا۔ ورنہ ہونی جا ہے اور یہ سوچ جی کہ اگر یہ سامان ہوگیا تو پھر یوں بہار ہوگی اور یول عیش ہوگا۔ ورنہ ہونی جا ہے اور یہ سوچ جی کہ اگر یہ سامان ہوگیا تو پھر یول بہار ہوگی اور یول عیش ہوگا۔ ورنہ یول مصیبت ہوگی ہوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دیکھ لوکہ کئے آ دمی ہیں جو یہ سوچ ہیں بویں مصیبت ہوگی ہوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دیکھ لوکہ کئے آ دمی ہیں جو یہ سوچ ہیں بور سوچ ہیں

لے ان بنت دینے ہے ایک صرتک قیام کرنے کی سرائے ہے کسی کے لئے ایک دودن کسی کے لئے سو پیجاس برس سے وحشت اور تنگ دلی سے دنیامسلمانوں کا جیل خانہ ہے۔مسلم تر ندی

میں تو بیے کہتا ہوں کہ دنیا دارتو الگ رہے دین داروں کو بھی آخرت کے متعلق ندامنگیں پیدا ہوتی ہیں نداندیشے۔خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں۔

يَأْيَنُكُ ۚ أَلَٰذِينَ امننوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ لَعْسٌ مَا قَدَمَتُ لِغَيَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ

دیکھوایک دن کاسفر ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ بھی ہمراہ لیا جاتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنا ہوا سفر در پیش ہے اس کے لئے کیا زادراہ تیار کررکھا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ وطن اور گھر بھی ہے کہ اس صورت میں تو اس کے لئے بہت پچھسامان کرنا چاہیے تھا لیعنی قطع سفر کے لئے زاداور ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کے لئے کمائی اور ذخیرہ پس ایک اثر تو گھر بچھنے کا یہ بونا چاہیے کہ دنیا کے حوادث کے بحضے کا یہ بونا چاہیے کہ دنیا کے حوادث کے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے اور نہ لگے سگے کے واسطے۔ گھر تو وہاں ہے اب جوموت ہے ہم کو موت آئی ہے بیصرف ای لئے کہ اس کو گھر نہیں سیجھتے بلکہ موت کے خیال سے ایسی حالت ہوتی ہے جسے کسی کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں۔

ہے کہ آخرت کو گھرنہیں سمجھتے نیز اگر آخرت کواپنا گھر سمجھتے تو دنیا کے ساز وسامان پراترایا نہ کرتے چنانچہاگرسفر میں کہیں ہے بند کسا ہوا بلنگ ملے تو کوئی بھی اس پراتر ا تانہیں کیونکہ جانتا ہے کہ بیتو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری بیرحالت ہے کداگر ہمارے پاس چار پیمے ہول تو ہم ان پراتر اتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کواپنا گھر مجھتے ہیں۔

كسب ونيا مُدموم مهين حب دنيا

لعنیٰ انہا<sup>کٹ</sup> فی الدنیا ندموم ہے

د نیا کے کمانے کا مضا نقہ نبیں مگر نہ رہے ہو کہ اس میں بالکل کھپ جاؤ جیسے ہم لوگوں کی حالت بیے ہے کہ گو یا خدا تعالیٰ ہے کوئی واسطہ بیں ہم کومثلاً جب کیڑا لے کریسند کرنے بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوگا کے گویاان کا یہی دین یہی ایمان ہے جب زیور کے پیچھے پڑیں گے تواس طرح کہ بس وہی دل میں بساہوگا میں پھر کہتا ہوں کہ میں دنیا کا کام کرنے ہے منع نہیں کرتا مگریدکہتا ہوں کہاں میں دل نہ لگاؤ۔ کام سب کرومگر جی اتر اہوا ہوتا جا ہیے۔

ول کا کھیا دینا یمی زہر ہے میہوہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت یمی غالب نہ ہو جائے اور اللہ ورسول کے نام ہے اس وقت بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے للبذا جہاں تک ہواس کی کوشش کرو کہ دیامیں دل لگا ہوا نہ ہو۔ دل خد تعالیٰ ہی میں لگاؤ ہاتھ ہے کام کرو کچھ حرج نہیں ۔۔

حکایت: حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور حسلی اللہ علیہ وآلہ واز واجہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن اوان کے وقت ریاحالت ہوتی کہ قام میکانیہ لا یعوفنا اور ہم نوگوں کی پیرحالت ہے کہ اگر کسی دنیا کے کام میں مصروف ہوں گے تو اس میں اس قدر منہک<sup>ھے</sup> ہوں گے کہ پھرنہ نماز کی فکرر ہے گی نہ روز ہے کی۔ غرض کہاس قدرانہاک ہے جس سے ہوں معلوم ہوتا ہے کہان کو دین کی کچھ خبراور فکر ہی نہیں اور دین کو پچھ بچھتے ہی نہیں۔افسوں! کیا

لے برا کے اس میں کھی جانا کہ دوسری چیز کے ہوش ندر میں (ونیامیں محوموجانا۔ ہے مسلم میں ہاں طرح اٹھ کھڑے ہوتے کہ گویا ہم کوجائے بھیائے بی نہیں۔ ہے محو

دین ایسی ہی بے فکری کی چیز ہے۔ بیمعاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے کی نے خوب کہا ہے۔
علم دیں خور کہ غم فی دین است ہمہ غمہا فرو تر ازیں است فی میں خور کہ بیہودہ است بیج کس در جہاں نیا سود است میں در جہاں نیا سود است

### د نیا کے رنج اور خوشی کی مثال

واقعی یہاں کاغم ہی کیا یہاں کے غم کی تو الی مثال ہے جیسے خواب کاعم سوخواب ہیں اگرکوئی شخص ید دیکھے کہ جھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس وقت آ نکھ کل جائے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ ہی جمعے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس وقت آ نکھ کل جائے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ ہی جنگ کرسلام کر رہا ہے اور بہت بڑائکل ہے۔ لوگ ادھرادھر کھڑے جھک کرسلام کر رہے ہیں تو کیا اس شخص کے ذہمی ہیں وہ خواب رہے گا۔ ہرگز نہیں اس طرح یہاں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے۔ چنا نچہ اگر کوئی شخص خواب میں یدد کھے کہ میں تحت سلطنت ہر مشمکن ہوں۔ اور آ نکھ کل جائے تو دیکھے کہ چاروں طرف ہیں یدد کیے کہ میں تو کیا اس خواب کی ہو رہا ہے اور اس کو جیل خانے لیے جانا چا ہے ہیں تو کیا اس خواب کی ہو دیکھے کہ جو نہاں کی خوشی کی ہرگز نہیں۔ بس بہی حالت ہو دیکھ جھی نہیں ہیں اور اس خوشی کی کہ گر نہیں ہیں جائے ہو گئی ہرگز نہیں ہیں اور اس خواب و گئی ہو گئی ہرگز نہیں ہیں ہے کہ دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ مثیا اس خواب و گئی ہرگز خوشی بھی خاک ہے۔ مگر اب لوگ اس خواب و گئی ہو دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ میں اور خوشی مجھور کھا ہی جائے ہو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ مثیل کی خوشی کی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ خوال کی خوال کی خوشی کی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ خوال کی خوال کی خوال کی خوشی کی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ خوال کی خوال کو خوال کو خوال کی کی کے کہ دنیا کو اپنا گھر مجھور کھا ہے۔ خوال کی خوال کی خوال کی خوال کو خوال کی خوال کو خوال کی خ

مصائب د نیاسے کاملین کے پریشان نہ ہونیکی وجہ

سی ابہ کرام میں بس یہ بات نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات میں نہ تکبر تھا نہ شیخی تھی اور نہ وہ کہی مخلوق ہے ڈرتے تھے۔ ہروقت وقت آخر کے منتظر تھے اور صحابہ کرام گی تو بردی شان ہے۔ اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہوجا تا ہے تو ان کوغم بھی نہیں ہوتا کیونکہ غم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہوجا تا ہے تو ان کوغم بھی نہیں ہوتا کیونکہ غم ہے۔ اور یہی کر کہ دیا می گر ہوں برایک موج فکراس سے نیج بی ہے۔ ہے دنیا کا فکراور موج مت کہ ویکا کی مت کر وکوئکہ یہ وج ہے تا ہے تو ان کوغم بھی ہوتا کے دنیا می کوئی بھی آ رام سے بینی ہوا ہے۔ ہے وہ بینیا ہوا یعنی مالک مت کر وکوئکہ یہ وج ہے تا کہ ویکا تھی ہوتا ہوا تھی مالک

خلاف اميد ہونے ہے ہوتا ہے تو جو تحف کسی چيز کے بارے ميں بداميدر کھے کہ يہ ہم ہے جدانہ ہوگی اس کواس چيز کے جدا ہونے کاغم ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہیے۔ بال طبعی رنج دوسری بات ہے ميں پريشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں۔ يہی فرق ہے ان لوگوں ميں جو دنيا کوابنا گھر تبيس جھتے اس کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔ دنيا کوابنا گھر تبحصتے اس کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔ ارضیات م بالحیواۃ اللہ نیا من الا خرۃ فیما متاع الحیواۃ اللہ نیا من الا خرۃ فیما متاع الحیواۃ اللہ فلیل اللہ خرۃ الا قلیل

#### آ خرت کو با دکرنے کا اثر اور طریقه

اس کاطریقہ بیہ کہ آخرت کو کٹرت سے یاد کیا جائے اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے گی اور آخرت کی نعمت کی محبت اور آخرت کے عذاب سے خوف یول بیدا کرو کہ بیٹی کر سوچا کرو کہ ہم کومرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے۔ پھرایک دن ہمارا حساب ہوگا۔ اگر اچھی حالت ہے تو بن می بڑی نعمتیں ملیں گی۔ ورنہ خت تخت عذاب ہوں گے۔ اور نفس سے کہا کرو کہ اے نفس تو دنیا کے چھوڑنے والا ہے قبر میں تجھ سے سوال ہوگا اگر اچھے ہوا ہد الا بداد کا چین ہے۔ ورنہ سدا کی تکلیف ہے۔ پھر تجھے قیامت کو اٹھنا ہوا اس روز تمام نامہ اعمال اڑائے جا نمیں گے۔ کجھے بل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پھر ہے اور اس روز تمام نامہ اعمال اڑائے جا نمیں گے۔ کجھے بل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پھر آگے یا جنت ہے اور اس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور دنیا ہے دل تمام نامہ اعمال اڑائے گائے۔

#### موت ہے وحشت ہونے کا علاج

موت کے مراقبے ہے ممکن ہے کہ کسی کو بیخلجان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی۔اور جی
گھبرائے گا۔اس کا علاج بیہ ہے کہ جب وحشت ہونے گئے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا
کرواورسوچا کرو کہ اس کواپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ماں کو بھی اپنے بیچے سے اتنی
لے کیاتم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پردائنی ہونیٹے قودنیا کا سازوسامان قو آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہیاا

محبت نہیں ہے تواس کے پاس جانے ہے وحشت کی کوئی وجہ نہیں اورا گراس مراقبے کے بعد پھر بھی دنیا کی طرف دل راغب ہواور گناہ کو جی جا ہے اور کوئی گناہ صادر ہو چکا ہے تو مراقبے کی تجدید کے ساتھ تو بہ کرلیا کرو۔

#### توبه بغيرادائ حقوق كے قبول نہيں ہوتی

تو بہ کامتم نیہ یہی ہے کہا گرکسی کاحق تمہار ہے ذمہ ہوائ کو بہت جلدی ادا کر دو۔ اس سے ان شاء اللّٰہ خدا تعالیٰ سب گنا ہوں کو معاف کر دے گا پھر ان شاء اللّٰہ تمہار ہے لئے آخرت کا دائمی عیش ہوگا۔

## اینے لئے اعتقاد آباحت

اورعدم مضرت معاصى كالبطال

الی ہورا کرنے والا ۱۲ سام ہر بات کے جائز ہونے اور گنا ہوں سے ضرر نہونے کے عقیدہ کا باطل ہونا جیسے کہ بعض گمراولوگ اپنے لئے کسی پر کے لئے ایسا کہتے ہیں۔ سام عقیدہ رکھنے میں۔ سام حالت بنانے میں کہ ول میں توریع تقیدہ نہیں گرحالت ایسی بنار کھی ہے کہ جیسی اس عقیدہ والے کی ہو

واقع میں دریاتھے چنانچدارشاد ہے۔

لِيغُفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَتَّكُ مَعِنْ ذَنَيْكَ وَمَا تَأَخَّرَ

ترجمہ: تا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں آپ کے اگلے اور بچھلے گناہ۔ ۱۳

آ بی نے جو بھی ہے دعویٰ کیا ہوتو آئی کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے کو دریا کہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ و آلہ وسلی اللہ و اعلم کم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقبولیت پریفر مانتے تھے۔ کہ انتی الحشاکم للہ و اعلم کم باللہ توجب حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا دعویٰ ہیں کیا اور اس بناء پر کسی کاحق نہیں دبایا تو بھر دوسرے کا کیا منہ ہے۔

حکایت: ایک مرتبہ آپ نے ایک سحابی کی کو کھیں انگی چھودی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ اوں گا۔ آپ نے فورا فرمایا کہ بدلہ لے لواور اپنی کو کھان کے سامنے کروی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میر ابدن تو کھلاتھا۔ اور آپ تو کیٹر اپہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فور آکر تا اٹھا دیا وہ صحابی آپ کے پہلو مبارک سے چھٹ گئے اور ہوسے وسینے گئے اور ہو سے وسینے گئے اور عول اللہ میر امقصود تو یہ تھا لوگوں نے جو وفات نامہ میں حضرت عکاشہ گئے دکا یہ کے کہا یہ کے کا یہ ہے۔ حکا یہ کھڑی ہے۔ کے ایک میں حضرت عکاشہ گئے کا یہ ہے۔ ایک کا یہ ہے۔

### صحابه كرام كى تواضع

ای طرح حضرات صحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجمعین نے بھی اپنے کوا تنابر انہیں سمجھا سبھی ایسانہیں ہوا کہا تفا قاًا گرکسی برختی ہوگئی تو بدلہ نہ دیا ہو۔

حکایت: حضرت ابوعبیدهٔ ملکشام میں ایک فشکر کے سیہ سالار تنصوبال کسی عیسائی بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی ۔ بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آئکھ چھوڑ دی ۔ بادشاہ کی تصویر کھڑی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں راضی ہول کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آئکھ چھوڑ ڈالیں ۔ کے بدلے میں میری ایک آئکھ چھوڑ ڈالیں ۔

کے بخاری ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ذریح والا اور اللہ تعالی کوزیادہ جانے والا ہوں سے جمع النوائد

حکایت: حضرت ابو بکرصدیق کودیکھا گیا که آپ اپنی زبان کو بکڑ کر تحفیج رہے ہیں اور فرمارے ہیں۔ ھلڈااور دفعی الموار د

حکایت: ای طرح ایک مرتبہ حضرت عمر آلود یکھا گیا کہ شکیزے میں پانی لے کر محلے میں پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فر مایا کہ ایک شخص نے آ کر تعریف کی تھی میں نے غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوااس لیئے اس کا علاج کر رہا ہوں غور سیجئے ان دونوں صاحبوں نے رہیں فر مایا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں سب معاف ہے۔

حکایت: حضرت علی نے کرت پہنااوراس کی آستینس تراش دیں ہو چھا گیاتو فرمایا کہ جب میں نے اس کو بہنا تو مجھے بیا چھا معلوم ہوااور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اس لئے میں نے اس کی آستینس تراش دیں تا کہ یہ بدتما ہوجائے اب بیصالت ہے کہ اگر کہیں بخیہ میں ہی کمی رہ جائے تو درزی کے سر پر مارتے ہیں وہ حضرات الجھے کپڑے کو بھی خراب کر لیتے تھے۔ غرض مید کہ کسی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہوگئے ہیں اور ہمیں گناہ سے ضرر نہ ہوگا بالکل غلط خیال ہے اس میں کہ ایس ہی موجود ہیں اور پہلے ہی ہوئے ہیں چنانچہ حضرت جنید سے لوچھا گیا کہ بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں چنانچہ حضرت جنید سے لوچھا گیا کہ بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں چنانچہ حضرت جنید سے لوچھا گیا کہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں اس لئے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ قبو افی الوصول و لکن الی سقر اور فرمایا کہ اگر ہزار برس کی میری ممر ہوتو اخیر ممر میں بھی ایک وظیفہ تک نہ چھوڑ وں ۔غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس آیت ہیں۔ ہموتو اخیر میں فیمنی یعمل مثقال ذر ہ خیر آ ہرہ ضراتعالی اس کا ابطال فرماتے ہیں۔

### گنهگارکوبھی حسنات پریثواب ملے گا

اگر گناہ گار بھی نیک کام کرے گا تو اس پراجر ملے گا۔اورمعصیت کا دبال معصیت پر اگر وہ معاف نہ ہوتو الگ ہوگا۔ جیسے کوئی حاکم اپنے عہدہ کے کام کوبھی انجام دے اوررشوت بھی لے تو اگر حکام بالا کواطلاع ہوجائے تو رشوت لینے پر سزا ملے گی لیکن جس وقت تک ملے اس نے بچھے بلاکتوں میں جتلا کیا ہے۔ ساتہ پہنچ گئو تی کہا گر دوز خ تک پہنچ گئے۔ ساتہ اور جو تخصِ ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گائی کود کھے لے گا۔ ساتہ نیکیوں پڑا

#### عدالت کا کام کیا ہےاں وفت تک کی تخواہ بھی ضرور ملے گی۔ بغیر ترک گناہ کے حسنات میں نور نہ ہو نا

اگر نیک کام کیا جائے اور گناہوں ہے بچتار ہے تو اس وقت طاعت کی بدولت جونور ہوگا وہ گناہول کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا۔ اور وہ رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کر نے ہوگا وہ قبوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ ایسا ہوگا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی را کھ بھی جھو تک دی تو را کہ جمو تکنے کے بعد بھی وہ کھا تا تو رہائیکن کرکر اہوگیا۔ ای طرح گنہگار آ دمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طبیعت بھیکی بھیکی رہتی ہے۔ وہ نشاظ اور انبساط جونماز ہے ہوتا ہو وہ اس کونیوں ہوتا۔ اگر چدولیل ہے تھیر جیپ کریہ سجھے کہ تو اب ملے گائیکن قلب بالکل کور اہوتا ہوتا ہوں کونیوں ہوتا۔ اگر چدولیل ہے گھیر جیپ کریہ سجھے کہ تو اب ملے گائیکن قلب بالکل کور اہوتا کہا ہوں کے جاتو اب ماتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ بلکہ گئا ہوں کے جاب میں جیپ جاتا ہے اس کی ایک مثال سجھے کہ جیسے کی آئی رہے گئیکن اس قدر رکھکر او پر سے سیاہ کیڑ الپیٹ دواس صورت میں چراغ کی روشی تو باتی رہے گئیکن اس قدر ہوتو وہ کی کے گئی کہ بعض اوقات راستہ بھی نظر نہ آئے گا۔ البت بہت ہی کوئی دقیق انتظر ہوتو وہ وہ دیکھے لئے گایا کوئی دکھی کر بتلا دے تو مان لیس کے باقی خود پکھے نظر نہ آئے گا تو چونکہ حضور صلی اللہ عایہ وہ آلہ وہ کم مانیں گئی کہ در مثی پڑئی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی۔ اس قدر مٹی پڑئی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی۔

### گناہ کے حابط طاعت ہونے کی تحقیق اور تفصیل

گناد کوطاعات ہے دوشم کاعلاقہ ہے بعض تو وہ گناہ بیں کے نصوص ہے ٹابت ہے کہ وہ طاعات کو خبط کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا حاصل میہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ قبولیت طاعت کے لئے ان کا نہ ہو تا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کوکوئی دخل نہیں ہے اور جن کو دخل ہے ان کی دوشمیس ہیں بعض کا نہ کر ناضحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہو تا بھا کی

لے خوشی اور ول کھلنا ہے عباوتوں کو غارت اور بریکار کردینے والاسٹ بیجار سکے عمل وعبادت کا سیجی ہونا اس وقت ہوگا کہ ان کوند کیا جائے اگر کیا گیا تو عباوت بالکل سیج ندہوگا۔ ہے کہ کہ ان کو کیا عمیا تو عبات جو سیجی تھی سیجی ہاتی ندرینے گی۔ بریکار ہوجائے گئ تو ان کا ندہونا سیجی ہاتی رہنے کی شرط ہے۔

شرط ہے۔اول جیسے گفر کہ اس کے ہوتے ہوئے گوئی عمل نیک سیحے نہیں ہے اور نہ باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کا فرنماز پڑھے تو سیحے نہیں اورا گر کوئی نماز پڑھ کر کا فرہو جائے تو وہ نماز باقی نہ دہے گی بہال ہے تو گوں کو عبرت حاصل کرنی چاہے جو کہ کلمات کفر کی پرواہ نہیں کرتے چنا نچہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو جب روزہ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ وہ وہ کے حسب میں کہ روزہ وہ ہو۔ اگر کسی کے منہ سے بیکلہ نکل گیا تو وہ کا فرہوگیا آوراس کو نکاح پھر کرنا چاہیے جج پھر کرنا چاہیے ہیں کے حسب میں اس کے خط ہو گئے۔ جب تک اس سے تو بدنہ کرے تب تک اگر بیو کئی عمل نیک آئندہ کو کرے گاتو وہ بھی مقبول نہ ہوگا۔ دوہرے علاوہ اس کے ایک اور عمل بھی ہے کہ نص قطعی سے تابت ہوگیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل کفر بی کے ہے۔ یعنی اس عمل سے حیا عمل ہو جاتا ہے اور وہ عمل ہیہ کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ مکم کو ایڈ اینجیائی جائے اور حضور کی شان میں بواد بی کی جائے اگر چہ باقصد ہو گر قلت مبالات سے ہواور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کا حربہ معلوم ہوگا کہ آپ کنتے جلیل القدر ہیں وہ نص قطعی ہے۔

يَايَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوالا تَرْفَعُوا اَضُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلا تَجْهَرُ وَالَا ا بِالْقَوْلِ كَجُهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطَ اعْبَالْكُمْ وَانْتُمُ لَا تَتْعُرُونَ "

(اے مسلمانونم اپنی آ واز کونبی سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آ واز ہے بلند نہ کر واوران کے ساتھ اس طرح زور زور ہے نہ بولا کر وجیسے بعض بعض کے ساتھ زور ہے بولتے ہو خوف ہے کہ تہمارے ممل غارت نہ ہوجا کمیں اور تم کواحساس نہ ہو) اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی ہے حیط ممل ہوگا۔

بزرگوں کے ساتھ ادب کی تعلیم اور نکلیف سے ممانعت

اس ہے معلوم ہوا کہ ہزرگون کے سامنے ذراجھجک کر بولنا جاہیے۔ البتہ بات جو کہو نہایت صاف کہو کہ اس میں کسی تتم کی پیچید گی اور گنجلک نہ رہ جائے۔ اب ہم میں یہ منحوں

الع كيون كماس في خداتعالى كي مكر في بن كى ب سك بيكارغارت اورضائع سك اجتمام كم كرف س

حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل مدعیان محبت کی بیرحالت ہے کہ اگرادب کریں گے تو چاردان تک رہیں گے کیکس ضرورت کے لئے آئے ہیں اور جب عین چلنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے' اور اگر کہو کہ بھائی تم نین چلنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے' اور اگر کہو کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کہی ہوتی پھررائے کی ہوتی تو اس کا جواب میہ کہ حضور کو تو سب روشن ہے۔ حضور کو اپنی تو خبر ہی نہیں ان کی حالت حضور پر روش ہوگئی میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف افکار نہیں ہوتا وہ بالکل حارج از اختیار ہے۔

ریمود صرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اگر کشف امرافقیاری تھاتو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام طلع نہیں کئے گئے اور جب خبر ہوئی تواس طرح کہ مبخول کرتہ لے کر چلاتو آپ نے فرمایا کہ انٹی لاجہ دیعے یوسف لیکن یہ کہ کرڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پہنہیں چلا اب یوسف کی خوشہوآ نے لگی اس لئے میرے کلام کو بنہیان پرمحمول کریں گے۔ اس لئے فرمایا۔ لؤدگائی تُفینکہ وُنِ قائوا تائلہ اِنْ کہ کہ کہ کہا خدا کی شمالی الفیر نیموں کریں گے۔ اس لئے فرمایا۔ لؤدگائی تفینکہ وُنِ میں بیں اُن تائلہ وائی گراہی میں بیں اُن گراہی میں بیں ہیں)

وہ حالت بہہے۔

روارم اعلی نشینم گیج بریشت پائے خود نه بینم توبید کیا ضروری ہے کہ ہروقت کشف ہوا ہی کر سے اور دہ تمہارا حال خود بخو و جان جایا کر سے اس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ عارف شیرازی کی سے اس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ عارف شیرازی مسکین غریبال چند آں کہ گفتم درد از طبیال درمان تکروند مسکین غریبال جند آن کی دار از طبیال مادر و دل را با یار گفتیم نتواں نہفتن درد از حبیبال مادر و دل را با یار گفتیم نتوان نہفتن درد از حبیبال

ا بنارت وخوشخری دینے والا سے یقینا میں بوسف کی خوشبو پار ہاہوں۔ سے مجمعی تو میں اونچے ہے بالا خانہ پر بہت اہوں اور بھی اپنے بیر کی پشت کو بھی بیس دیکھا۔ سے حافظ ہے جنا بھی ہم نے طبیبوں سے دردول کو بتایا ان مسکین غریبوں نے علاج ندکیا۔ کے آخرہم نے درددل محبوب سے کہدیا اوردوستوں سے تو تکلیف چھپاہمی نہیں سکتے۔ مصرعه ثالث میں بتلا دیا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کر ہے۔

#### مرشد سےاینے عیوب بھی نہ چھیاوے

یبان تک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہوتو مرشد سے صاف کہدد ہے کہ میر سے اندر بیمرض ہے۔ بعض لوگوں کی بیرحالت ہے کہ وہ لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہوجاتے ہیں اورا پنے اس مرض کو بلی کے گوہ کی طرح چھپاتے ہیں۔ اس سے بچھ نیج نہیں ہوتا اور چھپانے کا تکم اس موقع پر ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ اور طبیب کودکھلانے کی ممانعت نہیں ہے۔ اظہار کی ممانعت ایسے موقع پر ہے جیسے کہ ایک شخص کی نبست سنا ہے کہ جب جج کو گیا تو رمی جمار کے وقت ایک لمبا جوتا لے کران تین بھروں میں سے ایک بھرکوخوب بیٹ رہا تھا اور کہدر ہا تھا کہ کہ بخت فلاں دن تو نے مجھ سے یہ گناہ کرایا تھا اور فلاں رات کوتو نے مجھے زنا میں مبتلا کیا تھا تو کہ موقع پر ہلاکی ضرورت اور صلحت کے اظہار کرنا بیتو حماقت ہے۔ مگر طبیب سے ہرگز نہ بیتے موقع پر ہلاکی ضرورت اور صلحت کے اظہار کرنا بیتو حماقت ہے۔ مگر طبیب سے ہرگز نہ چھپاؤ۔ اورا گریہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ذکیل ہوجا ئیں گئو ایسے خفس کو پیرند بناؤ۔

### اولياءالله كسي كوذليل وحقيرنهين سبحصته

جو بچالوگ ہوتے ہیں وہ کسی کوذلیل نہیں سمجھتے کیوں کہ جانتے ہیں کہ تایار کرا خواہد و میلش بکہ باشد

وہ کتے کوبھی ذلیل نہیں سمجھتے وہ کسی کی نسبت میہ خیال نہیں کرتے کہ بیہ مقبول نہ ہوگا۔ ان کا ند ہب بہ ہے کہ

در سنگلاخ بادیہ ہے ہا بریدہ اند نامکہ بیک خردش بمنزل رسیدہ اند غافل مرد که مرکب مردان زمدرا نومیدهم مباش که رندال باده نوش

 توجن کا بیہ ندہب ہوتو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے اورا گر کیے کہ وہ کسی سے کہہ دیں گے اور وہ ہم کو ذلیل سمجھے گا تو یا در کھو کہ وہ کسی ہے نہ کہیں گے وہ خدا کا راز تو کہتے ہی نہیں جس کے ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں تمہاراراز کیا کسی سے کہیں گے جس کا اظہار تمہارے لئے مصرے۔

حکایت: حضرت شخ عبدالحق رو دو اسرار الله اسے باب میں فرماتے ہیں کہ منصور پچہ بوداز یک قطرہ بفریاد آ مدایں جامردانند کہ دریابا فرد برندد آ روغ نز نند غرض جب یہ بھی اندیشنہیں تو و یسی ہی عزت سب کی نظر میں رہے گی جیسے کہ اب ہے اور و یسی ہی ان کی نظر میں بھی رہے گی اورای لئے صدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ ہے پچھ ما نگوتو صلی یعنی بزرگوں ہے مانگو کو بک بوجہ اپنی ذلت اور دوسرے کی گرانی سے حرام ہاور برگوں میں یہ دونوں با تیں نہ پائی جا تیں گی ۔ ذلت تو اس لئے کہ وہ کسی کو ہرگز ذلیل نہیں ہر گوں میں یہ دونوں با تیں نہ پائی جا تیں گی ۔ ذلت تو اس لئے کہ وہ کسی کو ہرگز ذلیل نہیں ہوگی کہ بوجہ آ زادی کے پابند نہیں کہ ضروری ہی دیں اگر نہ ہوگا ہے۔ تکلف عذر کر دیں گے اور کبھی غفلت ہے ایسا ہو بھی کہ وہ ذلیل سمجھیں تو ان کوفور استعبہ ہے۔ تکلف عذر کر دیں گے اور کبھی غفلت ہے ایسا ہو بھی کہ وہ ذلیل سمجھیں تو ان کوفور استعبہ کیا تھیں۔ اس لئے پھر آ مندہ اس کا حتمال نہیں رہتا۔

حکایت: حضرت جنید ی مسجد میں ایک شخص کودیکھا کہ خوب تو کی اور تندرست موٹا تازہ ہے اور بھیک مانگا ہے انہوں نے اپنے دل میں اس برطعن اور اعتراض کیارات کوخواب میں دیکھا کہ کوئی مردیے کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہتم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مرقے کا گوشت کھایا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو سیخ نہیں کہا جوا ہے ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

سیخ نہیں کہا جوا ہے ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

ال الکلامہ لفی الفواد و انھا جعل اللسان علی الفواد دلیلا

ا الله کے بعیدوں کے بارہ میں سے منصورایک بچیرتھا کہ ایک قطرہ سے شور میں آئی یہاں وہ مرد ہیں کہ سمندر کے سندراندرا تارلیں اور فرکار نہلیں۔ سے ابوداؤو۔ نسائی سے کیوں کے قرآن شریف میں فیبت کرنے کو مرد ہوگا کوشت کھانا قرار دیا ہے۔ ہے ہوئی شان کے لوگوں سے ایسی بات پر بھی گرفت ہوتی ہے کودل کا بیوسوسہ گناہ نہیں ہے۔ ایسی است تو ول میں بی ہوتی ہے ذیان تو ول کی حالت پر ایک داویتا نے والی چیز ہے۔

آپ بیدار ہوکر چلے معاف کرانے کے لئے ایک شخص نے آپ کوآتے و کیم کریہ آیت پڑھی۔ هوالمندی بیقبل التوبة عن عبادہ (اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جواپے بندوں کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں)

اور پھر فرمایا کہ پھر بھی ایسیانہ کرنا تو شیخص بہت بڑا کامل تھا غرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہموتی رہتی ہے اس لیئے وہ کسی کو تقیر نہیں جھتے بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کواذل واردل سیجھتے ہیں حتی کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو کا فرفرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھ<sup>(۱)</sup> تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اس لئے ان کے سامنے اپنے عیب کا ظاہر کردینا ہے مضا کھ نہیں ہے۔

بزرگول کے کشف کے اعتماد پر اپناحال نہ کہناغلطی ہے اورا گرکہوکہ کسی بزرگ کا کلام ہے

چیہ حاجت است بہیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو خوب میدانی توسیمجھو کہ بیخ طاب خداتعالی کو ہے نہ کہ کسی ولی یابز رگ کولیکن کہوخداتعالی ہے بھی ضرور تا کہ تمہاری عاجزی اوراحتیاج طاہر ہواور پیرے اس لئے ضرور کہو کہ اس کو کشف ہونا ضرور ک نہیں ہے۔ دوسرے اگر بھی ہوا بھی تو تم کو کیا خبر۔ کیا تم کو بھی اس کے کشف کا کشف ہوا ہے۔

## تکلف کی طرح بے ادبی سے بھی تکلیف ہوتی ہے جب کہ مود ہے سے ہو

توبیتو تکلف ہے کہ ہزرگوں کے پاس جا کر پچھ نہ کیے اور یہ ہے او بی ہے کہ وہاں جا کھی پتحرتو ڑنے لگے اس کوفر ماتے ہیں۔ لاتر فعو الصواتکم فوق صوت النہی و لا

ا بہت ذلیل اور کمینہ سکے ال طرح کہ وہ اسلام لاکر پاک ہوکر مرے میکن ہے اور میں گنا ہے گار ہوں۔
سکے آب کے سامنے دل کی حالت بتانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ذخی دلوں کی حالت کو آپ آو خوب جانے بیں۔
میں - سکے اوب و تبذیب وے ہوئے - ہے ایک ہاتمی یا حرکتیں کرنے گئے جو پھر کی طرح ہوں - آپ پوری آبیں اور ترجم مضمون (نمبر ۲۳۳) کے آخر میں ملاحظہ ہو۔ (۱) کے مکن ہو وہ سلمان ہوکر پاک صاف ہوجائے

تبجهرواله بالقول اورايذا بوتى ہےا ليے خص كى بےاد بى سے جومؤ دب سمجھا جاتا ہواور بے فطری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کودیکھوکہ دیہا تیوں سے بہت می باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہر یوں سے ہرگز گوارانہیں ہوسکتیں۔

حکایت: ایک دیباتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ککٹ نہیں لگایا اور جب حاکم نے اس ہے کہا کہ اس پر ککٹ لگاؤ تو رو پہیے جیب سے نکال کر كہتا ہے لے روپیاس تیری صاحبی معلوم ہوگئی۔اس میں سے مکٹ لگا لیجیو جو بجے ركھ ليجيو۔ ھا کم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی بھلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ

اس کی کیا گت بنتی ہاس کو کہتے ہیں

عاشقال را ندبب وملت خداست درشود پرخول شهیدآل رامشو سوفت جال درد انال دیگرند

ملت عاشق زملتها جد است ر تر خطا گوید ورا خاطی مگو موسا آداب دانان دیگرند تو و کیھئے خو د فرماتے ہیں کہ

داناں ویگرندے

م موسا آداب

اس لئےمولا نافرماتے ہیں کہ ما ادهینت زوکس در نهان

بےادب تر نبیت زوکس در جہال

اس کی گئی دجہیں ہو سکتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک سیمی ہے کہ بعض عشاق باادب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں پہلوں کوفوراً تنبیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ہارش پر بیفر مایا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہوئی ہے۔

فورا تنبیه کی گئی کداو بے ادب اور بے موقع کس روز ہوئی تھی۔ من کر ہوش اڑ گئے اور

لے عاشق کا زہب ہی سب ندہوں سے جدا ہے عاشقوں کا ندہب اور دین تو صرف غدا ہے ای کے اشارات ے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ ہے عاشق حق اگر بظاہر غاط بھی کہتم اس کوغلط کونہ کہو جیسے اگر شہید خون میں لت بت ہوتو اس کونہ دھوؤ۔ کہ بظاہرخون ہے تکروہی اعز از ہے۔ سلے اے مویٰ (علیہ السلام)عقل والول کے آ داب اور ہیں جان وروح بھو تکے ہوئے لوگ دوسرے ہی ہیں۔ سمیہ اے سوی عقل والوں کی تبذیبیں دوسری ہیں۔ ہے باطن میں اس ہے زیاد وادب والا کوئی نہیں اور ظاہری جہاں میں اس ہے زیادہ بے ادب کوئی نہیں۔

مواغذہ بالکل سچاہے کیونکہ بے موقع تبھی بھی نہیں ہوتی تو باادب جب ہے تمیزی کرتا ہے تو بہت ہی تا گواری ہوتی ہے۔

آ خرت کااہتمام کس قدرضروری ہے

مسلمان اگرغور کرلے تو اس کومعلوم بھی ہوجائے کہ آخرت کی فکرکتنی ضروری ہے نیز ا پی حالت موجودہ میں غور کرنا اس ضرورت کواور بھی موکدہ کر دیتا ہے کیونکہ ہرشخص این ر وز مرہ حالت کود مکھاورسوچ لے کہ اس کے تمام وقت میں ہے آخرت کی فکر میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر مخص کے نز دیک موت کا آنایقینی ہے بلکہ ایسا یقینی کہ دوسرے تمام خطرات التنفي نبيل به فرض كرو كها يك شخص كسى سخت مقدمه مين ماخوذ اورمثل بورى اس کے خلاف ہوتو اگر چہاس کو غالب گمان اپنے سزا پانے کا ہوتا ہے کیکن اس کے ساتھ ہی ر ہائی کا احتمال بھی باقی رہتا ہے۔اس طرح اگر ایک شخص سمی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے تو جس طرح اس کو ہلاک ہونے کا گمان ہوتا ہے ای طرح صحت کا بھی گمان ہوتا ہے۔غرض ہر امر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں لیکن باوجوداس کے بھی کس تندہی اور توجہ ہے اس کی فکر میں مشغول ہوتے ہیں اور ہمہ تن ای میں کھپ جاتے ہیں کیکن موت میں کسی شخص کو بھی بیا حمّال نہیں کہ میں اس ہے محفوظ رہوں گانہ کا فراس ہے بیجے گانہ مسلمان حتیٰ کہ شیطان جوسب ہے بڑا کافیر اور شریر ہے اس کو بھی ایک دن موت آئے گی کیونکہ اس کو جومہلت دی گئی ہے۔ انتظر نسی السیٰ یوم ببعثون سے ظاہر ہے غرض موت میں کسی کوشہر ہیں بلکہ توحید جیسی بقینی چیز ہے لوگوں نے انکار کیا مگرموت سے انکار نہ کر سکے۔معاد کے متعلق مخلف رائیں ہوئی کوئی حق پر ہے کوئی باطل پر ہے تگرموت میں سب متفق رہے مگر ہاوجوداس قدر یقینی اور متفق علیہ مسئلہ ہونے سے اس کوہم نے ایسا بھلا دیا ہے کہ یا د دلانے ہے بھی ہم کویا د نہیں آتی نہ تذکیرقولی سے نہ تذکیر فعلی ہے مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ قبرستان تک جاتے ہیں لیکن مہنتے کھیلتے حیلے آتے ہیں الے توی اور تاکیدی ہے تیامت تک کی مہلت (زندگی دید بیجئے) سے دوبار وزندہ ہونے کے لئے سمے نہ زبانی یا دولائے اور وعظ وہیجت سے نہ کسی واقعہ ہے۔

ہمارے قلب پر نظریا تد ہر کے آ ثار ذرا بھی نہیں ہوتے ۔ غرض کوئی مصیبت الی نہیں کہ ہم کو اس ہے موت کی طرف توجہ ہوجائے تو صاحبوکیا میہمل حالت چھوڑ نے کے قابل نہیں کیا یہ ضروری العلاج نہیں اگر ہے تو فرما ہے آج تک اس کا کیا علاج کیا اگر نہیں کیا تو اب کرنا چاہے اور سمجھ لینا جا ہے کہ علاج میں جس قدر دیراور غفلت کی جاتی ہے مرض بڑھتا جا تا ہے چاہے اور سمجھ لینا جا ہے کہ علاج میں جس قدر دیراور غفلت کی جاتی ہے مرض بڑھتا جا تا ہے چاہے مثابدہ ہے ہر خص غور کرے کہ جس قدر دو اور خیل جین میں تھا جوانی میں نہیں ہے اور جس قدر جوانی میں ہیں کہ سالہا سال تک قدر جوانی میں ہوتا اور بعض کواگر چہوت یا دہے لیکن خوف اور دہل نہیں ہو تا گھواگر ان کو ذرا بھی اثر نہیں ہو کہ میر کے گرفتار کرنے کے لئے گار ڈیھر تی ہے تو اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ عیش تا جہوجا تا ہے۔ ہر وقت یو میں ہو تہ ہو تہ ہو تہ ہو تہ ہو تا ہو ہو تا ہے۔ ہر وقت وڑ دنا چاہے۔ کہ کسی طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں ۔ غرض موت سے ہر وقت وڑ دنا چاہے۔ خصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہے۔ خصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہے۔ قصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہے۔ قصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہے۔ قصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہے۔ آخرے میں اس مصیب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی شخت اند بیشہ ہی اور دنیا ہیں بھی اور دنیا ہیں بھی اور دنیا ہیں بھی اور دنیا ہیں بھی اور دنیا ہیں بھی

### مصیبت کے وقت بجائے استغفار کے خرافات بکنے کی مذمت

مگرہم لوگ اس ہے ایسے بے خبر ہیں کہ کسی مصیبت میں گناہوں کو بھی یا دہی نہیں کرتے ۔ بلکہ مصیبت میں اکثر یہ مقولہ زبان پر لے آتے ہیں کہ کرتو ڈرنہ کرتو ڈرمطلب یہ کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا مگر اڑنے میں آگئے سوخوب جھاو کہ بیا لیک جاہلا نہ مقولہ ہے کیونکہ نہ کر کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اگر بچھ نہ کر کے بھی ڈرنا ضروری ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا تعالی گویا ظالم ہیں خوب یا در کھو کہ ایسا کہنا سخت تو ہین کرنا ہے۔ خدا تعالی کی ۔ صاحبو خدا تعالی تو کئے بربھی کم گرفت کرتے ہیں اور بے کھے تو بکڑے بہتی منصوص ہے۔ ہی نہیں چنا نچے قرآن شریف ہیں منصوص ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>۔۔۔ سوچ اور انجام بنی ۔ سکے بے تقلی کی باتنیں۔ بات بے عنی ہے۔</u>

مناصابکم من مصیبة فیماکسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر

یعنی ہاری کرتو توں میں بہت ہے معاف ہوجاتے ہیں اوران پر گرفت نہیں ہوتی۔
حکا بیت: ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چورکو گرفتار کیا اور قطع ید کا تھم دیا اس چور
نے کہا کہ اے امیر المومنین میہ میرا پہلاقصور ہے مجھے معاف کر دیجئے بھر بھی نہ کروں گا۔
حضرت عمر نے فرمایا تو غلط کہتا ہے۔ خدا تعالی پہلے جرم میں بھی کسی کورسوانہیں کرتے۔
چنانچ تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے قبل دو تین مرتبہ چوری کرچکا ہے۔
جائے دیست سے سی میں کہا ہے۔

علم عن با تو مواسام کند چونکه از حد بگذری رسوا کند

خدا تعالیٰ کاحلم بہت کچھ مواساۃ کرتا ہے کیکن جب ہم حدے بالکل ہی نکل جاویں تو آ خرغیرت خداوندی ہم کورسوا کرویتی ہے۔غرض خدا تعالیٰ گنا ہوں پر بھی ہم کو بہت کم پکڑتا ہے۔لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے بہت معتقد ہیں اس لئے اپنے معاصی کی ہم کوخبر نہیں ہے۔

#### گناہوں ہے غفلت سخت مرض ہے

اوربعض اوقات تجابل مجمی ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ ہے ہم کو پہتنہیں چلتا چنا نچہ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی۔اللہ اکبرگویا ہم کوکسی وقت اپنے گناہ ول ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے۔ صاحبوا پنے گناہوں سے غفلت کرنا بہت بڑامرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔

### بعض لوگ عوام کے اعتقاد سے مغرور ہوکر گناہوں سے اور بھی بے فکر ہوجاتے ہیں

اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں۔ ایسے لوگ اور بھی زیادہ نتاہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے تقدس کی گویا دلیل بھی موجود ہوتی ہے کہ

الے جومصیبت تم کو پیٹیتی ہے تو وہ تہارے ہی گئے ہوئے کی وجہ سے ہادر بہت کوتو معاف فرمادیتے ہیں کے اللہ تعالٰی کی بردباری تمہارے ساتھ بہت تمخواریاں کرتی ہے جب تم حدے ہی گز رجائے ہوتو رسوا کردیتی ہے۔ کے اپنے کوناوا تف ظاہر کرنا جاہل بن جانا۔ سم ہے بزرگ دیا کی

جب اینے لوگ ہم کوا چھا کہتے ہیں تو یقیناً ہم اچھے ہوں گے۔ ہماری بالکل وہ حالت ہے۔ ح كايت: جيها كه مشهور ب كه ايك كمتب كالركون في اتفاق كيا كه آج استاد صاحب ہے چھٹی لینی جا ہےاورتو کوئی سبیل نہ نکل سکی آخراس پررائے تھہری کہ جب استاد صاحب آئیں توسب مل کران کی مزاج پرس کرواوران کو بیار بتلاؤ۔ چنانچیسب نے ایسا ہی کیا۔ دو چارلڑکوں کوتو استاد صاحب نے جھڑک دیالیکن جب متواتر سب نے بہی کہا تو استاد صاحب کوبھی خیال ہوا۔ آخرسب کو گھر لے کر چلے گئے اور حکم کیا کہتم دہلیز میں بیٹھ کر یڑھو میں آ رام کرتا ہوں لڑکوں نے دیکھا کہ مقصود اب بھی حاصل نہ ہوا' آ خرنہایت زور ہے چلا کریڑ صناشروع کر دیا۔استادصاحب کومصنوعی در دوغیر ہتو پیدا ہو ہی گیا تھا۔ چلا کر یڑھنے سے اس میں واقعی ترتی ہونے گئی مجبور ہو کرسب کو چھوڑ دیا۔جیسا و ہعلم لڑکوں کے کہنے ہے مبتلائے وہم مرض جسمانی ہو گیاتھا ہم سب معتقدین کے کہنے ہے مبتلائے وہم مرض نفسانی بعنی تقدیں ہو گئے ہیں۔لیکن بطوراطیفہ یہ بھی کہا جائے گا کہ ایسےلوگوں میں جہاں اپنے کومقدس سمجھنے کا مرض ہے اس کیساتھ ہی بیے خو بی بھی ہے کہ وہ دوسر ہے مسلمانوں کو بھی مقدس سجھتے ہیں کہان کے خیال کو باوقعت جانتے ہیں تو خیران میں جہل کے ساتھ تواضع بھی ہے گریہاء تقاد دوسروں کواس باب میں سچا سمجھنے کا ایسا ہے کہ جیسے

دکایت: کسی نائن نے ایک عورت کود یکھا کہ وہ نھا تارکر مند دھورہی ہے۔ نھاری و کیے کر فورا اپنے شوہر کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ ہماری بیوی صاحب تو بیوہ ہو گئیں جلدی جاکراس کے شوہر کوخبر کر۔ نائی صاحب فورا اس بیوی کے شوہر کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ کیا ہے فکر بیٹھے ہیں آپ کی بیوی صاحب بیوہ ہو گئیں۔ جمان صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ گریہ و بکا کی آ واز س کر دوست احباب جمع ہو گئے۔ سبب بو جھاتو بیا فوجر کت معلوم ہوئی۔ دوستوں نے کہا کہ بھائی جب تم زندہ ہوتو تمہاری بیوی رانڈ کیوں کر ہوگئیں۔ آپ فرماتے ہوئی۔ دوستوں نے کہا کہ بھائی جب تم زندہ ہوتو تمہاری بیوی رانڈ کیوں کر ہوگئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیتو ہیں بھی جانتا ہوں لیکن بیان نہایت معتبر شخص ہے بیے جھوٹ نہ ہولے گا۔ یہی

اے جسم کی بیاری کے وہم میں بتلا ہے نفس کی بیاری یعنی بزرگی کے گمان کے وہم میں بتلا ہو گئے سے بیا ہو گئے سے بیا

ہماری حالت ہے کہ اپنے گناہوں کا ہم کو علم ہے۔ اپنی حالت خوب جانے ہیں لیکن محض اس وجہ ہے کہ دوسر کوگ ہم کو اچھا کہتے ہیں ہم بھی اپنے معتقد ہو گئے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کا کوئی معتقد بھی نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے معتقد ہیں تو چونکہ نقدس کا لیقین اپنے او پر ہے اس لئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ہم پکڑے گئے۔صاحبوا ہم کو تو نہ پکڑے جانے پر تبعب ہونا جا ہے جو شخص روز انہ ڈکیتی ڈالٹا ہوا گرچھ ماہ تک بچار ہوتا تو نہ پکڑے جا اس ہوں کے جانے ہوں ہم تھے ہیں کہ جن گناہوں تعجب ہوا ان سے خدا تعالی ناراض نہیں ہوئے چنا نچہ جب مصیبت کے وقت پر مواخذہ نہیں ہوا ان سے خدا تعالی ناراض نہیں ہوئے چنا نچہ جب مصیبت کے وقت التفات کرتے ہیں تو نئے گناہوں کود کھھے ہیں۔

گناہ پرفوری مواخذہ نہ ہونے سے بے فکرنہ ہو

یہ کچھضروری نہیں کہا گر گناہ آج کیا ہوتو آج ہی مواخذہ بھی ہود کیھے اگر کو کی شخص کچی مٹھائی کھا لے تو عادۃ کھوڑ ہے پہنسیاں کلتی ہیں لیکن میں پچھضر دری نہیں کہ جس روز کھایا ہے ای روز نکلنے لگیں۔فرعون نے جارسو برس تک خدائی کا دعویٰ کیالیکن بھی سر میں در دہھی نہیں ہوااور بکڑا گیا تو اس طرح کہ ہلاک ہی کر دیا گیا۔خدا تعالیٰ کے یہاں ہر کام حکمت ہے ہوتا ہے۔ بھی ہاتھ در ہاتھ سزامل جاتی ہے اور بھی مدت کے بعد گرفتاری ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا نیکیوں میں بھی بھی ہاتھ در ہاتھ جزادے دی جاتی ہے بھی تو قف ہوتا ہے چنانچے حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے لئے بددعا کی اور وہ قبول بھی ہوگئی چنانچہ ارشاد ہوا فکہ اجیبت دعه وتكما ليكن باوجودوعا قبول ہوجانے كے اسى وقت اس پراثر مرتب نہيں ہوا بلكه ساتھ ى يجى ارشاد بواكه فالستقيما و لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون كمتم دونول ترتب اثر میں جلدی نہ کرنا کہ بیہ نا دانوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ استقامت اور استقلال سے کام لینا حتیٰ کہ جالیس برس تک حضرت موٹیٰ نے انتظار کیا اوراس کے بعد فرعون اوراس کی قوم ہلاک ہوئی ان دونوں واقعوں ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہ کسی جرم پرفوراً اثر مرتب ہونا ضروری ہے نہ له بزرگی که بینکتم دونوں (حضرت موی وحضرت بارون علیماالسلام) کی دعا قبول کر کی گئا۔ سے تم دونوں استقلال ہے رہواور ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو بے علم ہیں ( نادان ہیں )

نیکی پر چنانچ فرعون کوچارسوبرس مہلت دی گئی اور حضرت موئی کوچالیس سال تک منتظر رکھا گیا اور جب یہ ہے تو اگر بھی جرم کی فور اسزانہ ملی تو اس کی نسبت بید خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس جرم ے خدا تعالیٰ ناخوش نہیں ہوئے یا بہجرم قابل سزادگر فت نہ تھایا ہم کومعاف کردیا گیا۔

#### مصیبت کے وفت پہلے گنا ہوں کو بھول جانا اور نئے گناہ کی سوچ میں بڑجانا اور یادنہ آنے برمصیبت سے تعجب کرنا

لوگ اس خلطی میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیشہ نے گناہ کود یکھا کرتے ہیں اور جب کوئی نیا گناہ نظر نہیں آتا توا پی مصیبت پر تیجب کرتے ہیں اور جب کوئی نیا گناہ نظر نہیں آتا توا پی مصیبت پر تیجب کرتے ہیں اور حصاحبوا کسی سلمان کے منہ ہے اس جملہ کا لکانا سخت حمرت ہے کیا کسی کے زود یک خدا تعالیٰ کی سلطنت اودھ کے نوابوں کی سلطنت ہے جس میں کوئی ضابطہ ہی نہیں جب جس طرح بی چاہ کر لیا خمر سے جملہ معترضہ تھا مقصود رہے کہ دنیا کے خطرات کو تو یہاں تک مہتم بالشان بنایا کہ بچھ نہ کر کے بھی فررتے ہیں اور آخرت کے بارے ہیں اس قدر خفلت الی بے پرواہی کہ آئے دن بین کر وانہیں کیا ہے خرافات میں جباتے ہیں کین ذرا بھی پروانہیں کیا ہے خرافات میں جبارتے ہیں لیکن ذرا بھی پروانہیں کیا ہے مرض نہیں ہواورا کر ہے تو کیا اس کی تد ہیر ضروری نہیں ۔ صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی مرض نہیں ہوا ہوا یہ یا در اور کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی حالت ہے کہ دس قدراس کی حالت ہوگی تو ہوئی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ہوگی تد ہیر دشوار ہوتی جائے گی اور صاحبوا یہ یا در ایک کے دس قدراس کی حالت ہے کہ

تن ہمہ داغ داغ شدینبہ کا کا تہم د بندار بھی گنا ہوں کےاصلی معالجہ میں بے بروائی کرتے ہیں

د *وسرا مرض جو دینداروں میں زیا*دہ ہے ہیہے کہ جب بھی ان کی حالت زاران کو یا د

اله سارابى بدن داغ داغ بوگيا كهال بها باركمون ـ

ولائی جاتی ہے تو ہنہ تو ہوتا ہے لیکن صرف اس قدر کہ تھوڑی دیرروئے۔ بڑی ہمت کی ایک وووقت کھانا ترک کردیا۔ صورت عملین بنا کر بیڑھ گئے لیکن تدبیر کی جانب ذرا توجہ نہیں بلکہ اس عملینی میں بھی اگر کوئی دنیا کا قصہ یاد آگیا تو فورا اس میں مصروف ہو گئے خوب کہا ہے۔

ز نہارازاں قوم نباشی کہ فریابند حق رابہ بجودے و نبی رابدرو دے

بعض لوگ ان ہے بھی چندقدم آگے ہیں کہ تاسف ہے پریشان بھی ہوتے ہیں کیک ہوتے ہیں کیک ہو جوداس کے بھی بھی تد ہیر کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں ہوتا حالانکہ نری پریشانی ہے کیا ہوسکتا ہے۔ اگر کسی خض کواول درجہ دق کا شروع ہوجائے اوراس کواطلاع بھی ہوجائے اور پریشانی بھی ہونے گئے لیکن وہ صرف بھی کرے کہ جب کوئی اس سے ملخ آگے تواس کے سامنے رونا شروع کرد سے اور دن رات کڑھا کر سے مگر علاج کی طرف توجہ نہ کر سے تراس کے سامنے رونا شروع کر و سے اور دن رات کڑھا کر سے مگر علاج کی طرف توجہ نہ کر سے آئے روز میں دوسرا تیسرا درجہ بھی شروع ہوجائے گا اور آخر کارایک روز خاتمہ ہوجائے گا۔ تو غلطی اس کی ہیہ ہے کہ پریشانی کو علاج جمعتا ہے حالا نکہ تدبیراس کی میتھی کہ دو بیٹے جرچ کرتا طعیب سے رجوع کرتا تکی دواؤں پر صبر کرتا اور پر بیز پر مستعد ہوجا تا اگر چہ کسی ایس کہ ہے کہ بی پریشانی کا ظہار نہ کرتا ۔ اس طرح امراض باطنی ادر معاصی میں بھی اصل تدبیر بہی ہے کہ کسی کا ملی کی طرف رجوع کر ہے۔ گنا ہوں سے ادر معاصی میں بھی اصل تدبیر بہی ہے کہ کسی کا ملی کی طرف رجوع کر ہے۔ گنا ہوں سے پر بینز پر مستعد ہوجا و سے تکی تی اور خال قدمہ بیدا ہوں گے۔ خوب کہا ہے اور اخلاق حسنہ بیدا ہوں گے۔ خوب کہا ہے

عاشق ہے کہ شد کہ یار بحالش نظر نکرد! اے خواجہ درونیست وگرنہ طبیب ہست بیشیطان کی رہزنی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے ہٹار ہاہے یعنی بیہ خیال دل میں جمادیا ہے کہ صرف گریہ و دبکا ہی کافی ہو جائے گا۔عرفی کہتا ہے

عرفی آئی گر بگریہ میسر شدے وصال! مصد سال می تواں بہتمنا گریستن!

الی توجهاور خفلت کا ندر ہنا۔ کے تم ہرگز اس جماعت میں ند ہونا کہ جواللہ تعالی کوایک بجدہ سے اور نبی سلی اللہ علیہ مکا میں نہ ہونا کہ جواللہ تعالی کوایک بجدہ سے اور نبی سلی اللہ علیہ دروں سے دروں سے دروں ہوا ہے کہ محبوب نے اس کے حال پر نظر نہ کی ہو۔ اے جناب دروی نبیس ور نہ طبیب تو موجود ہے۔ کے عرفی اگر رونے سے ملاقات ہو تکی تو سوسال تک بھی ملاقات کی تمنا میں رویا جا سکتا۔

حکایت: مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ بیٹھارور ہا ہے اور سامنے ایک کتا پڑا سسک رہا ہے۔ بدوی سے رونے کا سبب بع چھا تو کہا کہ بیم برار فیق تھا چونکہ مرر ہا ہے اس کے تم میں رور ہا ہوں اس شخص نے کتے کے مرنے کا سبب بع چھا۔ بدوی نے کہا کہ صدمہ ہوا۔ نظر اٹھا کر بدوی نے کہا کہ صدف ہوا۔ نظر اٹھا کر اوھر ادھر دیکھا تو ایک بوری نظر پڑی۔ بدوی نے کہا کہ ظالم تیرے پاس روئی موجود ہے بدوی نے کہا کہ ظالم تیرے پاس روئی موجود ہے اور کتا بھوکوں مرر ہا ہے۔ اگر اس کے مرنے کا تجھے تم ہے تو اس میں سے روئی نکال کر بدوی نے کہا کہ ظالم تیرے پاس کوروئی ہی دے اور کتا بھوکوں مرر ہا ہے۔ اگر اس کے مرنے کا تجھے تم ہے تو اس میں سے روئی نکال کر کیوں نہیں کھلا دیتا۔ تو آ پ کہتے ہیں کہ صاحب آئی محبت نہیں کہ اس کوروئی بھی دے دول کیونکہ اس کودام بھی گئتے ہیں۔ ہاں آئی محبت ہے کہ اس کے تم میں رور ہا ہوں کیونکہ روئی میں تو دام نہیں خرچ ہوتے۔

ر جال طلی مضائقہ نیست ورزر طلی سخن درین ست ماری وہی حالت ہے کہ گھریارسب تمہارالیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا کہ گنا ہوں میں ہماری وہی حالت ہے کہ گھریارسب تمہارالیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا کہ گنا ہوں میں مبتلا ہونے ہے رنج بھی ہے اور ان کے مث جانے کی تمنا بھی ہے لیکن تدبیرنا م کوہیں ہاں ہے تو صرف اس قدر کہ دوآنسو بہا گئے۔

## محض برزرگوں کی توجہ کو علاج گناہ کیلئے کافی سمجھ لینے کی غلطی

اور بعض لوگوں کو توجہ بھی ہوتی ہے تدبیر بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ سی ہزرگ کے پاس
گئے اور اپنی حالت بیان کر کے فرمائش کی کہ آ ب بھی توجہ سیجئے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ
ایک شخص طبیب کے پاس جائے اور اپنے امراض کو بیان کرے اور جب طبیب نسخہ نجو یز
کر ہے تو اس سے کہے کہ تکیم صاحب میری طرف سے بیسنخد آ پ ہی پی لیس۔ ظاہر ہے کہ
اس کو ساری دنیا احمق کے گی اور سب قبقہ لگائیں گے۔ بس بھی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے۔
اس کو ساری دنیا احمق کے گی اور سب قبقہ لگائیں گے۔ بس بھی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے۔
اُن کو ساری دنیا احمق کے گی اور سب قبقہ لگائیں گے۔ بس بھی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے۔
اُن کو ساری دنیا احمق کے گی اور سب قبقہ لگائیں گے۔ بس بھی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے۔

کەمریض توپیگر توجه کریں بزرگ اور پی**ت**وجی<sup>ا</sup>نه کریں۔

حکایت: حضرت حاجی امداداللہ صاحب نوراللہ مرقد ہ جب جمبئ تشریف لے گئے تو ایک سودا گرنے عرض کیا کہ حضور دعا ءفر مائمیں کہ خدا تعالی مجھے حج نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پر دعا کروں گاوہ یہ کہ جس دن جہاز چلے اس دن مجھے پورااختیارا ہے تفس برد ہے دو کہ میں تمہارا ہاتھ بکڑ کر جہاز میں تم کو بٹھلا دوں اوروہ جہازتم کو لے کرروا نہ ہو جائے اور جب تک بینہ ہوصرف میری دعاہے کیا کام چل سکتا ہے کیونکہ جب تم قصد نہ کرو گے دنیا کے کاروبار کو نہ چھوڑ و گئے نہ وہ خود کم ہوں گے تو صرف میری دعاتم کو حج کیونکر کرا دے گی۔ کیونکہ خود کعبہ تو تم تک آنے ہے رہا۔اس کو کیا غرض پڑی ہے اور جن کو بیشرف نصیب ہوبھی گیا ہے تو ان کوبھی اس صورت ہے جج نصیب نہیں ہوا۔ جج کرنے کے لئے ان کوبھی خود کعبہ ہی میں آنا پڑا اور جب ایسوں کوبھی خود کعیے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو اس سودا گرکوتو کیوں ضرورت نه ہوگی اور به تنجارت جھوڑ کر جا نمیں نہیں تومحض حاجی صاحب کی دعا <sup>تا</sup>ہے ان کو کیا نفع ہوسکتا ہے تو جولوگ کچھ تدبیر کرتے بھی ہیںصرف اس قد رکرتے ہیں کہ بزرگوں ہے دعا کرالیتے ہیں۔اورخود کچھٹیں کرتے۔صاحبو! خیال بیجیجے ابوطالب جو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے حقیقی چیاہیں اور بہت بڑے محب کہ جس موقع پرتمام قریش نے مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے اس موقع پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آ پ نے بے حد کوشش ان کےمسلمان ہونے کی فر مائی ۔لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا حضور کی کوشش اورمحبت بچھ بھی ان کے کام نہ آئی اور آخر کارا پی قدیم ملت پران کا خاتمہ ہوگیا۔ا*س پرحضور علیہ کو بہت رنج ہوا تو ب*ہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّكُ لَا تَهُدِي مَنْ آخْبَبُتُ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَتُكَأَءُ

جس کوآ ب جا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو جا ہے ہدایت کرے۔

اے کین کام نہ کریں جو بتایا جائے اس پڑمل نہ کریں پیرصاحب کے کام کرنے سے اِن کوسب مل جائے گا۔ کے صرف دیناء سے بغیران کے کام کئے۔

## ہ ج کل کام کی تمنآ کرتے ہیں مگرارادہ بیں کرتے

ا کٹر اوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماراارادہ تو ہے مگریہ بالکل غلط ہے کیونکہ تمنا دوسری چیز

ہےارادہ دوسری چیز ہے۔

ایک مرتبہ دو شخص عج کوجانے کی بابت تذکرہ کررہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ جائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے میں نے کہا کہ صاحب یہ بالکل غلط ہے اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرورسب کے سب حج کرآتے ۔ ہاں تو بوں کہیے کہ تمنا ہر مسلمان کی ہے۔ مسلمان کا ہوتا تو ضرورسب کے سب حج کرآتے ۔ ہاں تو بوں کہیے کہ تمنا ہر مسلمان کی ہے۔ موزی تمنا سے کا منہیں چاتا ۔ ارادہ کہ تے ہیں سامان کے مہیا کرنے کو مثلاً ایک شخص زراعت تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان مہیا نہیں کرتا اور ایک شخص اس کا سامان بھی جمع کررہا ہے تو پہلے شخص کو متمنی اور دوسر ہے کو مرا یہ کہ ہیں گے۔ اسی طرح آگر دو شخص جامع معجد پہنچنا چاہیں مگر ایک تو اپنی جگہ بیشا ہوا تمنا ظاہر کئے جائے اور ایک شخص چلنا شروع کر دے تو چاہیں مگر ایک تو اپنی جام بھی ضرور پورا ہو جاتا دوسر ہے کو مرید کہیں گے اور پہلے کو متنی ہوتی تو کوئی رہبر مل جاتا ہے۔ جو معین ہوکر کام پورا کر دیتا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ

السعى مني والاتمام من الله

میری طرف ہے کوشش کرنا ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔

پس کام شروع کر دینا جاہیے خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے اور کام پورا ہو جائے گا۔ میں ایک عالی بمتی کی حکایت آپ کوسنا تا ہواں۔

حکایت: اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کوزلیخا نے بلایا ہے۔ تو جس مکان میں ان کو لے کرگئی ہے تو یکے بعد دیگر ہے سات حصے اس مکان کے تھے اور ہر حصہ مقفل تھا۔ اور تفل بھی ہر حصے کے نہایت مضبوط تھے۔ غرض بورا سامان کیا گیا تھا کے حضرت یوسف نعلیہ السلام ہے اپنی کے دھنرت یوسف نعلیہ السلام ہے اپنی کے دمنرت یوسف نعلیہ السلام ہے اپنی درازہ کرنے دالا

خواہش کا اظہار کیا 'دھمکی بھی دی۔ لجاجت بھی کی کمین عصمت نبوت کے سامنے ایک بھی نہ چلی۔ واقعی یوسف علیہ السلام کا کام تھا کہ اس مصیبت میں بھی ان کواتنا قوی تو کل رہا جو آئے معلوم ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مکان سب مقفل ہیں نگلنے کی کوئی صورت بظاہر نہیں گر ساتھ ہی قوت تو کل نے ہمت دلائی کہ مجھ کواپنا کام تو کرنا چاہیے خدا تعالیٰ ضرور مدد کریں گئے چنا نچہ آپ نے وہاں ہے بھا گنا شروع کیا اورز لیخاں آپ کے جیجے ہوئی ۔ لکھا ہے کہ جس ورداز سے بھا گنا شروع کیا اورز لیخاں آپ کے جیجے ہوئی ۔ لکھا ہے کہ جس ورداز سے بڑا ہے تھا گئا ہوئی کرگر جاتا تھا اور دروازہ خود بخو دکھل جاتا تھا۔ ای طرح ساتوں درواز سے کھل گئا ور آپ سے مسلم عفت کے ساتھ باہر نگل آئے۔ اس کی طرف اشارہ کرکے مولا نگا فرماتے ہیں۔

گریج در دننه نیست عالم را پرید خبره یوسف داری باید و دید! کداگر چه قصرعالم میں کوئی دروازه نظر نبیس آتا که اس سے نکل کرتم نفس وشیطان کے بھندے سے نج سکو یکین مایوس پھر بھی نہ ہونا چاہیے حضرت یوسٹ کی طرح دوڑنا جا ہے پھرد کچھئے دروازہ پیدا ہوتا ہے کہیں۔

#### (۵۸) توجہالی اللہ کیلئے فراغت کا انتظار نفس کا حیلہ ہے

بہت لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فلاں کام سے فراغت کرلیں تو پھر تو بہ کر کے اپنی اصلاح کی تدبیر میں لگیس ۔ سی کولڑ کے کے نکاح کی فکر ہے کسی کوم کان بنانے کی فکر ہے کسی کو جائیداد کاشغل ہے۔

صاحبو! ذراغور کرو کتنے برس میہ کہتے ہوئے گز رگئے کہاب کے برس پچھ ضرور کرلیں گے۔ گرآج تک ضرور مایت اور حاجات کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔

لا ينتهي ارب الا الى ارب

د نیا کی ہرضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور اس کا زاتہ اک مدمد کیا ضرورت میں۔

کا خاتمه ایک دوسری ضرورت پر

و هکذا الی غیر النهایهٔ ''آ خربیمردنیایوں ہی تمام ہوجاتی ہے'۔

پس امروز فردا پر ٹالنے سے کیا فاکدہ۔ ہمت کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے۔ کامل نہ ہو گے تو خالی بھی نہ رہو گے۔ اگرتم کوصدیقیت کا درجہ نہ بھی نفسیب ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہور ہو گے۔ کم از کم خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت اور لگاؤ دنیا سے بے لتحلقی اور طبیعت کا اچٹاؤ تو ضرور ہی ہوجائے گا۔ مگر افسوس ہے ہماری حالت بیہ ہم جبر شیخ سے کویم کہ فردا ترک ایں سودا کئم ہازچوں فردا شود امروز زافردا کئم ہر شیخ سکوی کے فردا ترک ایں سودا کئم سازچوں فردا شود امروز زافردا کئم کدروز بھی وعدہ رہا کہ کل ضرور کرلیں گے مگر ساری عمرائی کل گل میں گزرگئی اور کی کھی بین نہ ہوئی حتی کہ موت کا وقت سر پر آ جا تا ہے اور اس وقت بجن حسرت کے اور پچھ ہیں بین پڑتا اور پی تھی کہ کے در بی کے کہ کے در بی کے کہ کہ کو تک موت کا وقت سر پر آ جا تا ہے اور اس وقت بجن حسرت کے اور پچھ ہیں بین پڑتا اور بی تما کرتا ہے کہ

رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین مگریه تمنار دکردی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔

ولن یو خو الله نفساً اذا جآء اجلها کهاب ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں ال سکتی اور صاحبوا ہم تو کیا چیز ہیں کہ ہم کو پچھ مہلت مل سکے۔

حکایت: حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی معصوم و مقبول ہیں۔ انہوں نے جب بیت المقدی کی تعمیر شروع فرمائی اور اختتا تعمیر سے قبل آپ کی وفات کا وقت آگیا تو آپ نے بیت المقدی کی تعمیر شار ہوجانے تک مہلت دی جائے لیکن قبول نہ ہوئی۔ غور سیجئے نبی کی درخواست اور بیت المقدی کی تعمیر کے لئے مگر نامنظور آخر آپ نے یہ درخواست کی کہ مجھے اس طرح موت دی جائے کہ جنات کومیری موت کی اطلاع اس وقت تک نہ ہوجب تک یہ تعمیر پوری نہ ہوجائے۔ چنانچے بید درخواست منظور ہوئی اور آپ حسب سے مدین ہونے کا سے مدین ہونے کا سے ہرات کہ لیتا ہوں کہ کو اس موت کی مالیتا ہوں کے کی جائے کہ جاتا ہوں۔ ہے جگرے سے اس موت کی کہ جوائی کو جائے کہ جاتا ہوں۔ ہے جگرے سے مالیتا ہوں۔ ہو جگرے سے داحت کہ ایتا ہوں کی کو بیت کے خیال کو چورڈ دوں گا۔ مگر جب کل ہوتی ہے آج کو کل بنالیتا ہوں۔ ہے جگرے سے داحت کر لیتا اور نیوں می سے دے دی کہ میں صدقہ خرات کر لیتا اور نیوں می سے بوجا تا ہے ہم برگز اللہ تعالی کی کومہلت نہیں دیے جب اس کا وقت آ جاتا ہے

عادت اپنے عصاء پر سہارا کے کر کھڑ ہے ہوگئے۔ اوراس حالت میں روح قبض ہوگئی۔ اور سال مجر تک آپ کی لاش اسی طرح کھڑی رہی۔ جنات نے آپ کو زندہ سمجھ کر کام جاری رکھا۔ حتیٰ کہ جب تغییر بوری ہوگئی اس وقت آپ کی لاش زمین پر گر پڑی اور جنات کواس وقت آٹار سے معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کواس قدر زمانہ گزرگیا ہے۔ اس کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔

ما دلهم على موته الا دابة الارض تا كل منسا ته فلما خر تبينت الجن أن لوكانو ايعلمون الغيب مالبثو افي العذاب المهين

اوراس طریقہ پرموت دینے سے لوگوں کو یہ بھی ہدایت ہوگئی کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے مہلت نہ دی گئی تو ہم کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے کب مہلت بل سکتی ہے۔ غرض اس جملہ تقریرے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ارادہ قافعل نہیں کرتے کیونکہ ارادہ قافعل نہیں کرتے کیونکہ ارادہ الفعل وہ ہے جو کہ مقارات ہوفعل کے ساتھ کہ اس کے بعد فعل متحلف ہی نہ ہواور جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں وہ نری ہوس ہے دیکھئے کہ اگر ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کر لے لیکن ہاتھ نہ ہلائے منہ نہ چلائے نہ منہ کھولے تو نیہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا ہے کہیں گے کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا ہے کہیں گے کہاں نے کھانے کی ہوں اور تمنا کی۔

## بزرگول کی توجہ کے مؤثر ہونے کے شرا کط

 کار آید ہوتی ہے جب کہ زمین بنجر نہ ہو ورنہ تخم بھی ضائع ہوتا ہے اور محنت اور جا نکاہی بھی رائیگاں جاتی ہے پس اول قابلیت ببیدا کرواوراس کا طریقہ میہ ہے کہاول ارادہ کرو۔

## صرف ارادہ بھی بغیرتوجہ بزرگوں کے اکثر کافی نہیں

ہاں زاارادہ بھی کافی نہیں جب تک کہ توجہ بزرگان نہ ہو کیونکہ

الج عنایات حق و خاصان حق گرملک باشد سیہ ہستش ورق
اصل میں ارادہ کے بورا ہونے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ عنایت خداوندی
متوجہ ہواوراس کی علامت ہے کہ بزرگ خودمتوجہ ہوں۔ اسلیے کوئی کسی کام کانہیں ہوا۔

یار باید راہ را تنہا مرد! بے قلاؤز اندریں صحرا مرد

ار بنگل میں تنہا نہ چلوکسی رہبر کوضرور ساتھ لے لوکہ وہ تم کوراستے کے خطرات
سے محفوظ رکھے۔ "آگے کہتے ہیں۔

ہرکہ تنہا نادرایں راہ رابرید ہم بہ عون ہمت مرداں رسید

کراگرتم نے کسی کی دکایت من کی ہوکہ وہ بغیر کسی رہبر کے اس رائے کو طے کر گئے تو

اول تو یہ نادر ہے دوسرے واقع میں وہ بھی کسی کی ہمت کی بدولت منزل تک پہنچے ہیں۔
اگر چہ ظاہر نظر میں معلوم نہ ہواور وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بہت سی مخلوق بلاکسی تعلق کے ہمارے لئے دعا کرتی ہے گوہم کو خبر بھی نہ ہوتو کوئی شخص اپنے کوستغنی نہ سمجھے۔ اس لئے فریدالدین عطار کہتے ہیں۔

عمر بگذشت و نشد آگاه عشق! دامن رهبر بگیر و پس بیا

ھیجے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق گرفتے ہوائے ایس سفر داری دلا

ا بغیراللہ تعالیٰ کی عنایت اوراللہ کے خاص بندوں کی عنایت کے اگر فرشتہ (جیسا) بھی ہوگا اس کامل نامہ سیاہ ہوگا۔

اللہ مددگار چاہیے راستہ کیلئے تنہا مت جاؤ بغیر واقف کار کے اس بنگل میں مت جاؤ۔

میں جو خوص شاؤ و نا در تنہا ہی اس رائے کو طے کر گیا ہے وہ بھی مردان خداکی روٹی مدد ہے ہی تینج گیا ہے۔

میں ہے ہے ہروا ہے بغیر کسی رفیق کے جو بھی عشق کے راستہ میں چلا ہے عمر کز رکٹی اور عشق ہے واقف تک نہیں ہوا۔

اللہ اے ول اگر تو اس مغرکی خواہش رکھتا ہے تو کسی راہبر کا وامن پکڑ اور بیجھیے چلا آ۔

ورارادت باش صادق اے فرید تاییا بی گنج عرفال را کلید!

غرض نہ بغیر چلے کام چلنا ہے نہ بغیر رفیق سیدھاراستہ ملتا ہے۔ دیکھوا گرایک تابینا شخص کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو چلنے کی ضرورت ہے اگر چلے بی نہیں تو ہزار رفیق ملنے پر بھی راستہ قطع نہیں ہوگا اور چلنے کے بعد رفیق ور ہبر کی ضرورت ہے کیونکہ اگر رہبر نہ ہوتو نا آشنا راستہ میں ضرور کسی جگہ کار کھا کر گرے گا۔ بے خطر منزل پر بہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے بیروں چلے اور رہبر کا ہاتھ بکڑ لے۔ بالکل ایسی بی حالت اس راستہ کی بھی ہے کہ ارادہ کر نا اور کام شروع کردینا اینے بیروں چلنا اور کسی بزرگ کا دامن بکڑ لینار ہبر کا ہاتھ پکڑ نا ہے۔

صرف مرید ہونا بغیرا پنی سعی کے کافی نہیں

اورای ہے بیھی معلوم ہوگا کہ لوگ جوآج کل نری بیری مریدی کواصل کام بیجھتے ہیں فلطی ہے۔ نری بیری مریدی میں بیجھتے ہیں فلطی ہے۔ نری بیری مریدی میں بیجھ ہیں رکھااصلی کام خود چلنا ہے۔ اور کسی رہبر کاہاتھ پکڑ لینا اگر چہمرید کسے بھی نہ ہومیر اسطلب بینیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے کے برکات سیح بھی نہیں ہیں۔ اس کے برکات ضرور ہیں کیکن اسی کواصل الاصول جھنا بڑی غلطی ہے۔ آج کل اس بیری مریدی کے متعلق وہ جہل بھیلا ہوا ہے کہ الآمان والحفیظ

حکایت: میرے ایک دوست بیان کرتے سے کہ ایک مکار پیرصاحب کسی گاؤں میں پنچے انفاق سے بہت بی نجیف ہور ہے سے مریدوں نے بوچھا کہ پیرتم اس قدر ضعیف کیوں ہو پیرصاحب نے جواب دیا ظالموتہ ہیں میر ہے ضعیف کی خبر نہیں ۔ دیکھو میں اپنا کام بھی کرتا ہوں اور تمہار ابھی ۔ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں۔ تم روزہ نہیں رکھتے میں تمہاری طرف سے روزے رکھتا ہوں اور سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ سب کی طرف سے پل صراط پر جلنا ہوگا۔ جو بال سے باریک اور تلوار سے ستیز ہے۔ بس ان فکروں نے اباغر کر دیا۔ مرید میں کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوجر نے خوش ہو کے اور ایک گوجر نے خوش ہو کے اور ایک گوجر نے خوش ہو کر کہا کہ پیر میں نے تھے اپنا مونی کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا فیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیت بخش ویا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کھیں کہ کوئیں کے کھیں کھیں کے کہ کوئیں کی کھیل کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کہ کسب کی کھیں کے کھیل کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کی کہ کوئیں کے کہ کوئیں کی کوئیں کی کھیل کی کوئیں کی کی کھیں کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کوئیں کے کہ کوئیں کوئیں کی کھیل کے کہ کوئیں کی کھیل کے کہ کوئیں کی کھیل کی کھیل کے کہ کوئیں کے کوئی کی کھیل کے کہ کوئیں کی کوئیل کے کہ کوئیں کی کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کی کھیل کی کھیل کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کی کھیل کے کہ کوئیں کی کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کی کوئیں کے کہ کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے کہ کوئیں کے کوئیں کوئی

ہے سے جزوں کی جزاورانسل مقصود سعی اللہ اس ہے امن اور حفاظت عطا کر ہے۔

یکھ اعتبار نہیں ہے۔ ای وقت چل کر قبضہ کر لینا چاہیے۔ کہا بھائی ابھی چل کر دے دو۔ چنا نچہوہ گوجر ساتھ ہولیا۔ رائے میں اتفاق ہے کسی ڈول سے پیرصاحب کا پیرپھسل گیا اور گر گئے گرنے کے ساتھ ہی اس گوجرنے ایک لات رسید کی اور کہا کہ تو جب اتن چوڑی منڈیر پر نہیں چل سکا تو بل صراط پر کس طرح چلے گا۔ تو جھوٹا ہے جا ہم تجھے اپنا کھیت نہیں دیتے۔

اود صیں ایک پیر تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے مرید کہا کر تے تھے کہ وہ مکہ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے سن کر کہا کہ صاحب اس کی کیا وجہ کہ نماز کے لئے تو مکہ کو اختیار کیا جائے اور کھانے گئے کے لئے ہندوستان کو اگر نماز وہاں پڑھی جاتی ہے تو کھانا گہنا بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اور اگریہ بندوستان میں ہوتا ہے تو نماز بھی ہندوستان میں ہونی چاہیے کیونکہ ہندوستان بم پولیس نہیں ہے اور اپنا اس قاعدے میں کہ ہندوستان میں ہوئی چاہیے کیونکہ ہندوستان بم پولیس نہیں ہے اور اپنا اس قاعدے میں کہ سب پیر ہی کرلیس کے فور کر کے دیکھواس کا حاصل تو یہ ہے کہ گویا چرتمھارے کمیں ہیں کہ گناہ تم کرواور پیراس کو اٹھا کیں۔ یادر کھو کہ پیرصرف راستہ بتال نے کے لئے ہیں۔ کام کرنے کے لئے ہیں۔ کام

## مرشد کی توجہ سے جوقلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ باقی

اس تقریر پرشایداہل فن کو بیشہ ہو کہ بعض مرتبہ مرشد کی توجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت بیدا ہوجاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے بیدا نہیں ہوتی ۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ صرف اس کیفیت ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر خود بچھ نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باتی بھی نہیں رہتی ۔ اس کیفیت کی مثال ایسی مجھنی جا ہے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن کا گرم ہو جانا ۔ لیکن ریگری باقی نہیں رہتی ۔ آگ کے سامنے ہیٹ کر ہواگلی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا جوئی ای طرح اس کیفیت میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ای طرح اس کیفیت میں بھی پیر سے جدا ہوتے ہی کورے دوجاتے ہیں۔

حکایت: ایک بزرگ نے اپ ہم عمر بزرگ ہے کہا کہ تم اپنے مریدوں ہے محنت
لیتے ہواور ہم نہیں لیتے ۔ انہول نے بین کراپنے ایک مرید ہے کہا کہ تم ذراان کے مرید
ہے مصافحہ تو کرو۔ مصافحہ کرنا تھا کہ وہ کم محنت مرید خالی رہ گئے۔ بیر نے ان سے کہا کہ
دیکھا نتیجہ محنت نہ کرنے کا۔ اب تم ہمارے کسی مرید کوتو اس طرح کورا کردو۔ بات بیہ کہ
اپنی کمائی کی قدر ہمی خوب ہوتی ہے اور مفت کی چیز کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔

ہر کی<sup>ا</sup> اوارزاں خرد ارزاں دہد! گوہرے طفلے بقرص نان دہد مشہور ہے کہ ایک شخص ادہوڑ کا جوتا دوشالے سے جھاڑ رہاتھا۔لوگوں نے اس سے سبب یوجھاتو کہا کہ دوشالہ تو میرے والد کی کمائی کا ہے اور جوتا میری کمائی کا ہے۔

## جولوگ خود کام کرتے ہیں ان کی حالت یا ئیدار ہوتی ہے

اور جولوگ اپنے بوتہ پر کام کرتے ہیں ان کی حالت ساری عمر یکسال رہتی ہے۔البتہ ان میں شور وغل احصل کو دنہیں ہوتی اور نہ بیہ مطلوب ہے۔ دیکھوا گر کوئی بچہ کی تربیت کرنا

ك جوفض ستاخريدتا برستادے ديتا ہے ايك بچيموتی كوروفی كی تكيے بدله ميں دے ديتا ہے۔

جاہے تو طریقہ اس کا بیہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھلائے وہ جز و بدن ہوا وراس سے نشو ونما پیدا ہو۔
اس طرح شیخ کامل بھی ایک ہی دن سب پچھ بیس بھر دیتا کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا پچھ نہیں کہ طالب کو حالات کا ہمیفہ ہوا ورا لیک ہی دن میں خاتمہ ہوجائے۔ بلکہ وہ بتدر تی اس کو آئے کو بڑھا تا ہے اور جو لوگ اناڑی ہیں اور طریق تربیت سے ناواقف و نا آشنا ہیں وہ ایک دم میں بھر دینا جا ہے ہیں۔ ایسے لوگول کو توام الناس بہت بزرگ ہجھتے ہیں حالا تکہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے کام کار ہتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے کام کار ہتا ہے۔ نہ بیوی کے کام کار ہتا ہے نہ بیوں کے کام کار ہتا ہے۔ نہ بیوی کے کام کار ہتا ہے۔ نہ بیوں کے۔ اور یہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے۔

تو برآئے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی خداتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عام عنوان نے فیما ہیں۔ خداتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عام عنوان نے فیمالی ویفظ عنون ماآمر اللہ بہ آن یوصل

(اورقطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ تھم ویا ہے اللہ نے ان کو وابسۃ رکھنے کا)
افسوں آج اس کو کمال مجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت

بزرگ ہیں۔ ویکھئے اولا دکو منہ بھی نہیں لگاتے۔ بیوی تک کونہیں پوچھتے۔ ہر وفت قرب
خداوندی میں غرق رہتے ہیں۔ صاحبو کیا کو کی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی قرب
میں زیادہ ہوسکتا ہے۔ بھی نہیں پھر دیکھ لیجئے حضور کی حالت کیاتھی۔ آپ از واج مطہرات
کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے۔ اولا ویے حقوق بھی ادا فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن وحسین رضی اللہ عنہما ہیں ہے ایک کو پیار کرر ہے ہتھے اور ایک نجد کے رئیس پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کرعرض کیا یا رسول اللہ میرے دی جیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی ایک کوبھی بھی پیار نہیں کیا۔ آپ کے فر مایا کہا گرخدا تعالی نے تیرے دل میں ہے رحم نکال لیا ہوتو اس کو ہیں کیا کروں۔

اور آپ کاارشاد ہے۔ من لم یوحم صغیر نا و لم یو قر کبیر نا فلیس منا (جُوخُص ہمارے چھوٹوں پرجم نہ کرے اور بڑول کااتتر ام نہ کرے وہ ہم میں ہے۔ ترندی) اللہ درجہ سالہ تم تومیل کرنے کے داسطے ہیں جہوجدائی کرنے کے داسطے ہیں آئے۔

اس واقعہ سے بوراانداز ہ حضور کی حالت اور مرضی کا ہوگیا ہوگا۔ پس بیہ جوش اور مستی یا ترک تعلقات وابعیۃ الابقاء بزرگی نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس کا نام بزرگ ہے تو نشہ شراب اور حالت جنون میں بھی بزرگ ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے بات خوب حاصل ہو جاتی ہے۔

#### بزرگی کاحقیقی معیار

صاحبوابرزگ کاحقیق معیاریہ ہے کہ جتنی ورویش میں ترتی ہوجائے حضور علیہ ہے مثابہت بڑھتی جائے کیونکہ ولایٹ مستفادعن الدو ت ہے۔ افسوں ہے کہ بیانوگ علماء کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لئے بہت کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ بزرگ کا ایک معیاریہ بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آئے تھیں چارہوتے ہی مدہوش کردے اٹھا کرز مین پر پئک دے وہ بڑا بزرگ ہے۔ حالا تکہ یہ بالکل ہی لغو ہے۔ اگریہ بزرگ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور اس کو برتنا چاہیے تھا۔ پھر کیا وجہ کہ جب کفار نے آ پھائے کو تل کرنا چاہا تو آ پ علیہ اس کے منتظر رہے کہ یہ لوگ غافل ہوجا کیں تو میں نکل کرجاؤں۔ کیوں آ پ علیہ نے آیک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش نہیں کردیا۔

حکایت : جب مدین طیبہ تشریف لے چلتو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چاروں طرف دیکھتے چلتے تھے۔ سراقہ جو کہ آپ علی اللہ کی تلاش میں بھیجا گیا تھا جب سائے آگیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سراقہ چلا آرہا ہے۔ آپ علی ہے اس وقت بھی خدا تعالی ہے دعا فرمائی۔ السلھ ماکھنا شرق چنانچہ بیٹ تک اس کا گھوڑ از مین میں جنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ غالبًا آپ نے میرے لئے بددعا کی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالی سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قریش کو آپ کا پید نددوں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اوراس کا گھوڑ از مین سے نکل آیا۔ اور پھر کسی سے اطلاع نہیں گی۔

الی جن تعلقات کاباتی رکھناوا جب ہے ان کوٹرک کرنا۔ سے ولی ہونا نبوت کے فیش ہے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سے جناری وسلم سکے اے اللہ آپہم کواس کے نثرے کانی ہوجائے۔

## يهليے زمانه ميں صدق وايفاءعهد کی صفت عام تھی

اس واقعہ ہے آج کل کے لوگوں کوسبق لینا جا ہے کہ اس ز مانے کے کفار میں بھی صدق وایفاعہدتھا۔ آج کل کی طرح پوٹٹیکل جالیں نتھیں بلکہ آج سے چندروز پیشتر تک په اوصاف اکثروں میں موجود تھے۔ مگرصد حیف که آج کل بالکل مفقود ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کی حالت تو اس وقت بہت ہی نا گفتہ بہ ہے۔ دن میں سینکڑ وں جھوٹے وعدے کرتے ہیں بیسیوں مکرکرتے ہیں اوراس ہے بھی زیادہ رنج کی بات سیہ ہے کہ مقدسین بھی

اس حالت سے یا کنہیں کی نے خوب کہا ہے۔

كەمىں جوقمارخانەمىں گياتو دىكھا كەسب يا كبازجمع ہيںمطلب بيرہے كەقمارخانە کے جومقرر کر دہ اصول تھےسب کےسب ان پر چل رہے تھے۔اس میں کسی قتم کا دغل نہ تھا اور بعنوان محاورہ کسی قشم کی ہے ایمانی نہ تھی کیونکہ وفائے عہد کولوگ ایمانداری کہتے ہیں خلاصه بيكه جن اصولوں برقمار کھمرا تھاان میں خلاف عہد نہیں ہوتا ہےاور جب صومعہ میں گیا تو دیکھا کہ جن اصواوں پریہاں حق تعالیٰ ہے عہد کیا تھا اس میں وفانہیں۔اوران کو بورا نہیں کیا جاتا۔ مثلاً عبد کیاتھا کہ اِتَاكَ نَعَبُدُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ (ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آ پ ہی ہے مددیں جا ہتے ہیں ) حالانکہ اس عہد کو وفانہیں کیا جاتا کیونکہ دل میں ہزارون غیراللّٰدمن وجہ درجہ معبودیت اورمستعانیت لئے ہوئے بھرے ہیں۔صاحبو! پہلے لوگ اس قدرسید ھے۔ مادے بھولے بھالے ہوتے تھے کہان کوکسی شم کی حالا کی آتی ہی نتھی۔

حکایت: ایک صاحب زمیندار تھے ایک مرتبہ کاشت کا راناج لایا۔ان زمیندار نے یو چھا کہ بیکس قدر ہے۔ کاشت کارنے نوے من بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو ای من تھہرا تھا۔ کاشت کارنے کہا کہ ہیں جناب نو ہے من تھہرا تھا۔ بہت دیر تک اس میں جھڑا ر ہا۔ آخران کےصاحبز اوے نے بہت می کنگریاں جمع کر کے ایک ڈھیرنو ہے کنگریوں کا اور \_\_\_ عبادت گاہ ہے اللہ محسوا ہزارول کسی نہ کسی طرح ہے معبود ہونے اور مدد جایا ہوا ہونے کا درجہ لئے بھوئے ہمارے داول میں بھرے ہیں۔

دوسراای کنگریوں کالگایا اوران زمیندارہے گنوا کر پوچھا کہ بیاسی زائد ہے یا نو ہے۔انہوں نے نوے کوزائد بتلایا تو انہوں نے کہا کہ کاشتکاراس قدرمن دینا جا ہتا ہے جس قدریہ نو ہے کنگریاں ہیں تب ان دونوں کا جھگڑاختم ہوا۔

سجان اللہ کیے اچھے وقت تھے کہ کفار میں بھی جالیں نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سراقہ نے جوعہد آپ سے کیا تھا اس کو پورا کیا اور جو حض اس کوراستے میں ملتا گیا اس سے کہنا گیا کہ میں بہت دور تک دکھے آیا بول ادھر کہیں نہیں ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امن و امان سے مدینہ بھی گئے۔ تو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ساتھ یہ بین کیا کہ اس کو ایک نظر میں اڑا دیتے یا گرا دیتے بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فر مائی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یعنی نظر سے بیوش کرنے کا بھی احتمال نہ تھا۔ ورنہ صدیل آ اکبر اپریشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن رہے کہ حضورا یک نظر بھی کریں گے تو یہ فورانی لوٹ بوٹ ہوجا کے گا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مال نہیں ہے۔

بزرگول کی نظر و توجہ سے راہ پرلگ جاتا ہے آگے جو بچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے ہاں نظر د توجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ راہ پرلگا دیا جائے آگے جو بچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے۔

نے سب کود یکھااور فرمایا کہ ان کے سواکوئی اور لڑکانہیں۔ حافظ کے والد حافظ کو کا لعدم کہتے ہے۔ اس لئے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک جھے معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں معلوم نہیں ہوتا۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے۔ مگر نہایت آ وارہ دار جنگلوں میں پھرتا ہے۔ حضرت نجم الدینؓ نے فرمایا کہ ہاں اسی کی ضرورت ہے۔ حافظ رحمة الله علیہ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کوکون ساکام ہوگا اور بی خبر نہ تھی۔

كه آ ب چشمه حيوال درون تاريكا ست

چنانچے تلاش کے بعد حافظ ملے۔وشی خاک آلودہ اوران کو حضرت بھم الدین کبری کے سامنے پیش کیا گیا۔ حافظ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو ہے اختیار ذبان سے نکلا۔

آ نانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آ یا بود کہ گوشہ جشمے بہا کنند
در قوم نہفتہ یہ زطبیاں مدی! باشد کہ از خزانہ غیبش دوا کنند
آ پ نے جینے ہے لگا کر فر مایا کہ بوتو نظر کر دم۔ حضرت جم الدین کبری بہت بڑے شخص ہیں ان کا انتقال اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کوکوئی شعر پڑھے سنا کہ اس

جال بده و جال بده و جال بده و جال بده آت جال بده و جال بده آت جال بده و جال بده و آت جال بده آت بده آت بده آت ب آت نے فرمایا که افسوس محبوب جان طلب کرر ما ہے اور کوئی نہیں سنتا اور فرمایا که جال دادم و جال دادم

كاامك مصرعد بيقفابه

اوراس میں انتقال ہو گیا۔ غُرض حافظ کو سینے ہے لگا کر انہوں نے فیض دیا۔ لیکن وہ فیض کافی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد یا اس ہے قبل مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی۔ بید دوسری بات ہے کہ قابلیت تامہ کی وجہ سے زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہ ہوئی ہو۔

۔ ہیشہ کی زندگی کے چشر کا پانی تار کی میں ہے۔ ہے وولوگ کوٹی کوا یک نظر میں کیمیا( سوتا) بنادیتے ہیں۔ کیا ہوسکتا ہے کہ نظر مبارک کا ایک کنارہ ہماری طرف بھی کردیں۔ سے میرادردو تو پدارطبیبوں ہے تو جھپار بنا ہی بہتر ہے ہوسکتا ہے کرچی تعالی ہی غیب کے تزانہ ہے اس کی دوا کردیں۔ سکے میں نے تم پرنظر کردی۔ ہے جان دے ووجان دے دوجان دے دو۔ لے میں نے جان دے دی میں نے جان دے دی میں نے جان دے دی میں نے جان دے دی۔

## توی الاستعداد کوتھوڑ اسا مجاہدہ بھی کافی ہے

چنانچیبعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جولوگ قوی الاستعداد ہوتے ہیں ان کوتھوڑے کا م میں بہت نفع ہوجا تا ہے۔

حکایت: حضرت سلطان نظام الدین اولیا ءقدس اللّٰدسرہ' کے پاس ایک شخص آیا اور ا یک ہفتہ میں خلافت لے کر چلا گیا۔ آپ کے دوسرے مریداس کو دیکھے کر دل میں بہت خفا ہوئے اور بیدوسوسہ بیدا ہوا کہ شیخ ہماری طرف بوری توجہ نبیں فر ماتے ۔ آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس وسوسہ کو تاڑ لیا اور ان کے علاج کے لئے فرمایا کہ پچھتر اور پچھ سوکھی لکڑیاں جمع کرو۔ جب جمع ہو گئیں تو فر مایا کہ گیلی لکڑیوں میں آ گ لگا دو۔سب نے بہت کوشش کی لیکن ان میں آ گ نہ لگی ۔اس کے بعد فر مایا کہ ان سوکھی لکڑیوں میں آ گ لگا دو چنانچەان میں فورا آ گ سلگ آھی۔ آپ نے فر مایا کہ کیا وجہ بہ لکڑیاں اس قد رجلد کیوں سلگ بخیں اور پہلی لکڑیوں میں کیوں آ گنہیں لگی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور پہلی لکڑیاں گیلی تھیں۔اور بیسو تھی ہوئی ہیں۔ گیلی لکڑیوں میں آگ نہیں لگا کرتی آ ہے نے فرمایا کہ ظالموتم سب ملیل لکڑیاں ہوکر میری شکایت کرتے ہواور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو۔ وہ سوختہ ہو کر آیا تھا صرف ایک پھونک کی ضرورت تھی چنانچہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھااورتم گیلی لکڑی ہو کہ رات دن دھونکا تا ہوں گرتم آگ ہی نہیں كر تے ۔ سواس میں میری جانب ہے كى ہے ياتمہاراقصور ہے۔ غرض بعض سوخة دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہان کوتھوڑ ہے ہی کام میں بہت پچھ حاصل ہوجا تا ہے۔لیکن پہلے یا بعد کو کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔

مجاہدہ پر بھی جو کچھ ملتا ہے صل ہے

اور کرنے پر بھی جو پچھ ملتا ہے وہ محض فضل ہے کیونکہ خدا تعالی پر کسی کا زور نہیں ہے گرعاد ۃ اللہ یوں جاری ہے کہ جوادھر توجہ کرتا ہے خدا تعالی اس کو بہت پچھ دے دیے ہیں من تقر ب اللہ یوں جاری ہے کہ جوادھر توجہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بہت پچھ دے دیے ہیں من من تقر ب اللہ جو خض ہماری طرف ایک بالشت ہ تا ہے ہم اس کی طرف ایک ہاتھ ہے جی تا امنہ

الى شبراً تىقوبت اليه فراعاً كے يېمعنى بيں يوصاحبو! كياب بات پچھم ہے كەكام يبيے كاكيا جائے اور ملے ایک اشر فی

که بیک گل می خری گلزاررا خود که بابدای چنیں بازاررا کہ دیا تو ایک پھول اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ خوب کہا ہے

نیم جان بستاند وصد جان وبد آنچه درد همت نیایدآن دمد کہ آ دھی جان لے کرسینکڑوں جانیں دیتے ہیں غرض یہ ہے کہ جو تدبیر کرنے کی ہے لوگ اے نہیں کرتے صرف ناتمام تدابیر پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ تدبیر یوری کرنی جاہیے۔تب فائدہ مرتب ہوتا ہے۔

#### غفلت عن الآخر ہ تعجب کی بات ہے

و کیھئے جب کسی سفر کا قصد ہوتا ہے تو اس کے لئے کس قدرسامان کرتے ہو کہ مثلًا حیار دن پہلے ہے دھو بی کو حکم کرتے ہو کہ کپڑے جلدی دینا۔ ناشتہ کا سامان کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ پہیں کیا جاتا کہ عین وقت پر سارا سامان کیا جائے بلکدا گرایسا کیا جاتا ہے تو بیوقو ف بنائے جاتے ہیں اورخود بھی اپنے کو بے وقوف مجھتے ہیں کیوں صاحب جب اس چھوٹے ے سفر کے لئے اتنے پیشتر سامان فراہم کیا جا تا ہے تو بیموت کا اتنابر اسفر کتنے پہلے اور کتنا بڑا سامان چاہتا ہوگا۔ کیونکہ بیروہ سفر ہے کہاس ہے پھر بھی واپسی ہی نہیں ہوگی۔ پھراس کے لئے کیا سامان مہیا کیا۔ دنیا میں دونتم کےلوگ ہیں۔ایک وہ جواطاعت خداوندی میں سرگرم ہیں دوسرے وہ جومخالفت میں تھنے ہیں۔ پہلی تتم کے لوگوں کے لئے میسفر-سفر رغبت وردوسری قسم کے لوگوں کے لئے سفر رہبت ہادر بیددونوں صور تیں دنیا کے سفروں میں بھی ہوتی ہیں پس دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کا مدعو ہو جو کہ سفر رغبت ہوگا اس کے کئے کیا پجھسامان پہلے ہے کرے گا۔اپنے پاس نہ ہوگا تو دوسروں سے قرض لے کرمستعار ل خود ے کون ایسا باز ار یاسکنا کے جہاں ایک پھول کے بدلہ تم پوراجمن خرید لیتے ہو۔ سے آ دحی ی جان

ليتے اورسينکڙوں جانيں عطافر ماويتے ہيں بلکہ جوتمہارے وہم وگمان میں بھی نہیں آسکتاوہ دے دیتے ہیں۔ سمے قیامت اور دوسرے جہان سے غافل ہونا سم شوق کاسفر ہے خوف کاسفر

ما نگ کر چیزیں جمع کرے گا اور ہر طرح ہے درست ہو کر ارادہ سفر کرے گا۔ ای طرح اگر کی خص نے مثلاً چوری کی ہواور گورنمنٹ کی طرف ہے اس کے نام سمن آگیا تو غور سیجے کہ جانے ہے پہلے وہ گیا کیا سامان کرے گا۔ اپنی صفائی کے گواہ جمع کرے گا۔ وکلاء ہی کر مشورہ کرے گا دوست احباب ہے رائے لے گا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ فرض دونوں قسموں کے سفر میں مختلف طرح کے سامان کئے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ کہ جب یہی دونوں صور تیس آ خرت کے سفر میں ہمی محتل ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جا تا اور سہل انکاری برتی جاتی ہے۔ کے سفر میں ہمی محتل ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جا تا اور سہل انکاری برتی جاتی ہے۔ صاحبو! یہتو تھین ہے کہ سفر آخرت آنے والا ہے لیں اگر ہم مطبع ہیں تو یہ سفر ہمارے لئے رغبت کے سفر ہوگا۔ لیس بتلا ہے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کئے ہیں اور خلاص کی گؤئی صور تیں پیدا کی ہیں۔ گؤئی عبادت کی ہے گئے حق کیا سامان جمع کئے ہیں بلک اگر غور ہے دیکھوتو سفر آخرت ہر مسلمان کے لئے رغبت اور رہبت العبداداکرد سے ہیں بلک اگر غور ہے کیونکہ ایمان بین الخوف والرجا ہے۔ یعنی نہ خدا تعالی پر ناز ہو دونوں پہلو لئے ہوئے ہے کیونکہ ایمان بین الخوف والرجا ہے۔ یعنی نہ خدا تعالی پر ناز ہو سکتا ہوں نہ ایوں ہونا جا ہے۔ یعنی نہ خدا تعالی پر ناز ہو سکتا ہوں نہ ویا ہوئے۔

درسنگ لاخ بادیہ پے ہابرید اند ناکہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند غافل مرد که مرکب مردان زید را نومید هم مباش که رندان باده نوش

# ہرمسلمان کورغبت ورہبت دونوں کی ضرورت ہے

مسلمانوں کی اصل حالت بیہونی چاہیے کہ رغبت اور رہبت ملی ہوئی ہو چنانچہ انبیاء علیہ م السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں پیڈ عونڈ اُڈٹٹٹا ڈ کھٹٹا (بیہم کو پیکارتے ہیں شوق کے ساتھ اورخوف کے ساتھ ) یعنی بید دونوں وصف ان میں جمع ہیں۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں ہیداء ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گانو مجھے ہیا مید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں اور اگر بینداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سے اور اگر بینداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سے اور اگر بینداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سے اور اگر بینداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سے اور اور امید کے درمیان سے اس داہ میں فقلت سے نہ چلو کیونکہ بعض زہد کے جوانم دوں کی سواری کی جنگل کے پھر میدانوں میں کورج کا مند دی گئی جس سے وہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ سام ناامید بھی نہ ہو جاؤ کیونکہ بعض عشق اللی کی شراب پینے والے اچا تک ایک نعرہ سے بھی منزل پر جا تھے ہیں۔ سام شوق اور خوف

میں جائے گا تو مجھے بیاندیشہ ہوگا کہ وہ خص میں ہی ہوں۔

غرض مسلمان کو ہروقت رغبت بھی ہونی چاہیے اور ہیبت بھی۔ اور جب یہ ہوتو ہر وقت استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور اعمال میں بھی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اعمال میں بھی پوری کوشش کرتے رہنا چاہی اور اعمال میں بھی اور ایک آ دھ وقت کر لینے ہے کام نہیں چلتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ روز کا دھندا ہو جائے۔ فرماتے ہیں۔ بَالَتُهُ الْکَوْیْنُ اَمَنُواالتَّقُوا اللّٰهُ وَلْمَنْظُونُ نَفُسٌ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً وَاللّٰهُ وَلْمَنْظُونُ نَفُسٌ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهِ وَلَمَنْ اللّٰهُ وَلَمَنْ اللّٰهُ وَلَمَنْ اللّٰهِ وَلَمَنَ اللّٰهِ وَلَمَنْ اللّٰهِ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهِ وَلَمَنَ اللّٰهِ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهِ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهِ وَلَمَنَ اللّٰهُ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهِ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهُ وَلَمَنْ مَا فَذَ مَتْ لِغَدِلاً اللّٰهُ وَلَمَنْ اللّٰهُ وَلَمَ اللّٰهُ وَلَمَنْ مَا فَذَا مَتْ لِعَدُلاً اللّٰهُ وَلَمَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا مِلْمَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلِلْ اللّٰهُ وَلِلْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمُلْلِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَل

## فکر ہ خرت ہے مراد دنیا کے سب کام چھوڑ دینانہیں ہے

مگراس کا مطلب بینیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر معطل ہو جاؤ۔ ہاں بیضرور ہے کہ اس کی دھن لگ جائے اگر روزانہ نصف گھنٹہ بھی اس تفکر کے لئے نکال لیا جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ بہت کم نافر مانی ہوگی اور دنیا کی محبت جاتی رے گی پھران شاءاللہ تعالیٰ بہ عالت ہوگی کہ تم دنیا کے سب کاروبار کرو گے لیکن ان کاموں میں جی نہ لگے گا اور اس کے بعد دو چیزیوں کی اور ضرورت ہوگی ایک تو بقد رضرورت علم دین حاصل کرنے کی ۔ سو بحد اللہ اب کا سامان بہت میسر ہوگیا اور ہر شخص کو ہر جگہرہ کر اس کا سیکھنا آسان ہے اس کے لئے یہ کروکو کی جامع رسالہ لئے کر اس کو کسی عالم سے پڑھنا یا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو ہورے دیکھوں سے دیکھوں کو ہر جگہرہ کر اس کا سیکھنا آسان ہے اس کے نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو ہورے دیکھوں سے دیکھوں کی جامع رسالہ لئے کر اس کو کسی عالم سے پڑھنا یا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہوتو نہایت غورے دیکھوں سے دیکھوں کے دیکھوں کے دوروں کے کہ اس کے موقع نہ ہوتو

بہیں بیست میں اللہ والے ہے تعلق پیدا کرلو گرتعلق دین کے لئے پیدا کرو۔ دنیا طلبی کے لئے بالہ اللہ والے ہے اللہ اللہ کے لئے بالہ اللہ سے تعلق نہ بیدا کرنا جا ہیے۔ ہاں شاؤ ونا درا گر کوئی دنیا کا کام بھی ان سے نکل جائے تو مضا یَقنہیں۔ جائے تو مضا یَقنہیں۔

## اہل اللہ سے دنیا کے واسطے علق مت بیدا کرو

ليكن محض دنيا كوءى نصب لعين بنا كرابل الله سے راہ ورسم پيدانه كرنا حيا ہے مثلاً بعض

له مثلًا بهتی زیوراور حضرت کے وعظ ۔ کے جس پرنظر جمائی جائے بعنی مقصور

لوگ الل الله سے اس لئے ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات بڑے لوگوں سے ہان کے ذریعے سے ہمارے کام تکلیں گے۔ یا بعضے لوگ تعویذ گنڈوں کے لئے ملتے ہیں حالا نکہ الل اللہ سے اس قتم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کسی سنار سے کھر یا بنانے یا لوہار سے زیور بنانے کی فرمائش کی جائے۔ بعض لوگ مشورہ لیا کرتے ہیں کہ ہم کس قتم کی تجارت کریں اناج کی تجارت کریں یا کیڑے کی۔ خدا جانے یہ لوگ اہل اللہ کو خدا تعالی کا سر دشتہ دار سجھتے ہیں کہ تجارت کریں یا کیڑے کی۔ خدا جانے یہ لوگ اہل اللہ کو خدا تعالی کا سر دشتہ دار سجھتے ہیں کہ ان کا بتلا نا خدا کا بتلا نا ہوگا اور جب خدا بتلا دے گا تو اس کام میں ضرور نفع ہوگا۔ یا خدا تعالی کا راز دار سجھتے ہیں کہ یہ خدا سے مشورہ کر کے بتلا دیں گے۔ صاحبو! اس در بار انہیاء کا پہتہ بھی یانی ہوتا ہے دوسروں کی تو کیا مجال ہے۔

ست المعانى ملم مردرا! نيست س راز بره چون و جرا

فرماتے ہیں۔ قل فمن یملک من الله شیناً ان ارادان یهلک المسیح ابن مسویسم و امه و من فی الارض جبیعاً (آپ کردیجے توکون مالک ہے۔ اللہ تعالی ہے کس چیز کااگروہ ارادہ کر لیس کر سے ابن مریم اوران کی والدہ اور جولوگ زمین میں ہیں سب کے سب کو ہلاک کردیں ) تو انبیاء کی نسبت جب یہ کہا جارہ ہے تو دوسر ہے کس شار میں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے یا ذہیں رہا کوئی دنیوی فرمائش کی ۔ میں نے کہا یہام مجھ کونہیں آتا۔ کہنے گئے اللہ والوں کوسب آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر سب کچھ آتا ہے تو کل ایک ایل چھی ہے رہائی بھی لیے اللہ والوں کو مین دیجئے ۔ فرض مولویوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پوچھے اور ایل طریقت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پوچھے دنیا کی فرمائش کی ہے نہ تیجے ۔ ہاں دنیا کے لئے دعا کر ایک اور ایک طریقت سے اللہ تعالیٰ کانام پوچھے دنیا کی فرمائش کی سے نہ تیجے ۔ ہاں دنیا کے لئے دعا کر ایک ایک مضائقہ نیس کی مضائحت غلطی ہے۔

#### اینے کام کے لئے دعاخود بھی کرو

دعا کے متعلق بھی بیرنہ کرو کہ صرف ان پر ہی ڈال دو بلکہ تم خود بھی اپنے لئے دعا کرو اور بزرگوں ہے بھی وعا کراؤ۔ایک صاحب مجھ ہے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ

الم باوشاہت صرف اللی كے لئے تسليم كى ہوئى ہے كى كاپية نيس كدكھ سكے يدكيوں ہے كس لئے ہے؟

خود دعا کروں میں نے کہاکلمہ بھی پڑھتے ہو یانہیں۔ کہنے لگے کہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ اس کی کیا دجہ کہتم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہو گر دعا کرنے کے قابل نہیں۔شیطان کی شرارت ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ دعا کے قابل نہ جھنا تواضع ہے۔

ایک صاحب نے بیفر مائش کی تھی کہتم ہی استخارہ دیکے دو۔غرض اپنے اوپر کسی تشم کی استخارہ دیکے دو۔غرض اپنے اوپر کسی تشم کی تکلیف نہ ہو۔سب کچھ دوسرے ہی کر دیں۔ مجھے پھریاد آتا ہے کہ کھانے میں کبھی بینہ سوجھا کہ ہزرگوں سے کہتے کہ آپ ہی کھالیا سیجئے۔ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں۔

تو خلاصة تدبير كابيب كه كام دين كاخود كرواور بزرگول سے اس ميں صلاح مشورہ ليتے رہو۔

## آ خرت کی فکردائماً ہونی جا ہیے

اور عمر بھرای تدبیر میں گئے رہو ہے نہ کرو کہ جارون کیا اور چھوڑ دیا کیونکہ ہم کوتو جہنم روگ لگا ہے اس کے لئے عمر بھر کی ضرورت ہے۔

عارف رومیؓ فر ماتے ہیں۔

تادم آخر دے فارغ مباش کہ عنایت با تو صاحب سربود اندرین ره می تراش و می خراش تادم آخر دے آخر بود

### عوام اکثر شیخ کامل کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں

عوام اکثر نینخ کامل کی شناخت کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص تمام رات جاگتا ہے کس سے بات بھی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسر افتخص ہے جو کہ صرف فرائض و اجبات وسنن ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹے جاگ لیتا ہے حفاظت د ماغ کی تدابیر بھی کرتا ہے۔ نفیحت و پند بھی کرتا ہے۔ خلق اللہ کی دلجو کی کے لئے لوگوں سے ملتا بھی ہے۔ بچوں سے مزاح بھی کر لیتا ہے تو عوام الناس اس کے مقابلہ میں پہلے شخص کو زیادہ کامل سمجھیں گے۔ چنانچے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلال شخص بڑا عابد ہے (بلکہ عابد کی جگہ معبد

ا جیشہ یعنی ہروقت سے اس راستد کی کا مے چھیل کرتے ہی رہوایعنی چکتے رہوا آخری دم تک ایک منٹ کو بھی بیکار مت جیشو۔ سے آخری دم تک کہ آخری سانس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تبہارے لئے راز دار بن جائے۔ کہتے ہیں خداجانے بیلغت کہال ہے ایجاد کیا ہے ) اور دوسرے مخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ
زیادہ عبادت نہیں کرتا اس لئے اس کوزیادہ کامل نہیں سمجھتے ۔ حالانکہ ممکن ہے کہ عابد واقع میں
کی مختص ہو کیونکہ عبادت عبد بننے کو کہتے ہیں اور عبدیت بجا آ وری احکام کا نام ہے۔ جس
وقت بھی جو تھم ہوپس اختلاط خلق اغراض صالحہ ہے نیز عبادت میں دخل ہے۔

#### شخقيق ماهيت عبديت

عبدیت کے متعلق حضرت حاجی صاحب کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں ۔ فر مایا کہ قر آن شریف میں ارشاد ہے

وَمُأْخَلَقَتُ الْمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ

(نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو گرعبادت کرنے کے واسطے )

تو باوجود اس کے کہ ملائکہ اور حیوانات جمادات نیا تات جواہر واعراض سب کے سب عبادت میں مصروف جیں جیسا کہ آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارہ میں ارشاد ہے۔ یُسَبِعُونَ الیّنَالَ وَالنّهَادُ لَا یَفْتُرُونَ

( فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیا کی بیان کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور تھکتے نہیں ) حیوا نات وغیرہ کے بارہ میں فر ماتے ہیں۔

وَإِنْ مِنْ شَكَى وَ إِلَّا يُسَنِيمُ مِكَدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَنْبِيعُهُ إِنَّ

(نہیں کوئی چیز گراللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ لیکن تم ان کے بیان کرنے کو بچھتے نہیں )

ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہرایک چیز کا عبادت میں مشغول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھرانسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فرمائی گئی۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ نوکر کی خدمات ہمیشہ معین ہوا کرتی ہیں یعنی اگر چہ کتنے ہی مختلف کام نوکر سے لئے جائیں لیکن کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کرے ہی مختلف کام نوکر سے لئے جائیں لیکن کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کرے

الے مخلوق ہے میل جول جو نیک غرضوں کے لئے ہو یہ بھی عبادت ہے جیسے اصلاح اعمال تبلیخ احکام وتعلیم وقد ریس وتر بیت وغیرہ کیلئے

اور کہدد ہے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ہول۔مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو مہتر کا کام بھی کیا کروتو وہ ہرگز منظور نہیں کرے گا اور عذر کر دے گا۔علی ہٰدااور بہت سے کام ایسے نکلیں گے جن میں نوکر کی جانب سے عذر ہوگا بلکہ اولا دبھی جس پرنوکر سے زیادہ قبضہ اور تسلط ہوتا ہے بعض کاموں میں انکار کردیتی ہے۔

حکایت: چنانچہ ہارے ایک خاندانی سید معزز دوست نے ایک ایسے موقع برکہ سقوں نے پانی بھرنا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی سقوں نے تو پانی بھرنے سے جواب دے دیا ہے۔ اہل محلّہ کو تحت تکایف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے پانی بھرآیا کرو۔ وہ لڑکا بہت خفا ہوا برخلاف غلام کے کہ اس کا کوئی خاص مقرر کا مہیں ہوتا بلکہ اس کی بیے حالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آقا کی نیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے بیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے بخس کیڑوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک وقت بھنگی کا کا م کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے۔ پس غلام نو کر بھی ہے مہتر بھی ہے۔ سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ پس انسان اور جو بری گلوقات مثل نو کر کے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی عبادت کو تیں وجہ ہو غیرہ الفاظ سے فر مایا اور انسان اور جن کی عبادت کو بلفاظ سے فر مایا اور انسان اور جن کی عبادت کو بلفاظ سے خرافالوں خاص خدمت نہ ہوگ بلفظ عبد میت فر مایا اور خس انسان اور جن عبداور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگ بلفظ عبد میت فر مایا اور خس کا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کرنا لوگوں کے ملنا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کرنا لوگوں کے۔ ملنا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کرنا لوگوں کے۔ ملنا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوگا ہوں گے۔

چنانچە صدیت میں ہے نھیٰ دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان یصلی حافناً او کھافال کہجس وقت پیثاب پاخانہ کا دباؤ ہواس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور وقع فضلہ واجب ہے۔

د کیھئے ایک وقت انسان کے لئے ایسا نکلا کہ اس کومسجد جانا حرام اور بیت الخلاء جانا واجب ہوا۔

ل ابوداؤ و ت محد مديث من ب كدجب شام كا كهانا اورنماز حاضر بول و كهانا يبلي كها و تمريخت بحوك كاحكم ب

#### شربعت میں اعمال کے حدودمقرر ہیں

ای طرح اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنا جا ہے اوراس کوشدت ہے بھوک گئی ہوتو شریعت حکم کرے گی کہ نماز کوموخر کرو اور کھانا کھاؤ۔ ای راز کو امام ابوصنیفہ ُنہایت پا کیز ہ الفاظ میں قرماتے ہیں۔

لان یکون اکلی کله صلواۃ خیر من ان یکون صلوتی کلها اکلا میراسارا کھانا بمن جاوے۔
میراسارا کھانا نماز ہوجادے بہتر ہے اسے کہ ساری نماز کھانا بن جاوے۔
کیونکہ جب کھانا کھانے میں نماز کا برابر خیال رہا تو بیساراوفت انظار صلوٰۃ میں گذرا۔
اورا نظار صلوٰۃ میں صلوٰۃ کا تواب ملتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر بھوک میں نماز شروع کردی جائے تو جوارح تو نماز میں مشغول ہوں گے اور دل کھانے میں پڑا ہوگا۔ تو نماز کھانے کی نذر جو جاوے گی اور بہی نہم ہے جس کی بدولت ان حضرات کوفقیہ اور مجتبد کہا جاتا ہے آج یہ نہم مفقود ہے ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔
مفقود ہے ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔
مفقود ہے ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔

اوراسی رازی بناء پر ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ تور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے ہتے کہ اگرجیم ہند بیس رہاوردل مکہ میں تو بیاس سے بہتر ہے کہ جسم مکت بیس رہے اوردل ہندوستان میں ۔غرض انسان کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کیونکہ اس کی شان عبد کی ہاور جب یہ ہے تو ایک تو وہ شخص ہے کہ نماز پڑھ کر کسی و یہاتی سے باتوں میں مشغول ہے اور جب یہ جاتو ایک تو چھر ہا ہے اور دو سرا شخص لا اللہ الا اللہ کی تعبیح میں مصروف ہے ۔ تو بظاہر یہ دوسر شخص افضل اورا کمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہوکہ مصروف ہے ۔ تو بظاہر یہ دوسر شخص افضل اورا کمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہوکہ اگر پہلے شخص کی نبیت درست ہے مثلاً مسافر کے انجساط کے لئے ایسا کررہا ہے یا کوئی دوسری الیں ہی نبیت ہے تو یہ با تیں زیادہ افضل اور مقبول ہیں ۔

الم یہ بات نہیں کہ جوآ ئینہ رکھتا ہو وہ سکندر کے کام جانتا ہو کہ جس نے آئینہ ایجاد کیا تھا ہے ججرت کر کے جانے والا جس کے اہل وعیال اور جائیداد وغیرہ دطن میں ہوں دل ان میں پڑا ہو۔ سامہ دل خوش کرنا اور صلحانوں کا دل خوش کرنا اور صلحانوں کا دل خوش کرنا اور صلحانوں کا دل خوش کرنا کا دل کرنا ہوں ہے کہ سلمان کا حق اوا کرنا ہوں ہے

## کاملین کا ظاہر میں عامہ سے متازنہ ہونا باطن میں ان کامشارکٹے نہ ہونا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کھانے پینے حتی کہ ایام جاہلیت کے تذکروں میں بھی صحابہ کے ساتھ شامل رہتے تھے اور ان لوگوں کے تذکروں کوس کر آپ علی ہے تھے۔ اور آپ کا ہنسانیسم سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور بھی کسی نے آپ کی آ واز قبقہہ کی نہیں نی اور وجداس کی بیہ ہے کہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب کی وجہ سے تم کا غلبہ ہوتا ہے تو ہنسی کی آ واز نہیں نکتی۔ اگر چہ کم وہیش تبسم کی حالت ہوجائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجرب سے شاہت ہوجائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجرب سے شاہت ہوجائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجرب سے شاہت ہوجائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجرب سے شاہت ہوجائے ایک مقدمہ تو اجو تجرب سے شاہت ہوجائے ایک مقدمہ تو اور ایک مقدمہ شائل تر خدی سے ملا سے شائل میں ہے۔ کان دائم الفکر ہ منواصل الاحزان اور وجہ اس کی خود بی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ چین سے رہوں حالانکہ صاحب صور تیار کھڑا ہے کہ اب تھم ہوا ور صور پھونک دوں گویا یہ حالت تھی کہ صاحب صور تیار کھڑا ہے کہ اب تھم ہوا ور صور پھونک دوں گویا یہ حالت تھی کہ

مرادر منزل جاناں چہامن عیش چوں ہردم جرس فریاد میدارد کہ برنبدید محملہا ہنسی تو ان لوگوں کو آسکتی ہے جو بالکل بے فکر ہوں۔سواللہ والوں کو بے فکری کہال البتہ دوسروں کی خاطر ہے بھی تجھ نیس دیتے ہیں اس کے مناسب حکایت ہے کہ۔

حکایت: حضرت عیسی علیہ السلام سے حضرت یجی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔
حضرت عیسی علیہ السلام کیرالہم تھے اور حضرت یجی علیہ السلام کیرالبکاء تھے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یجی کیا تم خدا کی رحمت سے بالکل ناامید ہوگئے کہ کسی وقت تہم ارار و واختم ہی نہیں ہوتا۔حضرت یجی نے فرمایا کہ اے عیسی علیہ السلام کیا تم خدا کے قہر اللہ اللہ عنی اعمال وافعال میں بظاہر عام اوکوں تے قرمایا کہ اے عیسی علیہ السلام کیا تم خدا کے قہر ہیں ہوتا۔ حضرت یجی نے فرمایا کہ اے عیسی علیہ السلام کیا تم خدا کے قہر ہیں ہوتا اللہ علی ہوتی اور صاری اللہ کے دوز نے نے جات کی سوج اور صاری است کے ہیں ہم ہیشہ کی موج والے اور سلسل فکروں والے کے گلوق اللی کے دوز نے نے جات کی سوج اور صاری است کے متعلق فکر ہے جمیعوب کے داستہ دمزل ہیں کیا بے فکری وراحت ہوکر جب ہروقت گھنٹ یفریاد کر رہا ہے کہ سفر کے لئے کہا ہو نے سیام اوکوں کی نظر میں نامیدی کی ہے دواس کود کھر کر ناامید ہوجا کیں گئے جیلے کے ہیں۔

کیا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں ان کی بیوالت تھی نے آئی او کائل ہوتے ہیں اور یکی معندا گلے جیلے کے ہیں۔

ے بالکل مامون ہو کہتم کو ہر وقت بنسی ہی آتی رہتی ہے آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا
تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں اے عیسیٰ جلوت میں تو ایسے ہی رہو
جیسے اب رہتے ہولیکن خلوت میں بحل کی طرح گریہ زاری کیا کرو۔اورا ہے بجی خلوت میں
تو ایسے ہی رہوجیسے اب ہولیکن لوگوں کے سامنے بچھ تیسم بھی کرلیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت
سے مایوی نہ ہوجائے کہ جب نبی کا بیرحال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے۔

اور یہ حکایت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ کا تبسم جو پھھ تھا وہ محض اس لئے تھا کہ آب سے تھا کہ آب ہے تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ ہوتا غرض جس وقت حضور علیہ باتوں میں ہتی میں مشغول ہوتے تھے۔ اس وقت حضور علیہ باتوں میں ہتی میں مشغول ہوتے تھے۔ اس وقت حضور کے کمال کی عوام کو کیا خبر ہوتی ہوگی۔ اس لئے کا فرکہتے ہیں۔

مَالَ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِينَ فِي الْكَنُواتِ

(پہ کیے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں)

مولا ناروی فرماتے ہیں

کم کے زاہدال حق آگاہ شد اولیاء راہمجو خود پنداشتند ماؤ ایٹال بستہ خواہیم و خور درمیان فرقے ہود ہے منتہا وال خورد گرد و ہمہ نور خدا

جملة عالم زیں سبب گمراه شد بهراه شد بهراه شد بهراشتند کارد اشتند این بشر ایشال بشر ایشال از عمل ایشال ای

کہا کیک کھا تا ہے تو اس سے پلیدی نگلتی ہے دوسرا کھا تا ہے تو اس سے نورخدا نگلتا ہے میں جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مثنوی پڑھا کرتا تھا تو اس شعر میں مجھے خیال ہوا کہ

ا ماراعالم اس وجہ سے (کہ ظاہر میں اللہ والے انہی جیسے جیں) کم کردہ راہ ہو گئے (ندان کو پہچا تا نہ ان سے فائدہ الیا) کم لوگ ہی تقائل کے دلیوں اور ابدال سے واقف ہوئے ہیں۔ آلے (باطن میں) انبیاء کے ساتھ ساتھ ہونے کو اٹھا ڈالا۔ اولیاء کو ( ظاہر ظاہر دکھے کر ) اپنے جیسا تجھ لیا۔ سالہ بیکہ اٹھے۔ بات بیہ ہے کہ ہم بھی انسان جیں وہ بھی انسان ہم اور وہ سونے اور کھانے کے پابند جیں۔ سالہ اندھے بن سے بینہ جان سے کہ ان کے در میان ایک بڑا فرق ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں۔ ہے سیکھا تا ہے تو اس نے در اللہ بن جاتا ہے۔

یہ فرق محض شاعرانہ طور برمولانا نے فرما دیا ہے کیونکہ واقعی فرق تو اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب اہل اللہ کے پیٹ سے فضلہ نہ لکتا۔ جب سبق شروع ہوا تو حضرت قبلہ نے کیا خوب فرمایا کہ پلیدی سے مرادا خلاق ذمیمہ بیں اور نور خدا سے مرادا خلاق حسنہ بیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کھاتے ہیں تو ان کوا خلاق جمیدہ میں مددملتی ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو ان کوا خلاق اور انہیاء کواپئی مشل کہا کیونکہ ان جمی مددملتی ہے تو باوجوداس فرق عظیم کے کفار نے نہ سمجھا اور انہیاء کواپئی مشل کہا کیونکہ ان جمی کے بیتے تھے۔

## کھانا پینا جھوڑنے کا نام بزرگی نہیں ہے

آئ کل بھی ایسے لوگوں کو جو کھانا چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں بہت ہزرگ سمجھا جاتا ہے میں کہنا ہوں کہ اگر پانی یا کھانے کے چھوڑنے پر ہزرگی کا مدار ہے تو سرسری اور سانڈ اجو ایسے جانور ہیں بہت ہزرگ ہیں کیونکہ سرسری پانی ہالکل نہیں بیتی اور سانڈ انہ کھانا کھاتا ہے نہ یانی بیتا ہے صرف ہوااس کی غذا ہے۔ صاحبوا ہزرگی تو وہ چیز ہے

میان عاشق و معثوق رمزیست کران کاتبین راہم خبر نیست میں بررگ نسبت مع اللہ کاتام ہے جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پہتہ نہیں گئا۔ البتداس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام افعال واقوال حرکات میں تشہہ ہو یعنی جس طرح نماز اداکرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری متابعت کی کوشش کی جائے اسی طرح آپی کے برتاؤ اور روز مرہ کی باتوں میں سونے میں جائے میں غرض ہر ہر بات میں حضور کے اتباع کی کوشش کی جائے اور یہ اتباع عادت ہوجائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہونے گئیں تو ہزرگی اور انسبت کی علامت سے اور کم کھانے یا تم یہنے کواس میں پچھے دخل نہیں۔

### مم کھانے کی اصلی حقیقت

دوسرے کی مخص کی نسبت یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت کھا تا ہے یا کم کھا تا ہے تو ال برے ساں اجھے ساں عاش ومعثوق کے درمیان وہ چھپدازیں کیل لکھنے والے فرشتوں کو بھی آئی خبر ہیں ہوتی قطع نظر بزرگی کی علامات ہونے کے خوداس کا تھم بھی مشکل ہے کیونکہ کم کھانا ہے کہ بھوک سے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کوتم بہت کھانے والا سمجھے ہواس کی بھوک اس خوراک سے دونی ہوتو وہ کم کھانے والا ہوا۔

حکایت: ایک شخ ہے ان کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت بیر بہت کھاتا ہے۔ چالیس بچاس روٹیاں کھا جاتا ہے۔ شخ نے اس کو بلاکر کہا کہ بھائی اتنائیس کھایا کرتے۔ خیسر الامور اوسطھا (سب کاموں میں بہتر درمیان کے درجہ کا کام ہوتا ہے ) اس مرید نے کہا کہ حضرت ہرایک کا اوسط الگ ہے۔ بیصح ہے کہ میں اتنی مقدار کھا جاتا ہوں ۔ لیکن بیفلط ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری اس سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس حکایت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اصلی خوراک کے معلوم ہوا ہوگا کہ بعض آ دمیوں کی خوراک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اصلی خوراک کے اعتبارے وہ بہت کم کھاتے ہیں تو یہ معیار سے جنس ہیں ہے۔

## قلت طعام ومنام کی شرح اور ہرایک کے لئے اس کا مناسب نہ ہونا

اگرکسی کوشبہ ہوکہ بزرگوں نے قلت الطعام اور قلت المنام کا تھم فرمایا ہے تو سمجھوکہ اول تو ہرا یک کی قلت جدا ہے جیسا حکایت بالا ہے معلوم ہوا دوسرے ہرا یک کے لئے قلت کو تجو بزبھی نہیں کہا جاتا بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کسی بڑے مفسد ہے دفع کرنے کے لئے کسی خفیف کروہ کے ارتکاب کوبھی جائز رکھا جاتا ہے جب کہ اس کے ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے گئاہ کہیرہ ہے بچانا منظور ہو۔

حکایت: چنانچایک چورگی بزگ ہے بیعت ہوااور چوری کرنے سے تو ہدکی لیکن چونکہ مدت کی عادت بڑی ہوئی تھی اس لئے ہرشب چوری کرنے کا سخت تقاضا طبیعت میں پیدا ہوتا اور اس کو دبانے کے لئے وہ بیکرتا کہتمام ذاکرین کے جوتے اٹھا کرگڑ بڑو کر دیتا اس لئے محانا اور سونا کم کرنے کا مطلب کے خرابی ۔

کے جوتے کے ساتھ اس کا اس کے جوتے کے ساتھ اس کا ۔غرض کی ایک کا جوتا بھی اپنے ملکانے نہ ملتا۔ آخر لوگوں نے دق ہوکر ایک شب بیدار رہ کر دیکھا معلوم ہوا کہ یہ نوگر فقار بیں۔ صبح ہوئی تو شخ سے شکایت کی۔ انہوں نے بلا کر اس سے دریافت کیا۔ اس نے کہا حضور میں بیشک ایسا کرتا ہوں لیکن اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدت سے مجھے چوری کرنے کی عادت تھی اب میں نے قوبہ کرلی ہے رہ رہ کر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جس کو میں یوں بورا کرتا ہوں۔ اب آپ آگر مجھے اس سے منع فرما کمیں گے قومیں اضطرار آپھر چوری کروں گا خرض میں نے چوری سے تو بہیں کی۔ شخ نے کہا کہ بھائی کھے خرض میں نے چوری سے تو بہیں کی۔ شخ نے کہا کہ بھائی کھے اس کی اجازت ہے تم ہیرا پھیری کرلیا کروان مراتب کو بجھنا بڑی بھیرت پرموقو ف ہے۔ اس کی اجازت ہے تم ہیرا پھیری کرلیا کروان مراتب کو بجھنا بڑی بھیرت پرموقو ف ہے۔

#### سالک کے لئے بعض اوقات قطع

#### تعلقات ومعاش مصرہوتے ہیں

ہمارے حضرت حاجی صاحب ترک ملازمت اور قطع تعلقات کی ہرگز اجازت نہ دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو صرف ایک بلا میں گرفتار ہے۔ چھوڑ دے گا تو خدا جانے کیا بچھ کرے گا اور س تیم کی آفات کا شکار ہوگا تو آئی بلاؤں ہے ایک ہی بلااچھی ہے اب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ پیرصاحب لنگو شہندھوا دیں اور بیوی بچوں کوچھڑا دیں۔ ایسے لوگوں کو تخواہ پیرصاحب تو دینے سے دہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب خوانگ ضروری پوری نہیں ہوسکتیں آ مدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو جھوٹی شہادتمیں دینا' جھوٹے مقد مے لڑانا' قرض لے کر دبالینا' غرض اسی طرح کی صدیا آفات میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ مقرت حاجی صاحب فرایا کرتے تھے کہ ملازمت ترک کرانے کی کیا ضرورت خداتو الی کانام جب دل میں جگد کرلے گا وہ خود ہی چھڑا دے گا کہونکہ

عشل آن شعله است که چون برفروخت بر که جز معثوق باقی جمله سوخت

ا تخت مجوری کی وجہ سے سے ضرورت کی حاجتیں کہ جن کے بغیر زندگی دشوار بن جائے۔ سے عشق اللی ایک ابیا شعلہ ہے کہ جب دہ بھڑک اٹھتا ہے تو جو کچر بھی محبوب کے علاوہ ہوتا ہے سب کو پھوٹک ڈ التا ہے۔ تیج لادر آل غیر حق براند! در گر آخر که بعد لاچه ماند

ماند الا الله و باتی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت

مشہور ہے کہ آئے آ مرتیم برخاست ۔ پس آ ب کوتو آ نے دو تیم خود بی جاتار ہے گا۔

بی راز تھا جس کے لئے حضرت فرماتے تھے کہ چیڑا نے کی کیا ضرورت ہے دفت پرخود بی چیوٹ جائے گا اور بی تھم ایسے مخص کے لئے تھا جس کے کھانے پینے کی کوئی سبیل نہ ہو کہ ایس جیل رفع بلا ہائے برزگ' اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہوتو اس کو بی مناسب ہے کہ اس فی خوا می تو اس کو بی مناسب ہے کہ اس فی خوا میں خوا میں مشغول ہو۔ مولا نافظائی فرماتے ہیں۔

خوشاً روزگارے کہ دارد کے! کہ بازار حرصش نباشد ہے بھتر ضرورت بیارے بود! کند کارے از مرد کارے بود

یعنی اگر ضرورت کے لائق موجود ہو اور اس پر قناعت کر کے کام میں مشغول ہو جاوے تو یہ بہت اچھاہے تو اس فرق کو دریا دنت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع کا انداز ہ کرنا یہ کامل ہی کا کام ہے۔

#### مشيخت حقه كي حقيقت

اوریبی شان مشیخت ہے ورنہ کسی بزرگ کے ملفوظات یا دکر لینے یا تصوف کے مسائل از برہونے سے شیخ نہیں ہوتا۔مولا ٹافر ماتے ہیں۔

حرف درویشان بدزد ومردودن تاکه پیش جاملان خواند فسون!

کے ضرورت کے موافق فرائی ہوبس پھرکام کیا کرے اگر کام کامرد ہے کے صحیح اور حق پیرہونے کی حقیقت ہے۔ جب کے ضرورت کے موافق فرائی ہوبس پھرکام کیا کرے اگر کام کامرد ہے کے سامنے ان کے منتز پڑھ لے ۔ بینی ان کے فغلوں بیں گرمی وحرارت ہوتی ہے لطف و کیف ہوتا ہے یہ لوگوں کے سامنے قال کرکے ان کو اپنا معتقد بناتا ہے چنانچے شاعروں میں اور پرا ہیگئڈہ والے پیروں میں بہی و یکھا جار ہاہے۔

باتوں کے یاد کر لینے سے پچھ نتیجہ نہیں اگر ایک شخص کو بہت می مشائیوں کے نام یاد ہوں اور نصیب ایک بھی نہ ہواس کو فقط اساء سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیکن اگر نام ایک کا بھی یاد نہ ہواور کھانے کو دونوں وفت ملتی ہوں توسب پچھ حاصل ہے۔

مولا نافر ماتے ہیں

ميم مواد وميم ونون تشريف نيست لفظ مومن جزيع تعريف نيست

کہنام تو صرف بہجان کے لئے ہے در نہاس میں کیار کھا ہے۔اصل تو معنی ہیں اور وہ اس سے بفرائخ دور ہیں۔ آج بیرحالت ہے کہ دو جارتعویڈ گندے یا دکر لئے۔جھاڑ بھونک سیکھ لی اور شیخ وقت بن گئے۔ جا فظ شیرازی فرماتے ہیں۔

ا کے پیر بگوش کہ صاحب خبر شوی تاراہ ہیں نباشی تو کہ راہ برشوی در کھتے تھا گئ و پیش ادیب عشق! بال اے پسر بکوش کہ روزے پدرشوی تو پہلے پہر اُن تو بن لیں اس کے بعد پدر بننے کی نوبت آئے گی۔ بیتو پیروں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے کہ انہوں نے انتخاب کے معیار عجیب وغریب اختر انھی کر کر سے ہیں۔ جس میں ذراحق پاتے ہیں اس کو بزرگ سیجھنے لگتے ہیں حالا نکہ بیٹھن گرتی تلبع سے ہونے لگتا ہیں حالا نکہ بیٹھن گرتی تلبع

حکایت ایک شخص شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہوگیا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دل کے دھڑ کئے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے۔ قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے۔ قلب کا جاری ہونا ہیں کہ ہروقت خدا تعالیٰ کی یا ددل پر حاضر رہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بوٹیاں تھرکتی ہیں۔ یہ بہت کامل ہیں۔ اور جن لوگوں میں رہے بات نہیں ہوتی '

ا م رورم ن کا مجموعد لفظ موکن عزت نہیں لفظ موکن سوائے کا فرے الگ کر کے پہچان لینے کے پہوئیں لیمنی جب حب تک دل میں ایمان کا طن نہیں لفظ سے پہچان ہی پہچان ہے۔ آج میلوں سے مارواقف ذرا کوشش تو کر کہ تو واقف کاربن جائے جب تک تو خو دراستدد کھے ہوئے نہ ہوگا۔ راستدد کھانے والا کمب ہوجائے گا۔

الم حقیقتوں کے مدرسہ اور عشق اللی کے ماہر کے سامنے ہاں جیٹے محنت تو کرتا کہ ایک دن تو باپ بن سکے۔

الم میٹر رکھے کے حرارت سے ہوجاتا ہے جو پھے جو انی یا مزاج کی ہوگی پھوذکر کی اور بزرگی تو اللہ کی تو ک نسبت ہے بنیں۔ (۱) بیٹا۔ (۱) باپ

ان کی نسبت کہتے ہیں کہ نیک بخت ہیں یعنی ان میں کمالات باطنی نہیں حالا نکہ کمالات باطنی بالکل مخفی ہیں اوران کو بوٹیوں کے تقریخے ہے کچھ بھی تعلق نہیں۔

#### كمالات داقعيه جومدارمشيخت ہيں

وہ کمالات ریہ ہیں کفن میں ماہر ہوامت کے لئے حکیم ہو۔شریعت کابورایا بند ہو۔ ریہ با تیں نہ ہوں تو ہزار مجاہدہ ریاضت ہو کچھ ہیں' جفائش کہیں گے منتی کہیں گئے لیکن بزرگ ہے سيجه علاقة نهيس بهرحال عوام الناس اينه اعمال مين بهي غلط معيارير جلته بين اورامتخاب بهي غلط معیارے کرتے ہیں کہ ان کی بدولت اکثر حقوق اواجبہ بھی تلف اور ضائع ہوجاتے ہیں۔ حكايت: ايك مرحدي عابد كي نسبت سنا ہے كه آخرشب ميں تبجد ادا كرنے كے لئے مسجد میں آئے اتفاق ہے اس روزمسجد میں کوئی مسافر بھی سور ہاتھا آپ نے نماز شروع کی کیکن مسافر کےخراٹوں کےسبب ہےنماز میں مرضی کےموافق بیسوئی اوراجتماع خیالات نہ ہوسکا۔آپ نے تمازتو ڑ دی اور مسافر کوخواب سے جگادیا کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھرآ کرنیت باندہ لی۔مسافر چونکہ تکان سے بہت خستہ ہور ہاتھا۔تھوڑی دیر میں پھرسو گیا اور خراٹوں کی آ واز پھر شروع ہوئی۔ آپ نے پھر نماز تو ڑ کراس کو بیدار کیا اوراس کے بعد نماز شروع کی تیسری بار پھراہیا ہی ہوا تو آ پ کو بہت غصد آیا اور حچمری لے کراس غریب مسافر کوشہید کر دیا اور پھر بفراغت نماز بڑھی۔صبح کونماز کے لئے لوگ جمع ہوئے تو مسجد میں لاش کود یکھا تعجب ہے یو جیما کہ اس شخص کوکس نے قبل کیا! تو عابد صاحب فرماتے ہیں کہاس نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اس لئے ہم نے قبل کر دیا۔ یہ تو بالکل کھلی حماقت تھی اس لئے سب نے اس پرنفر تین کی ہو گی کٹین آج اس ہے بہت بڑی بڑی حماقتیں لوگ کرتے ہیں اوران کی طرف ذراالتفات نہیں ہوتا کیونکہ و واس سے خامض ہوتی ہیں۔

الله فرض و واجب حق الله کے بھی نماز 'روز ہ زکو ہ' جج وغیرہ اور بندول کے بھی نفقہ وخدمت اورا خلاق وغیرہ' کے ملامت سکے صبری۔ (۱) بڑی عقل والا روحانی بھاریوں کا ماہر

## كيفيات ومواجيد كمال ومقصورتهيس

اورسبب اس خلطی کا بہ ہے کہ لوگ کیفیات کومطلوب سیجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے تو ہم پر بید کیفیات کیونکر طاری ہوتیں حالانکہ بید کفار پر ہمی طاری ہوتی ہیں اس کی حقیقت ایک واقعہ ہے بہتے میں آئے گی۔

حکایت: ایک سجادہ نشین نے مجلس عرب میں صاحب کلکٹر اور صاحب بج کو مدعوکیا۔ وہ چونکہ فلیق سے شریک ہوگئے۔ آخرتن تن شروع ہوئی اور قوالوں نے گانا شروع کیا پچھالیا اس بندھا کہ صاحب بج پرمحویت کے آثار طاری ہونے گئے اور وہ بے اختیار ہو کر گرنے گئے۔ تھوڑی وریو تحل کیا جب نہ سنجسل سکے تو صاحب کلکٹر سے کہا کہ مجھاوکیا ہوا کہ میں گراجا تا ہوں۔ صاحب کلکٹر نے کہا کہ میری بھی بی حالت ہے آخروہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیئے۔ تو صاحب کلکٹر اور صاحب بج بھی بزرگ تھے۔ معلوم ہوا کہ کیفیات کا مدار قبول اور بزرگ پنیس وہ ایک انفعال ہے جو کہ اکثر ذکر وشغل سے اور دوسر سے اسباب مدار قبول اور بزرگ پنیس وہ ایک انفعال ہے جو کہ اکثر ذکر وشغل سے اور دوسر سے اسباب اور خطرات کی ہو جاتی ہیں کو تکہ ان اشغال سے ذکر میں کیسوئی بھی نے یہ تو ہوتی ہیں اسباب طبیعہ کے دخل سے ہوتی ہیں میر ایہ مطلب نہیں کہ کیفیات محض برکار ہیں۔ ہرگر نہیں اسباب طبیعہ کے دخل سے ہوتی ہیں میر ایہ مطلب نہیں کہ کیفیات محض برکار ہیں۔ ہرگر نہیں کیفیات نافع بھی ہیں لیکن مقصود ہے کہ ان میں زیادہ دخل اسباب طبیعہ کو جے۔

حکابیت: ایک بزرگ کود یکھا گیا کہ وہ اپنے بڑھا پے میں روتے تھے۔ سبب پوچھا گیا تو کہنے لگئے کہ جوانی میں لذت زیادہ ہوتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ بیانسبت کا اثر ہے لیکن اب وہ ھالت نہیں رہی معلوم ہوا کہ وہ سب جوانی کا نشاط تھا۔ اب چونکہ وہ نہیں رہی اس لئے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اورنسبت کی گرمی بڑھا ہے میں جاکراور بھی زیادہ ہوجاتی ہے لئے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اورنسبت کی گرمی بڑھا ہے میں جاکراور بھی زیادہ ہوجاتی ہے خود توی تر تومی شود خمر کہن!

<sup>&</sup>lt;u>اں وجد کی حالتیں جن میں واقعی بخو</u>وی ہوجائے ہور بغیر ہیہوشی کے قودھو کہ بازی ہے ساتھ جوغیر سلم انگریز ہتھے۔ سلے اثر لینے کی کیفیت سکے وسوے ہے پرانی شراب خود بہت تو ی ہوتی ہے خاص کروہ شراب جواللہ تعالیٰ کے پاس کی ہو۔

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں اتواں شدم ہرگہ نظر بروے تو کردم جواں شدم ہرگہ نظر بروے تو کردم جواں شدم ہرگہ نظر بروے تو کردم جواں شدم غرض بینفسانی کیفیات نہمجمود ہیں نہ نہ موم ہیں۔البتدا کریدآ اللہ مقصود کاربن جا نمیں تو پھرمجمود ہوجاتی ہیں۔ورنہ تیج مثلاً بعض کیفیات ہیوی بچوں کوچھوڑ کربھی باقی رہتی ہیں اور اس لئے لوگ ہجھتے ہیں کہ ہم مقبول اور خاصاں خدا میں ہیں لیکن یا در کھو کہ وہ نہ موم ہیں اور یہ عقیدہ یہود یوں کا تھا کہ مخالفت احکام پر بھی وعوی مقبولیت کا کرتے تھے چنا نچہ وہ کہا کرتے تھے۔

ن حن اَلِمُو اللهِ وَاحِدًا وَالله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### مجابدات ورياضات كي مصلحت

لیکن چونکہ ہم لوگوں کی عبادت میں وہ خلوص مطلوب پیدانہیں ہوتا اس کئے یہ مجاہدات کئے جاتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اور نیز دوسری عبادات میں صحابہ گی عبادات کی شان پیدا ہوجائے ہیں کہ ہماری نماز مقصود بالغیر ہوئے۔

ہو گئے۔ ہاں پچھنماز اخیرشب میں پڑھ لیتا تھاوہ البنہ کام آئی۔ مان فعنا الار کیعات فی جوف اللیل لوگ خداجانے ان کیفیات کوکیا پچھ سمجھے ہوئے ہیں۔

خوآجہ پندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست کیکن اس کا مطلب کوئی بیدنہ سمجھے کہ مخص طاہری اعمال کافی ہیں اور مجاہدات کی مطلق ضرورت نہیں کیونکہ طاہری اعمال میں خلوص شرط ہے اور آج وہ مفقود ہے۔ اور بیمجاہدات اس خلوص کا مقدمہ ہیں۔ اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے جیسے وضو کا مقدمہ ہے۔ صلوٰ ق کا خودمطلوب بالذاقین نہیں۔ لہٰذا بدون ان مجاہدات کے زیدا عمال اکثر کافی نہیں۔

#### ر شابالد نیاایک عام مرض ہے

اب بیروہ پالیسی ہوگئی ہے کہ اہل علم اور درویشوں میں بھی بیر مرض ہے الا ماشاء اللہ۔
حالانکہ درویشوں کو زیادہ مختاط ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کثرت سے ایسے مولوی اور
درویش ہیں کہ اس رضاء بالد نیا ہے ان کا غد ہب بیہ ہوگیا ہے کہ مردہ جنت میں جائے یا
دوز خ میں ہمارے چار پیسے سید ھے ہوجا کیں اور یہی وہ جماعت ہے جن کود کھے کراہل دنیا
علم دین سے نفور ہوگئے ہیں۔

صاحبواعلم دین کوہم نے خود ذلیل کیا۔ ورنہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گر دنیں جھک جاتی ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بے قدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور۔ یہی حالت ہوگئی ہے بیروں کی کے طبح سے ان کی بھی سخت بیقد رمی ہوگئی ہے۔

حکایت: مجھے ایک گنوار کا واقعہ یاد آیا کہ فصل پر جب کمینوں کا اناج نکالنے بیٹھا تو گھر والوں نے سب کوشار کیا' دھو بی کوبھی' خاکر وب کوبھی' اور بیہ بیٹھاسنتار ہا۔ جب سارے کمینوں کا نام من چکا تو کہنے لگا کہ اس سسرے پیر کا بھی تو حصہ نکال دو۔ گریہ پیر بھی ایسے

ا ہم کومرف ان رکعتوں نے فائدہ دیا جورات کے جی بین تھیں کے پیر ساجب گمان کرتے ہیں کدان کو پکھے ماصل ہو گیا ہے مالانگدان کو سوائے گمان گمان گان کا کہ کھی حاصل ہوا سکے غائب یا گم سم وہ شے جس پر دوسری چیزموقوف ہونے کی وجہ سے فرض ہوئی۔ ایس پر موقوف ہونے کی وجہ سے فرض ہوئی۔ ایس پر موقوف ہونے کی وجہ سے فرض ہوئی۔ ایس دنیا کو پہند کرنا اور اس سے خوش ہونا کے نفرت کرنے والے کے فالح

ہوتے ہیں کہایک موضع کے بعضے لوگ ایک بزرگ ہے مرید ہو گئے تھے۔ پھر خاندانی بیر صاحب کو جب خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے دیکھو میں بھی تمہیں بل صراط پر ہے دھکا دوں گا۔توایسے بیر ہیں ہی اس قابل علی ھذا بعضے علماء بھی ایسے ہونے لگے ہیں۔

حکایت: ایک صاحب نج پرانی وضع پرانی روشی کے ایک مقام پر بدل کر آئے۔
انہوں نے جابا کہ وہاں کے روسا سے مل آئیں ایک رئیس صاحب کے باس پنچ تو وہ دور
ہی سے صورت و کیچ کر گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے خادم کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا کہ میں
فلال شخص ہوں آپ سے ملنے کوآیا ہوں۔ نام من کر وہ رئیس صاحب بابر آئے اور معذرت
کر کے کہنے لگے کہ آپ کا عباق کیچ کر میں یہ ہمجا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں پچھ لینے کی غرض
کر کے کہنے لگے کہ آپ کا عباق کیچ کر میں یہ ہمجا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں پچھ لینے کی غرض
سے آئے ہیں۔ یہ خیالات ہیں عوام کے علاء دین کے متعلق ۔ مگر اس میں زیادہ قصور ان
عوام کانہیں بلکہ ایسے حضرات کا ہے کہ انہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خروب
کیا۔ اگر یہ علماء حضرات اس سے پر ہیز کرتے تو عوام کو بھی ایسی جرائے نہیں ہو سکتی۔

ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے بچیسرائے کے کسی آ رام کود کھے کرضد کرنے لگے کہ میں تو پہیں رہوں گا۔ باتی جن کودنیا کی حقیقت سے واقفیت ہے ان کی بیدحالت ہے کہ کہتے ہیں۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جال طلعم و زیئے جاناں بردم نذری کہ گرآید بسرای غم روزے تا درمیکدہ شادال وغزل خوال بردم درکے کے منت مان رہے ہیں کہ اگر یہاں سے چھٹکا راہوتو یوں کریں گے۔

### دنیا کی محبت زائل ہونے کی آسان تدبیر

ایک ترکیب بتلاتا ہوں اور وہ ایس ترکیب ہے کہ جس سے تم کو ان شاء اللہ تعالیٰ صحبۃ کی برکت حاصل ہوگی اور یہ جو دائر ہے سے باہر قدم نکلا جارہا ہے بیدک جائے گا۔
اور وہ حالت ہوجائے گی جو طاعون کے زمانہ میں ہوتی ہے کہ سب پچھ کرتے رہولیکن کی جیز سے دلچین نہیں ہوتی تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کرکے اس میں موت کو یا دکیا جیز سے دلچین نہیں ہوتی تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کرکے اس میں موت کو یا دکرو اور پوم حشر کے ابتوال کو اور وہاں کے شدائد کو یا دکرو اور سوچو کہ ہم کو خد اتعالیٰ قادر کے روبر و کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے بازیں ہوگی ایک ایک حق اگلنا پڑے گا چر سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ ای طرح روز اند سونے کے وقت سوچ لیا کرو دو ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کا یا بیٹ ہو جائے گی۔ اور جو اطمینان وانس و دلچینی دنیا کے ساتھ اب ہے باقی نہ رہے گی۔

### قلت تدبر في الدنيا كي شكايت

بعض وہ ہیں کہ ذکی علم ہیں اور باوجوداس کے ان میں قلت تد بر ہے یعنی اپنی حالت کو سوچے نہیں۔ دنیا کا کام جس طرح سوچ کر سمجھ کر کرتے ہیں تیج بیہ ہے کہ دین کے کامول اور میں تواس دن خوش ہوں گا کہ اس اجزے کھرے جاؤں گاروح کی راحت چا ہوں گا اپنے محبوب سے ملنے کے واسطے جاؤں گا۔ ہے میں نے منت مانی ہے کہ اگر کسی دن سے خیال سر میں آجائے گا تو میخانہ کے وروازہ و تک خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش کی کے۔ ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے ہولنا کیاں خوف کی باتیں ہے وین کے بارے میں خورو قرکرنے کی کی گی۔

میں اتنااہتمام نہیں بلکہ جس میں جتنا دین ہے وہ عادت کی وجہ سے ہے۔اگر جہ رہ خوشی کی بات ہے کہ دین کی عادت ہو کی لیکن شکایت پیہے کہ اس سے زیادہ التفات کیوں نہیں ہے یعنی یہ بقیہ میں بھی مذہر سے کام لیتے دیکھئے دنیا میں بھی قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کی ترقی اور زیادتی میں مشورہ کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اگر چہ کامیا بی بھی نہ ہو کیونکہ ونیا میں کامیابی اکثر کم ہوتی ہے درنہ اگرسب کامیاب ہوا کرتے تو آج ساری دنیا بادشاہ ہوتی ۔ تو د نیاوی مساعی<sup>م</sup> میں باوجود کامیابی کم ہونے کے پھر بھی کوشش کی جاتی ہے اور پیر خدا کی مصلحت ہے کہ کسی کی تدبیر کارگر کر دیتے ہیں اور کسی کو نا کام۔ آج جن لوگوں کی بدا پیز مساعد ہوگئی ہیں وہ تدابیر ہی کوموثر سمجھتے ہیں صاحبو! ذراان ہے پوچھو کہ جن کوتمام عمر نا کامی ہی رہی۔تو صرف تدبیر ندمؤ ثر ہے اور نہ بیدتد بیر محض بیکار ہے۔مگر آخرت کے لئے ناکامی مجھی نہیں ہوتی۔ پس تعجب ہے کہ جس میں اکثر نا کا می ہواس میں توسعی واہتمام کیا جائے اورجس میں بھی نا کا می نہ ہواس میں بھی التفات نہ کیا جائے حالانکہ جس قدرسعی دنیا کے کئے کی جاتی ہے اس سے نصف بھی آخرت کے لئے کریں تو نا کام ندر ہیں۔ غرض بعض میں خرابی قلتے تدبر کی دجہ ہے ہے۔ بہر حال ہیمرض ہم میں ضرور ہے اور اس کا پیمطلب نہیں کہ صرف یہی مرض ہم میں ہے بلکہ منجملہ اور بہت ہے امراض کے بیمرض بھی ہے اور پیے مرض قریب قریب عالمگیر ہے مگر پھر بھی اس کے معالجے کی طرف التفات نہیں ہے تو اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو کہ ہماری حالت یعنی عدم تدبر وہ ہے جس کا مقابل حدیث میں ندکور ہے لین تد برتو چونکہ میضمون اس مرض کی ضد ہے اس لئے اس کا علاج اس ہے ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ سعیدوہ ہے کہ دوسرے کی حالت کو دیکھ کرعبرت حاصل کرے اور ظاہر ہے کہ بیرتد برہی میں داخل ہے۔ اور عجب نہیں کہ ایسامضمون بہت وفعہ سنا ہو۔ چنانچیہ عام محاورہ میں کہتے ہیں کہ تازی ہے اور ترکی کانے۔اس مثل کا خلاصہ یمی ہے کہ السعید من وعظ بغیره که سعادت مندوه ہے کہ دوسرے کی حالت دیکھے کراس کوعبرت حاصل ہو پس بیضمون تنلیم شده ہونے کے سبب مستقل تنلیم کرانے کی ضرورت نہیں اب دیکھنا ہے ہے له غور وفكر س كوششيل سل كامياب اورموافق س كمغور وفكر

کہ ہم میں بیمرض ہے یانہیں تو اگر ذرا بھی اپنی حالت غور سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ بہت شدت ہے ہم میں بیمرض ہے۔اور ہر ہرامر میں ہماری یہی حالت ہے۔

### د دسروں کی حالت دیکھے کرعبرت حاصل کرنا جا ہیے

حق تعالی فرماتے ہیں گفت گان فی قصیب فوجود گالا فرالا لُلْبَالِ کہ ہم سابقہ کے قصابی واسطِنقل کئے جاتے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں اور عبرت کا خلاصہ یہی ہے کہ کس امر مشترک کی وجہ سے اپنے کوان پر قیاس کریں کہ فلال شخص نے ایسا کیا تھا۔ اس کو یہ نتیجہ ملا تو ہم کو بھی یہی نتیجہ ملے گا۔ یہ حقیقت ہے عبرت کی اب دیکھ لیجئے کہ دوسروں کی مصائب کے قصے من کرکون شخص سبق حاصل کرتا ہے اکثر لوگ مسلمانوں کی مصیبت کو سنتے ہیں مگر کانوں پر جواں میں نہیں رینگتی ۔ اور فی صدی ننانو ہے آ دمی ایسے نکلیں کے کہ جن کوخاک بھی ایر نہیں ہوتا۔

ہمی نہیں رینگتی ۔ اور فی صدی ننانو ہے آ دمی ایسے نکلیں گے کہ جن کوخاک بھی ایر نہیں ہوتا۔

چو از محنت دیگر ان ہے تمی نہید آ دی جب دوسروں کی تکلیف کو من کر جمارا دل نہ دکھا تو بیشک ہم اس قابل نہیں کہ آ دی جب دوسروں کی تکلیف کو من کر جمارا دل نہ دکھا تو بیشک ہم اس قابل نہیں کہ آ دی

## مصائب كى علل السبحضة مين اسباب برستون كى كوتاه نظرى

اوراگر پچھ تنبیا ہوتا ہے تو اس ہے احتر آز کی تد ابیر سوچتے ہیں اور صرف اسباب ظاہری پر نظر کرتے ہیں سبب اصلی کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ۔ یا در کھو کہ جومصیبت آتی ہے گنا ہوں کی وجہ ہے آتی ہے۔ ہوا آگ یانی وغیرہ سب خداوند کریم کے تکم کے تابع ہیں۔ان کو جب تکم ہوتا ہے اور جیساتھم ہوتا ہے ویسا ہی وہ کرتے ہیں۔

خاک و آب و باد و آتش بنده اند بامن و تومرده باحق زنده اند! پیهاریسامنے مرده معلوم ہوتے ہیں ورنہ داقع میں سب زنده اور تالع فرمان ہیں۔ حکایت: ایک کافر بادشاہ نے بہت ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ کیونکہ دہ

کے عصیں اور سبب کے ہوشیاری سے بچاؤ سے منی پانی آگ ہواسب اللہ تعالی کے بندے ہیں میرے تہارے ساتھ مردہ ہے جس ہیں مگر خدا تعالی کے ساتھ زندہ وفر مانبر دار ہیں۔ ھے اوگ بت کو تجدہ کرنے ہے انکار کرتے تھے۔ آخرا کیے عورت کولایا گیا اوراس ہے بھی تجدہ کرنے کوکہا گیا تواس نے بھی تجدہ کرنے کوکہا گیا تواس نے بھی انکار کیا۔اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کی گود ہیں ایک بچہ تھا۔ باد شاہ نے تھم دیا کہ وہ عورت اس کی گود ہے بچہ لے کرآگ میں بھینک دو چنا نچہ بھینک دیا گیا۔ قریب تھا کہ وہ عورت سجدہ کرلے کہ لڑکے نے آواز دی۔

اندر آما در که من اینجا خوشم گرچه در ظاہر میان آتشم
ال کے بعدال بچہ نے اورلوگول سے بھی خطاب کرنا شرع کیا که یہاں آؤیہاں
آؤ۔ بہت بڑا مجیب باغ ہے۔ پھرتو بہ حالت ہوئی کہلوگ بے قرار ہوکراس میں کود نے
گئے۔ سپاہی روکتے تھے مگرلوگ برابر آگ میں کودتے تھے۔ جب بادشاہ نے یہ حالت
ویکھی تو آگ کو خطاب کر کے کہا کہا ہے آگ کیا تو آگ نہیں رہی یا تجھ میں سے جلانے کی
قوت سلب ہوگئ تو آگ نے جواب دیا کہ۔

گفت آتش من جانم آتشم! اندر آتا نوبه بنی تابشم! لیخی تو اندرآئے تو معلوم ہو کہ میں آگ ہوں یانہیں۔ باقی ان کو کیونکر جلاؤں اس لئے کہ چیمری کاٹتی ہے مگر جلاتنے ہے۔

طبع من دیگر نگشت و عضرم شیخ هم ہم بدستوری برم!!

بس جس قدرمصائب آتے ہیں سب تھم خدادندی سے نازل ہوتے ہیں اور سبب
اصلی جرائم ومعاصی ہوئے کدان سے غضب حق ہوتا ہے اور پھر تھم سے باا اور مسیبت نازل
ہوتی ہے۔مولا نافر ماتے ہیں کہ

ہر چی<sup>ج</sup> بر تو آید از تلمات وغم آن زبیبا کی و گتاخی است ہم غم<sup>انی</sup> چو بنی زود استغفار کن غم بامر خالق آمد کارکن!

کے امان آگ کے اندر آجاؤ کیونکہ میں او یہاں آرام میں ہوں کوظاہر میں آگ میں ہوں۔ ہے۔ آگ نے جواب دیا ہیں او دی ہوں آگ ہوں۔ ہے آگ نے جواب دیا ہیں او دی ہوں آگ ہوں آگ ہوں او اندر آتا کہ تو میری تیزی کود کھے یعنی مجھے ان پرتو اگر کرنے کی اجازت تبیین ذراتو اندر آک دیکھیں تیزی ہوں آگ جال ہے اللہ تعالی کے جلوانے سے میں میری طبیعت دوسری نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی اور نہیں اور نم آگ جیس وہ بھی اور نہیں اور نم آگے جیس وہ بھی اور نہیں ہوئی کے جو باللہ تعالی ہوں۔ ہے تم پر جو تھنیں اور نم آتے جیس وہ بھی ہوں۔ ہو بہ استعفار کر لوکھوں کہ بنے تو اللہ تعالی ہوں کے بیان اور گھتا تی کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ لی جب تم نم و کھوجلدی ہے تو بہ واستعفار کر لوکھوں کہ تم تم تو اللہ تعالی کے بی اور گھتا تی کرنے ہے جب تو بہ تو ب

توجب کوئی مصیب و یکھوٹور استغفار پڑھو۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے۔
حکایت: کئی سال ہوئے کہ جب ہارے قصبہ اور اس کے گردونواح میں طاعون
بہت زوروشور سے بھیلا تھا تو قبل طاعون کے ایک بزرگ آخر شب میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہ قلب پر یہ آیت وارد ہوئی۔ اِنّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَافِی یَجْزُا مِنَ السّمَاءِ
بہاکا اُنْوَا یکٹ فُونَ (ہم نازل کرنے والے ہیں اس آبادی والوں پر آسان سے ایک عذاب
بہاکا اُنْوَا یکٹ فُونَ (ہم نازل کرنے والے ہیں اس آبادی والوں پر آسان سے ایک عذاب
اس وجہ سے کہ وہ تھم عدولی کرتے تھے)

توان بزرگ نے اس کووعظ میں بیان کیالیکن اپی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھ کواپیا معلوم ہوا ہے مگر لوگوں نے توجہ نہ کی۔اور پھر طاعون پھیلا تو ایک سبب وہ گناہ بھی ہوا جو تو م لوط میں تھا۔

## نظر ازی کامرض بعضے پر ہیز گاروں میں بھی ہے

اس وفت لوگوں میں بیمرض بہت شدت ہے پھیل گیا کوئی تو خاص اصلی گناہ میں ہی مبتلا ہے۔اس کوتو وہ خود بھی برا جانتا ہے اور اس کی برائی بالکل ظاہر ہے۔اور کوئی اس کے مقد مات میں یعنی۔ امر قول پر نظر کرنا اور بیہ مرض تاک جھا تک کا اکثر سالکین اور پر بیز گاروں میں بھی ہے اور ان کو دھوکہ اس سے ہوجا تا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طبائع میں شہوت کی خلش نہیں پاتے۔اور اس سے بچھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوانی نہیں لیکن پھر بہت جلد شہوت فلا ہر ہوجاتی ہے۔اس لئے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے صاحبوا مام ابو صنیفہ سے بردھ کرتو آج کل کوئی مقدس نہیں ہوگا گرد کھئے کہ

حکایت: امام محرکوا مام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھالیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے داڑھی نہیں ہے واکہ ان کے داڑھی نہنگل آئے بہت کی طرف بیٹھا کرودونوں داڑھی نہنگل آئے بہت کی طرف بیٹھا کرودونوں طرف متعی گرا حتیا طاتن بڑی (اوراحتیا طاتواس کے تھی کہ تھی ابعد مدت دراز ایک مرتبہ طرف متی گرا حتیا طاتن بڑی (اوراحتیا طاتواس کے تھی کہ تھی ابعد مدت دراز ایک مرتبہ

ا چونگ ان لوگوں کے لئے آیت نازل ہو کی تھی تو اشارہ ہوا کہ اس آبادی میں بھی بہی دید ہے۔ میں نامحرم عورتوں کو دیکھنا یا بے ریش لڑکوں کو سیلہ بے داڑھی والے لڑکوں پر۔ (۱) اس سے مرادخود حضرت تھانوی میں محرطا ہزمیں کیا۔

اتفا قاامام صاحب کی نظر پڑگی تو تعجب سے پوچھا کہ کیا تمہار ہے داڑھی نگل آئی ہے؟

تو جب امام ابو صنیفہ نے اس قدر احتیاط کی تو آج کون ہے جو اپ او براطمینان

کرے اور جب انسان اس کا عادی ہوجاتا ہے تو پھر کم ہمتوں سے تو اس کا چھوٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں اگر ہمت کی جائے اور پختہ قصد تو چھوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے اور اس کے چھوٹے سے کوئی کا منہیں انگتا۔ ہال نفس کو تھوڑی ہی تکلیفہ ضرور ہوگی گر ہمت والوں کو بہت آسان ہے بہت سے باہمت لوگوں نے خدا کی راہ میں جانمیں دے دی جیں ۔ تو بھلا ذراسی نگاہ کاروکنا تو ان کو کیا مشکل ہوسکتا ہے۔ اور کم ہمتی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھرافسوس یہ ہے کہ لوگ اس کو اس قد رخفیف جانے ہیں کہ گویا طال بی بیاک شاعر نے تو اس کو اس کی مثال میں بیان کیا ہے۔

نگاہ پاک لازم ہے بشرکورہ نے جاناں پر خطاکیا ہوگئی گرر کھ دیا قرآ ل کو آل پر اس میں یہ بڑا سخت دھوکا ہے کہ ناپاک کو پاک سمجھا۔ دوسرے اگر پاکتے بھی مان لیا جائے ۔ تو خوب سمجھ لوکہ شیطان اول اول تو انچھی نیت سے دکھا تا ہے چندروز کے بعد جب محبت جاگزیں ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے ۔ پس ضروری امریہ ہے کہ علاقہ ہی نہ کرو۔ اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لہذا نظر ہی نہ کرو۔ اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لہذا نظر ہی نہ کرو۔ غالبًا حدیث میں ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے۔

النظر سہم من سہام ابلیس (نگاہ برشیطان کے تیروں میں سے ایک تیرہے) کہاس کا زخم بھی نہیں ہوتا اور سواد قلب میں اتر تا چلا جاتا ہے کسی کا شعرہے کہ هے دروں سیندمن زخم بے نشاں زدہ جیرتم کہ عجب تیر بے کمال زدہ

ال اول اول ہوگی اور وہ تکلیف بھی تو اب کا ذریعہ ہے۔ سے اگر حرام قطعی ہوتو بالکل کفر ہے در نظر یب کفر کے ۔ سے اول تو یغیسی کا دھو کہ ہے تا ویل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بینظر و کی نہیں جیسے من رسیدہ مردول پر ہوتی ہے۔ سے اول تو یغیسی جیسے میں رسیدہ مردول پر ہوتی ہے تو پاک کہاں ہوئی اگر مان بھی لیس تو یہ جواب ہے سے ول کی سیابی یعنی ول کے بیچ میں جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے اس میں ۔ ہے تم میرے سینے کے اندرا یک بے فغان زخم لگا دیا ہے میں جبرت میں ہوں کہ بجیب تیر بے کمان کے تم نے میرے سینے کے اندرا یک بے فغان زخم لگا دیا ہے میں جبرت میں ہوں کہ بجیب تیر بے کمان کے تم نے مارا ہے۔

یہ نظرالیں چیز ہے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد مدت تک سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کوتعلق ہوگیا ہے بلکہ جب بھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت قلب میں ایک سوزش می ہوتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہو گیا اور جس قدر بیسوزش بردھتی جاتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس سے خدا تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی کی طرف التفات کیا جائے۔ بس وہ اپنی محبت کو کم کرتے کرتے سلب کر لیتے ہیں۔ والعیا ذ
باللہ! اور کیوں غیرت نہ آئے جب کہ محبوبان دنیا کو بھی اس سے غیرت آتی ہے۔

حکایت: مثنوی میں ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے بیچھے چلا۔ اس نے ہو چھا کہ تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آرہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہوسناک تو تھا ہی فوراً پیچھے لوٹا۔ جب وہ اوشنے لگا تو اس نے ایک دھول اس کے رسید کیا اور

گفت اے اہلہ اگر تو عاشقی دربیاں و دعویٰ خود صادقی کی اسلی ایک جیر افکندی نظر ایس بود دعویٰ عشق اے بے ہنر کی کی مرددداگر توعاشق تھا تو غیروں پر کیوں نگاہ کی محبت تو وہ چیز ہے کہ

ہمیہ شہر پرزخوبال منم و خیال ماہے چہ کنم کہ چشم یک بیں ندکند بہ کس نگاہے جس کو خدا ہے تعلق ہو گیا بھر جائے مگر بیا ہے جس کو خدا ہے تعلق ہو گیا بھر جائے تمام دنیا بھی حسینوں سے بھر جائے مگر بیا ہے محبوب حقیق کوچھوڑ کر بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔

ایں نہ عشقت آئکہ برمردم بود! ایں فساد خوردن گندم بود یک میں نہ عشقت آئکہ برمردم بود! ایں فساد خوردن گندم بود یک میں محبت کد دعویٰ خدا کی محبت کا اور دوسروں سے تعلق ہے۔اگر جیار دن کھانے کو نہ ملے توسب بھول جائیں۔ بیسب نفس کی شرارت ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ شن ان ہی کو ہوتا

۔ اس عورت نے کہا کہ اے بیوتو ف اگر توعاش ہے اور اپنے بیان اور دعویٰ میں بچاہے۔ سکے تو تو نے غیر پر نظر کیوں ڈالی۔ اے بے کمالے کیا بہی ہوتا ہے حشق کا دعویٰ سکے سارا شہر حسینوں ہے بھرا ہوا ہے مگر میں ہوں اور ایک چاند جیسے کا خیال کیا کروں کہ ایک کود کیھنے والی آ کھے دوسرے پرنظر بی نہیں کرتی ۔ اصل شاعر نے بدیں کہاتھا حضرت نے یک بیں سے اصلاح فرمائی ہے۔ سکے بیعشن نہیں ہے جوانسانوں پر ہوتا ہے بیاتو گندم کھانے کی خرابی وستی ہوتی ہے۔ ہے جن کوخوب فرصت و فراغ ہے ورنہ جولوگ کام میں گئے ہوئے ہیں ان کو بھی الیں لغویات کی بیں سوجھتی ۔افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو فراغت اس لئے دی تھی کہ دین کا کام کریں ۔گرزیا وہ ترایسے ہی لوگ محروم ہیں خوب کہا ہے ۔

خوشا روزگارے کہ وارد کے کہ بازار حرصش نہ باشد ہے ۔ ع بقند ضرورت بیارے بود کندکارے ازمرد کارے بود

کہ بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ اس کوحرص نہ ہواور ضرورت کے موافق کھانے کو ہو لیکن افسوں ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اور اس برکاری میں اپنے بیچھے بیا سیکن لگالیتے ہیں۔اور افسوس یہ ہے کہ بعض سالکین بیہ کہتے ہیں کہ ان امر دوں کے حسن میں خدا کا حسن جلوہ گرہے۔

حکایت: حضرت شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے کہ بقراط نے کسی شخص کو ناچتے ہوئے دیکھا۔ بوج چھااس کو کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی امر دسین کود کیے لیا۔ اس سے بے خود ہو گیا کہ اس میں جلوہ حق نظر آیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کوا مرد میں تو جلوہ حق نظر آیا میر بے اس میں جلوہ حق نظر آیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کوا مرد میں تو جلوہ حق نظر آیا۔ میہ بقراط کا قول ہے اس کا اگر اعتبار نہ کروتو خود شیخ کے قول کا تو اعتبار کرو گئے۔ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

که درخو برو یال چین و پ<sup>دگل</sup>! اگر ابلصے داد بے مغز اوست محقق میلی مسیند اندر ابل! هی نداوند صاحب دلال دل پیوست

### معالجهشق مجازى

اس کا علاج ہے کہ اپنے کوکسی کا م میں لگا دوجس میں کھپ جاؤ۔ اگر دین کا کا م نہ ہوتو دنیا بی کا کوئی جائز کا م کرومگر کسی کا م میں لگ جاؤ۔ طبیبوں نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ یعموض للباطلین (بیمغز بیکارلوگوں کو پیش آتا ہے) پس خوب بجھلو کہ امر دکولذت ہے کہ یعموض للباطلین (بیمغز بیکارلوگوں کو پیش آتا ہے) پس خوب بجھلو کہ امر دکولذت اسلامی کے میں کا بازار بہت نہ ہو۔ ہے ضرورت کے موافق الله کا قدرت نہ ہوں جائر کا م کا مرد ہو۔ ہے ہوادر بھر کا م کر میں کا بازار بہت نہ ہوں ہے محقق تو خدا تعالیٰ کی قدرت نہ ہوں بھی وہی وہی وہی کی مرد ہو۔ ہے ہو بین وہی کی کا میں دیا ہے۔ ہے ایک وہی دیا ہے جو بین وہی کی کے حسینوں میں دیکھتا ہے۔ ہے ایل دل اوگوں نے (جن کا دل خدا ہے لگہ چکا ہے) کھال اور چیکے کودل نہیں دیا آگر کسی بے دقوف نے دیا ہے تو وہ خود بے مغز ہے۔

کے لئے دیکھنا اور اس کی آواز کالذت کے لئے سننا اور اس کے تصور سے مزہ لیما بیسب اواطت میں داخل ہے۔ مباعد عن المحق ہے الملھم احفظنا عنه پس جومصیبت آوے اس کوکسی گناہ کا تمرہ مجھا کرو۔ اور جب کسی کوگناہ میں دیکھوتو اس سے عبرت حاصل کرو۔

## مرنے والوں اور مصیبت زدوں سے عبرت حاصل کرنی جا ہیے

جب کوئی مرے تو چونکہ ہمارے لئے بھی بیدن آنے والا ہے تو اس سے عبرت حاصل کروے گرآج کل کچھا لیسی غفلت بڑھی ہے کہ مردے کود کھے کربھی ہماری حالت میں ذراتغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ بیدحالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اورامور دنیاوی کی باتوں میں مشغول ہیں۔ اس طرح اگر کسی کومصیب میں بتلا و کیھتے ہیں تو اس کواسی تک محدود بجھتے ہیں۔ حالانکہ بجھنا بیچ ہے کہ اس پر بیدمصیبت کیوں مسلط ہوئی۔ ظاہر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تو ہم کو بھی گناہوں سے بچنا جا ہے۔ اس لئے حدیث میں ہے کہ جب کسی کو جتالا کے مصیبت دیکھوتو کہو

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاک به و فضلني علیٰ کثير ممن خلق تفضيلا (شکر باس فدا کاجس نے مجھاس تکلیف سے عافیت دی ہے جس میں تم کو بتنا کیا۔ اورا بی تخلوق میں ہے جھی کو بہتا کیا۔ اورا بی تخلوق میں ہے جھی کو بہت پر بہت بچھ فضیلت دی ہے )

اس میں بھی تذکیر ہے احمال ابتلاء کی اور اس میں تنبیہ اجمالی ہے اسباب ابتلاک ۔
کہ معصیت ہے ای پریشکر سکھایا کہ احتمال تھا کہ ای معصیت کے سبب شاید ہم بھی مبتلانہ ہو
جائیں لیکن بید عا آ ہت مربر بھے کہ مصیبت زدہ کی دل شکنی نہ ہو۔ جیسا کہ دوسر کی جگر استے ہیں۔
لا تظاہر الشمالية لا حيک

ا الله تعالی ہے دورکرنے والا ہے اے اللہ ہمیں اس مے مخفوظ رکھتے گئے ترفدی سکے اس کے لئے بھی مصیبت میں جتلا ہونے کے احتمال کی یا د د ہائی ہے۔ سک متلا ہونے کے سبول برختھ ری تنبیہ ہے۔ سک متلا ہونے کے سبول برختھ ری تنبیہ ہے۔ سک متلا ہونے کے سبول برختھ مشل ای کے ہے کہ کو یا اس کی اور دوسرے کی تکلیف برخوشی ظاہر نہ کیا کر واور بیا پی عافیت کو ظاہر کرتا بھی مشل ای کے ہے کہ کو یا اس کی تکلیف برخوشی ہوئی کیونکہ خوشی کو تکلیف نے بیس اپنی عافیت سے ہوئی تکر ہوئی تو اس کو د کھے کر۔

بعض تو وہ ہیں جو کہ دوسرے کے مصائب پر ہنتے ہیں۔اوربعض وہ ہیں کہافسوں تو کرتے ہیں مگرطعن کےطور پراس کی بابت ای حدیث میں ہے۔

فير حمه الله و يبتليك لعنى بنسومت شايد بجائ اس كم متلا موجاؤ

حکایت: کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی ہوی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس وفت ایک فقیر ما تکنے آیا۔ اس نے فقیر کوجھڑک دیا۔ اتفاق سے بچھا بیا انقلاب ہوا کہ شخص بالکل تباہ و پریشان ہوگیا۔ حتیٰ کہ جب ہیوی کا نان ونفقہ بھی نہ چل سکا تو اس کو بھی طلاق دے دی۔ اور اس نے کسی اور دولتمند سے نکاح کر لیا۔ اتفاق سے اس دولتمند کے دروازہ پرکوئی شخص سوال کرنے آیا اس شخص نے اپنی ہیوی سے کہا کہ اس کو بھیک دے آؤ۔ یہ جو دروازہ پرگنی تو وہاں سے روتی ہوئی لوئی۔ شوہر نے پوچھاتو اس نے کہا کہ بیمیرا بہلاشوہر ہوادراس تذکرہ میں وہ قصد سائل کے جھڑک دینے کا بھی بیان کیا۔ اس شوہر ٹانی نے کہا کہ وہسائل کے جھڑک دینے کا بھی بیان کیا۔ اس شوہر ٹانی نے کہا کہ وہسائل ہو جھڑکا گیا تھا میں ہوں۔ خدا تعالی نے بچھے مال بھی دیا اور اس کی ہوی بھی دی۔

یا در کھو کہ خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ پس عبرت حاصل کرواور ووسروں کو ہتاائے مصائب دیکھے کرڈرو۔ بزرگوں نے بہت جگداس کو یا د دلایا ہے مگر ہم بے فکر ہیں۔

خالق اسباب کے ساتھ تعلق بیدا کرنے سے مصائب میں پریشانی نہیں ہوتی

مصیبت سے بیخے کے لئے ظاہری اسباب پر دارو مدارمت رکھو کہ ہمارے پاس تو تعویذ ہے ہم کوطاعون نہیں آ سکتا ہے سب تھم خداوندی کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں سبب اصلی کواختیار کرواوروہ ارضاء حق ہے اعمال میں احکام کے انتقال میں کوشش کرو کہ اس کے

ال کے پھراللہ تعالیٰ اس پردم کردیں اورتم کو جتنا کردیں۔ کے خود قرآن ٹریف میں سائل کو جمز کئے ہے نع فرمایا ہے کی است کے بھراللہ کا کہ جنا کہ است کے بھراللہ کا ایکن اگر کوئی لیٹ کر ہی رہ جائے تو وہ جھڑ کنا سائل ہونے کی وجہ ہے نہ ہوگا اس کی زیادتی کی وجہ ہے ہوگا وہ درست ہے جھٹے ورسائل اگر معلوم ہو جائے کہ یہ پھٹے ور ہے اس کو دینا اس کے حرام نعل کی امداد کرنا ہے اس کو نددیے جس یہ بات نہیں۔ سک میں کا مداد کرنا ہے تھیل نہیں۔ سک میں کا مول کے ذریعوں اور سیوں کو بیدا کرنے والے۔ سک یاللہ تعالیٰ کوخش کرنا ہے تھیل

بعد مصیبت حقیقی ندآ و ہے گی۔ بعنی ظاہری مصائب مثل مرض موت رنج وغیرہ کے تو ہوں گے۔ مطابعت کی برکت سے تہارا قلب پریشان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بچہ مال کی گود میں ہوتا ہے۔ مگراطاعت کی برکت سے تہارا قلب پریشان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بچہ مال کی گود میں ہوتا ہے ہو تو کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا اسی طرح اس مطبع کو چونکہ قربحت نصیب ہوجاتا ہے لہذا یہ بھی پریشان نہیں ہوتا اس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ

موصد چہ برپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی برسم ش امنیدہ ہراسش نبا شد زکس ہمیں است بنیاد توحید و بس بلکہ اس سے ترقی کر کے بیا صالت ہوتی ہے کہ دوست کی طرف سے بلاکی آرزو کرنے لگتا ہے ای کوعراقی فرماتے ہیں کہ

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سردوستال سلامت کہ تو تحنجر آ زمائی النود لائے تعلیم کے تو تحنجر آ زمائی الندا چاہیے کہ مصیبت کے مبتلا کو دیکھ کرعبرت حاصل کریں اور اطاعت جق میں مشغول ہوں کہاں ہے بیچنے کی اصل ترکیب یہی ہے۔

### انسان کی مصیبت کاراز

فلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کوکوئی حادثہ پیش ندآئے اورکوئی
بات اس کی مرضی کے فلاف ندہو۔انسان تحقی القدرۃ ہے ستقل نہیں ہے آگر چہ ہرامر میں
انسان کی ایک متقل تجویز بھی ضرور ہوتی ہے جے اس کاذبن اختر آغ کر لیتا ہے مگر دیکھا یہ
جاتا ہے کہ ہرامراس کی خوابش کے موافق نہیں ہوتا چنا نچ ارشاد ہے۔ ام للانسسان ما تدمنی یعنی
انسان کواس کی ہرتمنا نہیں ملتی یمنا کیں انسان کی بہت پچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جوخدا
تعالیٰ جا ہے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی انسان کی بہت پچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جوخدا
کی بہتری انسان کو مسوس نہ ہولیکن اس کے نتیج پراگر خور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو

گی بہتری انسان کو مسوس نہ ہولیکن اس کے نتیج پراگر خور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو
امیداورڈ رندہوئۃ حیدی بنیاد بس بھی ہے سات و ٹین کو یفییس نہ ہو کہ تیری تکوار سے بلاک ہو ہم دوستوں کا سر
سلامت رہے کہ تو خور شعل نہیں کہ جو جاہے
مداورڈ رندہوئۃ حیدی بنیاد بس بھی ہے سات و خواتھائی کی قدرت کے ماتحت ہے خور ستقل نہیں کہ جو چاہے
دہ وہ ونہ جا ہے نہ ہو۔ ہے ہو کر نگر تا گھڑلیتا ہے

جاتی ہےاوراول نظر میں چونکہ حکمت پرنظر نہیں ہوتی اس لئے خلاف تمنا کو ہرمصیبت کہتے ہیں۔

### مصيبت كى حقيقت

اگر حکمت اور مصلحت پر نظر ہوتو کوئی مصیبت مصیبت نہیں۔ بلکہ ہر مصیبت نعمت ہے۔ گر مراد مصیبت فیرا ختیار ہے جاورائی میں گفتگو ہورہ ہی ہے برخلاف ان کے جن کو اپنے ہاتھوں اختیار سے کرتا ہے سواس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کوگناہ اور معصیت قرار دیا گیا ہے اور اس سے کوئی حکمت نہیں ہوتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کوگناہ اور معصیت قرار دیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ اور یہی فرق ہے۔ در میان فعل عبد اور فعل حق کے کہ کوئی فعل شرکاء خدا تعالی مورکا گیا ہے۔ اور یہی فرق ہے۔ در میان فعل عبد اور فعل حق کے کہ کوئی فعل شرکاء خدا تعالی سے صادر نہیں ہوتا۔ فعل شرو ہی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے خلاف رضائے حق کرتا ہے تو امورا اختیار کے عبد تو خبر وشر دونوں ہیں اور غیرا ختیاری جو محض من جانب اللہ ہے وہ خبر محض ہوگئی ہے اس لئے عارفین نے اپنے متعلقین کو یہ قعلیم کی ہے اور اس سے انہیں ایک استوار کی بیدا ہوگئی ہے کہ جس سے وہ یر ایثان نہیں ہوتے۔

در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست در صراط متنقیم اے دل کے گمراہ نیست

۔ ان ہندہ کے کام اور اللہ کے کام میں کے برائی کا کام ان نے بیں ہوتا گوانسان کے قصد پر پیدا کر دیں ہے پیدا کرنا بہت حکمتوں پر شمنسل ہونے کی وجہ ہے برانہیں اچھا ہے اس کا تو کرنا براہے۔ سالہ جو ہاتیں بُنڈے کے اختیار میں ہیں۔ سالہ اللہ کے راستہ میں جو چیز راستہ چلنے والے کو بے اختیار چیش آتی ہے وہ اس کے لئے بہتر ہی بہتر ہے اے ول سیدمی راہ میں کوئی گراہی نہیں ہے نشتر مار نے والا اپریشن کرنے والا ہے۔ تو بچہ کے علم کو جو تفاوت ماں باپ کے علم سے ہاں سے بہت زیادہ تفاوت بندہ اور خدا کے علم میں ہے۔ تو خدا تعالی خوب جانتے ہیں کہ جس حادثہ کو بندہ مصیبت بجھ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں مخفی ہیں۔ چنا نچ فرماتے ہیں کہ عسمیٰ ان تسکسر ہوا شیئا و ہو خیر لکم (قریب ہے کہ تم کسی چیز کونا گوار مجھواور وہ تمہارے لئے بہتر ہو)

اس پرجس کی نظر ہوگی دہ ہرگز اسکومصیبت نہ سمجھےگا جسطر ح جراح نے نشتر لگا کرمصیبت میں ہیں ہیں ہوتا ہے گر میں بہتر ہی ہوتا ہے گر میں بہتر ہی ہوتا ہے گر میں بہتر ہی ہوتا ہے گر بندے کے ساتھ کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوتا ہے گر بندہ اس کی حکمت کو بجھتا نہیں حالانکہ اگر ذرانحور کریے و بعض حکمتیں معلوم بھی ہو کتی ہیں۔ بندہ اس کی حکمت کو بجھتا نہیں حالانکہ اگر ذرانحور کریے و بعض حکمتیں معلوم بھی ہو کتی ہیں۔

### مصيبت كےفوائداورخاصیتیں

مصیبت میں بہ خاصیت ہے کہ اخلاق درست ہو جائے انسان خدا کو یاد کرنے لگتا

ہو بہ بہ ہو جاتی ہے۔ نہ ہم ہوتا ہے کہ فلال امرکی وجہ سے بہ ہوا تو یہ کھلے فا کہ نظر

ہ تے جیں گر بعض لوگ اس کو یا دنہیں رکھتے۔ پس اسی معنی کو مصیبت نہ کہی جائے گی۔ گر

فلا ہر نظر میں وہ مصیبت ہے کیونکہ حقیقت لغویہ مصیبت کی ہہ ہے کہ کوئی بات خلاف طبیعت

پیش آ و ساور چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی چیش آتے ہیں اس لئے کوئی بھی مصیبت کی چیش آوے اول چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی چیش آتے ہیں اس لئے کوئی بھی مصیبت الحق سے پریشان ہے کوئی صحیبت لاحق ہے پریشان ہے کوئی الکی طرف سے پریشان ہے کوئی الکی طرف سے پریشان ہے خرض ہوخض کوکوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہا گر چہ ہرا کہ پراڑ اول کی طرف سے پریشان ہے۔ غرض ہوخض کوکوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہا گر چہ ہرا کہ پراڑ الگ ہوتا ہے اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگر چہ مراکب پرائے چند ہے ہی جواور وہ اثر ہنہ ہے ہو ہی برائے چند ہے ہی جواور وہ اثر ہنہ ہے ہو ہی برائے چند ہے کہ وہ انسان ہی نہیں اگر چو مرائی مصیبت آئے اور وہ اس پر متنہ ہی جا در ہوا اسان ہی نہیں ہوگا وہ ضروراس طرح متائز ہوگا اور بیتا شر بہت بری نعت ہے۔

ا بلکدا گلی بوی مصیبت سے بچایا ہے ہے دنیاوآخرت کی بوی مصیبت سے بچاتے ہیں اور تواب بھی دیے ہیں اس مصیبت سے بچا سم ہوشیار ہونا متوجہ ہوجانا سم الفت اور زبان کے لفظ کے اصلی معنی کے توجہ لئے متوجہ کے اگر کینے والا کے اثر لینا

تکبر قبول حق ہے بڑا مانع ہے

قبول حق اور رجوع عن الباطل سے بڑا سدراہ یہ ہے کہ انسان اپنے کوسب سے بڑا سمجھے۔ ای وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگر چہ جانے تھے کہ آپ بینی بر برحق بیں خدا کے نبی بیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے تھے کہ آپ بینی بر برحق بین خدا کے نبی بیں بلکہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بیشتر ہی وہ حضور کو جانے تھے۔ حتی کہ شرکین سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب ہم تمہاری خبرلیں گے جب وہ رسول تشریف لے آئیں گے۔

فَلْقُنَا بِهُ أَمُوهُ فَاعَدُفُوا كَفُرُهُ وَالِيهُ لَيكِن جب آب عَلِيْ تَشْرِيف لائے تو آب عَلِيْ كَى اتباع میں اپنے جاہ كانقصان ہوتے دیکھ کرآ ہے كے ساتھ كفركيا سمجھے كه آج تو ہم احبار كہلاتے ہیں مقتدا شار ہوتے ہیں اگرا بمان لے آئمنگے تو جھوٹے ہوجا كمنگے ۔ ای طرح رؤسا مكہ یہ كہتے ہتھے۔

لؤلائول هذا القرائ على رجیل مین القریدین عظیم که اگرید کلام خدا کا کلام ہوتا تو کسی بڑے فیض پر کیوں نازل ہوا پھر یہ کہ آپ کے پاس محمول بھی نہ تھا۔ اس لئے رؤ ساء کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تو ان کو قبول حق محمول بھی نہ تھا۔ اس لئے رؤ ساء کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تو ان کو قبول حق سے بہی مانع تھا اور اس کی بڑی ندمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ درائی برابر بڑائی بھی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنتے میں نہ جائے گا اور اس مرض سے بہت کم لوگ خالی ہیں۔ کم وہیش سب میں ہوتا ہے اور اس نے شیطان کو جس نے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کی تھی ایک وہیش سب میں ہوتا ہے اور اس نے شیطان کو جس نے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کی تھی ایک نہیں ہوتا۔ جب تک کسی کامل کی حجمت نہ ہوکہ وہ اس کے تکبر کا علاج کر ہے۔ ہم نے ویکھا نہیں ہوتا۔ جب تک کسی کامل کی حجمت نہ ہوکہ وہ اس کے تکبر کاعلاج کر ہے۔ ہم نے ویکھا شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سبب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سبب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سبب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سبب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سبب ملعون ہوا۔

الم حق بات کوقبول کر لینے اور باطل شے کوفنا آنے میں راہ کی بڑی رکاوٹ۔ مع میں میں میں الم سور بعن مزار بال کا میاں میں علق درین میں میں

سک بڑے بڑے عالم سے یعنی اوّل اوّل بلکہ سلمان ہوگا تو بعد عذاب کے جائے گا سک است کے بڑے بڑے عملندوں لیعنی سے بیروں نے۔

## بلاتكبركا بھى علاج ہے

سومصیبت ہے ایسے بڑے مرض کا علاج ہو جاتا ہے غرضیکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس پرمصیبت کا اثر نذہو۔

### مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت

الیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگ تو یا در کھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور بھول جانے ہیں اور بھول جانے ہے۔ یہ معنی نہیں کہ ان کو بیا اعتقاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوقد رہ نہیں ہے گر برتا و الیابی ہوتا ہے جس سے دوسرا ناوا قف بیا خذ کرسکتا ہے اور اس مرض کے کی در ہے ہیں۔ بعض کوتو مصیبت آتے وقت بھی بوری طرح نہ نہ نہ نہیں ہوتا۔ بخت تعجب اس محص پر ہے جو کہ مصیبت آنے پر کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہم ہے کیا گناہ ہوا ہے جس کی یا داش بھگت رہے ہیں۔

صاحبو! کونساوقت ہے کہ ہم اس میں گناہ نہیں کرتے۔ ہم تو ہروفت ہی گناہ میں مبتلا ہیں۔ پھراس سوال کے کیامعنی اور بعض کو دوسر ہے طرز کی نفلتیں ہوتی ہیں چنانچے ہم میں تبن قشم کے لوگ ہیں ایک تو وہ کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ جس سے مصیبت آئی دوسرے وہ کہ ان کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے مگر پھر بھی تدارک نہیں کرتے استعفار نہیں کرتے بلکہ بعضے تو اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔

حکایت: جہاز میں دیکھا ہے کہ مین شدت طوفان کے وقت نہایت پر بیٹانی میں العض لوگ یاعلیٰ یا ہیں۔ بعض لوگ یاعلیٰ کہتے تھے۔اور بہت ہے لوگ حضرت غوث الاعظم کو پکارتے تھے۔اللہ الکم یالوگ مشرکین عرب ہے بھی بڑھ گئے ۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کفار کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔

حکایت: حضور صلی الله علیه وآله و کلم نے ایک کافرے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا بیں اس نے کہا کہ سات بیں چھز مین میں اور ایک آسان میں ۔ آپ نے فر مایا کہ مصیبت کے وقت کا خدا کونسا ہے اس نے کہا کہ آسان والا تو مشرکین عرب مصیبت کے وقت ایک خدائی کو پکارتے تھے گر ہندوستان میں مصیبت کے دفت بھی دوسروں ہی کو پکارتے ہیں۔ تیسر مے تتم وہ ہے کہ گناہ کو یا دکر کے تد ارک بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت خدا ہی کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں لیکن وہ حالت ہوتی ہے کہ

انال کارال بوقت معزولی! شلی وقت وبایزید شوند! شلی وقت وبایزید شوند! شمر ذی الجوش و بزید شوند باز چول می رسند برسرکار اینی جب تک مصیبت نلی الله بهی یا در ہے۔رسول بهی یا در ہے اور جب مصیبت نلی توا یسے آزاد کہ گویا خدا تعالی کی حدود حکومت ہی نے کل گئے۔اس کوفر ماتے ہیں کہ ویکارتا ہے) وگذا حسک الزائم کا کا التحقیق دعائی (جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہم کو پکارتا ہے) اور اس کی وجہ فر ماتے ہیں کہ

گذاِلاً زُیِّنَ اِللْمُسْرِفِیْنَ مَاکَالُوْ ایعَمَلُوْنَ ( ایسے ہی زینت دے دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے مل جووہ کرتے ہیں )

یعنی وجہ اس کی رہے کہ وہ لوگ حدود سے باہر ہو گئے ہیں اور ریہ ظاصیت ہے کہ نیک میں بسیر ت ٹھیک رہتی ہے۔ اس لئے ممل میں بسیر ت ٹھیک رہتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ہنیش جاتی رہتی ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ ان کواعما ک خوش معلوم ہوتے ہیں ایس علت اس کی اسر اف ہے کہ اس کی وجہ سے بری با تیں مزین معلوم ہونے گئی ہیں۔

صاحبو! آخر کس بات نے تم کواس قدر بے فکر کر دیا ہے کہ جوتم کوکسی حادثہ ہے بھی منب مہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کوتو ہر جگہ ہر طرح کی قدرت ہے اس سے نے کر آخر کہاں جاؤ گے پھر معاصی پر کس طرح ولیر ہو مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ

حكايت: ايك ملاح سے ايك شخص نے يو جھا كہتمہارے باپ كہاں مرے۔اس نے

۔ اہل کار بینی حکومت کے ملازمت پیشر لوگ ملازمت سے الگ ہونے کے وقت توشیلی زمانداور ہایزید ہو جاتے ہیں ستاہ بھر جب دوبارہ کام پرآ جاتے ہیں پھرشمرو پزید بن جاتے ہیں۔ ستاہ ول کی نظر سے بیزنگاہ ہے برے کام لیے صدے بڑھنا جوحد کام کی مقررتھی اس سے نکل کر گناہ کرنا۔ سکے زاہنت وی ہوئی اور انچمی ہے توجہ اور ہوشیاری کہا کہ دریا میں ذوب کر کہنے لگے اور دادا کہا کہ دریا میں کہنے لگا کہ پھربھی تم دریا میں رہتے ہو ڈرتے نہیں۔ ملاح نے کہا کہ تمہارے باپ کہاں مرے۔ کہنے لگا گھر میں 'پوچھا کہ دادا کہنے گئے کہ گھر میں ملاح نے کہا کہ پھربھی تم گھر میں رہتے ہوڈ رہتے نہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت تو ہرجگہ موجود ہے اس کے قبرے تو کسی جگہ اور کسی وقت مامون نہیں ہو سکتے۔

خداتعالی کے قبر سے نہ ڈرنا ہر حالت میں خلاف عقل ہے

تو جو خص کہ خدا ہے آیک وقت میں ڈرے اور دوسرے وقت نہ ڈرے وہ کس قدر ناوان ہے دوسرے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ خاص اس مصیبت ہیں کے وقت میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ ای مصیبت میں جنلا کر دیں اور اس طرح مسلط فرما تمیں کہ دہ ہلاک ہی کردے ۔ اس کو فرماتے ہیں کہ اہم امنتم ان یعید کم فیہ تار قا اخریٰی صاحبو! اپنے کو کسی وقت خدا تعالیٰ کے قبضہ سے نکال ہوا مت مجھوا ورسب گنا ہول کو ترک کر دو دیکھو گناہ میں مصیبت اس لئے آئی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ۔ اور میہ بات سارے گنا ہول کو عام ہے ۔ اگر چہوہ کی قشم کے گناہ ہول تو جب خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور ہرقصہ ان کے قبضہ میں ہوا تو ممکن ہے کہ بھر کسی قصہ میں جنلا کر دیں ۔ کھواللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو نمر ودکوا یک مجھر سے پریشان کردیا ۔

حکایت: اہل سیر نے کھا ہے کہ نمرود کی بیات تھی کہ جب سر پر چوٹ گئی تھی او چین آتا تھا

دیکھو کہاں نمرود اور کہاں مچھر یکر خدا تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا ایک معمولی سیابی بھی کافی ہے اور

بچانے والا سوائے خدا کے اور کون ہوراگر وہ نہ بچاد نے اور فی فرہ بی پریشان کرنے کو کافی ہے۔

حکایت: ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس کی ناک پر بار بارا یک کھی آ کر بیٹھتی تھی اس

نے تنگ آ کر کہا کہ معلوم نہیں کمھی کو کیوں پیدا کیا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ اس واسطے پیدا کیا

ہے کہ متکبرین کا تکبر ٹوٹے۔ حاصل ہے ہے کہ ذراستعبل کر خدا تعالیٰ کی مخالفت کیا کروہ میں تو ایک کی مقاوم نے کی تا ہے بھی نہیں۔ بس آگر بیخے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ می خواتعالیٰ کی مفاوم نے کی تا ہے بھی ہیں۔ بس آگر بیخے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ می خواتعالیٰ کی خدا تعالیٰ میں تو ایک میں تو ایک کی مقاوم نے کی تا ہے بھی نہیں۔ بس آگر بیخے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ میں تو ایک میں کی مقاوم نے کی تا ہے بھی نہیں۔ بس آگر بیخے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ میں تو ایک میں کہ مقاوم نے کی تا ہے بھی نہیں۔ بس آگر بیخے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ میں کوئی کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا کی کا کی کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی کوئی کوئی کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی ت

<sup>&</sup>lt;u>ن</u>ے یا کیاتم لوگ اس سے بےخوف ہو گئے ہو کہتم کو پھر دو بارہ ای میں اوٹادیں۔ ہے۔ برابری اور مقابلہ

کی طرف رجوع کرو۔افلاطون کی ایک حکایت کھی ہے کہ اس نے جھٹرت ہوئی سے پوچھا کہ اگر آسان قو آئی واور حوادث تیر ہوں اور خدا تعالی تیرانداز ہوں تو جی کر کہاں جائے۔حضرت موٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرانداز سے قریب ہو جائے کہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ افلاطون نے کہا کہ بیشک آٹ بی بی کیونکہ یہ جواب سوائے بی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ افلاطون نے کہا کہ بیشک آٹ بی بی کیونکہ یہ جواب سوائے بی کے اور کوئی نہیں دو اور فلاصہ میں ہوں گے اور سب مصائب کو فورا تو بہ کرواور اس تو بہ پر قائم رہو کہ اس سے خدا تعالی راضی ہوں گے اور سب مصائب کو زائل فرمائیں گے۔

# ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے

کیونکہ بیرکارخانہ طاہری وابسۃ ہے۔ کارخانہ باطن کے ساتھ اول حکم وہاں سرز دہوتا ہے پھراس کےموافق بیباں ہوتا ہے۔

حکایت: شاہ عبدالعزیز صاحب نے زمانہ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انظام بہت ست تھا۔ ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی فر مایا کہ آج کل یہاں کے صاحب ضدمت ست ہیں۔ پوچھا کہ کون ہیں شاہ صاحب نے فر مایا کہ ایک بخڑہ ہازار میں فر بوزہ فروخت کر رہا ہے وہ آج کل صاحب خدمت ہے۔ یہ اس کے امتحان کے لئے کئے۔ اورامتحان اس طرح کیا کہ فر بوزے کا شاہ اور چھے چھے سب ناپند کر کے ٹوکر سے میں رکھ دیئے۔ وہ بھی بولے۔ چندروز کے بعد دیکھا کہ انظام بالکل درست ہوگیا۔ میں رکھ دیئے۔ وہ بچھ کی کون ہیں۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہ ایک سقہ ہے چاند نی ای خص نے پھر بوچھا کہ آج کل کون ہیں۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہ ایک سقہ ہے چاند نی چوک میں پانی پلاتا ہے۔ گرایک بیاس کی ایک چھد آم لیتا ہے۔ یہ ایک چھدام لے گئے اور این بیان بیانا ہے۔ گرایک بیاس کی ایک چھدام لے گئے اور ان سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دیاس شخص نے پانی گرادیا کہ اس میں تو توکا ہے اور دوسرا کؤرہ مانگا۔ انہوں نے بوچھا کہ اور چھدام ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے ایک دھول دسید کیا ورکہا کہ فریونہ والا سمجھا ہوگا۔ اس شخص نے آ کربیان کیا کہ بیواقعہ ہوا۔ شاہ صاحب دھول دیان کیا کہ بیواقعہ ہوا۔ شاہ صاحب

الله علان ملك وهولي جس معلق غيراختياري كامول كاباطني انتظام هو- سله برائي يبيي كاچوتها أن حديثهما

نے فر مایا کہ دیکھ لوآج کل میہ ہیں کہ سب کو نیچا رکھا ہے۔ توسیم ھولو کہ ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے۔ پھراس باطن کا ایک باطن ہے کہ وہ تھم حق ہے جس کے صدور میں طاعت ومعصیت کو بھی وخل عظیم ہے۔ یعنی جب خدا کو ناراض کر و گے نو اول محکمہ باطن میں حکم نازل ہوگا پھراس کے تابع ظاہر میں ہوگا اور مصائب نازل ہول گی۔ لہٰذا ان کی اصل تہ ہیر یہ ہے کہ خدا کوراضی کر لو پھرکوئی مصیبت ندآ و ہے گی۔

اصحاب خدمت فقرا كوڈھونڈ نابرکار ہے

ال اوبری حکایت کون کرکوئی شخص اس غلطی میں مبتلانہ ہو جائے کہ اینے فقیروں کو بھونڈ نے گئے کہ ان کا ڈھونڈ نامحض بیار ہے۔ اس کئے کہ وہ خدا کے قبضہ میں ہیں۔ ان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو ہو نے والا ہوتا ہے۔ اگر چدان کی خدمت بھی نہ کرو بلکہ جوان کے منہ سے نکلوا تا ہے اس کوراضی کرولوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ تے ہیں ای طرح بزرگوں کی فاتخداس نیت سے دلانا کہ اس سے ہمارا کوئی کام نکلے گا۔ یہ بھی بین ای طرح بزرگوں کی فاتخداس نیت سے دلانا کہ اس سے ہمارا کوئی کام نکلے گا۔ یہ بھی بخت غلطی ہے۔ د کیھئے آخر فرشتے بھی تو بڑے مقبول ہیں مگران کی فاتخدکوئی نہیں دلاتا کیونکہ جانے ہیں کہ وہ بالکل مجبوراور حکم خدا کے تابع ہیں۔ پس ای طرح بر حضرات بھی ہیں اور اگر کہا جاوے کہ فرشتے تو زندہ ہیں اس لئے ان کی فاتخداس کے نہیں کرتے کہ وہ بالکل کم خدا کے تابع ہیں تو مجھویہ حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں تو مجھویہ حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں تو مجھویہ حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں تو مجھویہ حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں اور سارے اہل خدمت اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہو ویسا کرتے ہیں۔ بس ان کے اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہو ویسا کرتے ہیں۔ بس ان کے عراف حیا تھے جیت تو رکھنی چا ہیے ۔ مگران سے دنیا کا کوئی کام نگلنے کی کوئی امیدرکھنا بخت غلطی ہے۔

#### دعاکے برکات

ہاں بزرگوں سے دعا کراؤ اور وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جوانبیاء کے مشابہ ہوں کہ وہ دعا بھی کریں گے اور تعلیم واصلاح بھی کریں گے کیونکہ وہ طبیب ہیں اور دعا کرانے

ا ایسال تواب جوشری طریقه سے بوورندایسے بی گناه بوگا۔ (۱) حصاول کی آخری۔

کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی درتی کروگنا ہوں سے تو بہ کرو کیونکہ بدوں درسی اعمال کے بحض ان کی دعا سے معتذبہ نفع نہ ہوگا اور نہ ان کی سفارش کچھ کام دے گی۔ اس وقت لوگوں نے عمل کو بالکل چھوڑ ہی دیا اور اگر کرتے ہیں تو یہ کہ بہت سے وظیفے پڑھ لئے حالانکہ دنیا کی غرض سے وظا نف پڑھ نے میں قلب میں ایک دعویٰ مضمر ہوتا ہے چنا نچران کو تیر بہدف سمجھا جاتا ہے۔ بخلاف دعا کے کہ اس میں بجز واکسار ہوتا ہے۔

### اصلاح اعمال كي ضرورت

غرض ہیہ ہے کہ اعمال کی درتی کر ہے اور ہمیشہ اس سبق کو یا در کھے اور پھر خدا کو نا راض نہ کرے اور نا راض کرنا خاص یہی نہیں کہ اس خاص گناہ کا مرتکب ہو بلکہ سارے گناہ وں کا ان تکاب موجب ناراضگی ہے۔ لبندا سارے گناہ جھوڑ دے کیونکہ بیز محض اس کا خیال ہے کہ فلاں گناہ ہے مصیبت آئی ہو پھر اگر گذشتہ مصیبت کسی خاص ہی گناہ ہے آئی ہوتو یہ کیا ضرور ہے کہ مستقبل میں دوسرے ہے نہ آئے مصیبت کسی خاص ہی گناہ ہے آئی ہوتو یہ کیا ضرور ہے کہ مستقبل میں دوسرے ہے نہ آئے گی دیکھواگر انگارے ہے خوش گناہ گی دیکھواگر انگارے ہے چھیر جل جائے تو کیا چنگاری کو چھیر میں رکھ دیں گے ۔غرض گناہ چھوٹا ہو بایز اسے چھوڑ دو۔

## د نیامیں کھی جانا جملہ معاصی کی جڑ ہے

معاصی کی مختصری فہرست تو ہر شخص کے ذہن میں ہے۔ یعنی زنا چوری جھوٹ بولنا وغیرہ کدان کوسب گناہ جانتے ہیں لیکن بعض معاصی ایسے بھی ہیں کہ وہ ان سب کی جڑ ہیں اور اس لئے سب سے اول فہرست معاصی میں ان کا نام ہونا ضروری ہے۔ گر ہم کوان کی طرف النقات بھی نہیں۔ نہ ہماری فہرست معاصی میں ان کا شار ہے۔ اور یہ بہت بوی طرف النقات بھی نہیں۔ نہ ہماری فہرست معاصی میں ان کا شار ہے۔ اور یہ بہت بوی غفلت ہے اب اس کے نام سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کوا پی فہرست میں بے خفلت ہے اب اس کے نام سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کوا پی فہرست میں بے شک شار نہیں کیا اور وہ دنیا میں منہمک ہوتا ہے۔ اب جس سے چاہور یافت کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کوا بی فہرست میں بے ہوجائے گا کہ ہم نے اس کوا بی فہرست میں ہوتا ہے۔ اب جس سے چاہور یافت کر لیجئے معلوم ہوجائے گا کہ ہم نے اس کو وہرم ہے کا مال دبا لینے کو ہوجائے گا کہ ہم نے تاریخ بیل نے کو ہوسرے کا مال دبا لینے کو ہوجائے گا کہ ہم نے تاریخ بیل نے کو ہوسرے کا مال دبا لینے کو ہو ہو ہے گا کہ ہم نے تاریخ بیل نے کو ہوسرے کا مال دبا لینے کو ہو ہو ہے گا کہ ہم نے تاریخ بیل نے کو ہوسے گا کہ ہم نے ہو ہو ہے گا کہ ہم نے تاریخ بیل نے کو ہوسرے کا مال دبا لینے کو ہوں کے گائی سے ہو ہو ہے گا کہ ہم نے اس کو بیل نے کو ہوں کے کا میال کی ہو ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہو ہوں کے گائی ہم کے ہو ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو تا ہو ہوں کے گائی ہو تا ہو ت

ز نا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں مگر د نیامیں کھپ جانے کوکوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ بیاایسا مرض عام ہے کہ جس میں قریب قریب سب مبتلا ہیں اور ایبا قوی ہے کہ سب معاصی اسی کی فرو<sup>اع</sup> ہیں۔مثلاً کوئی شخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے اور دین ہے بے فکر ہے علی ہزاروز ہ حج ز کو ۃ جس چیز میں بھی کوتا ہی ہواس کا سبب یہی ہے اً گر کوئی شخص بد کاری میں مشغول ہے تو اس کی وجہ یہی دین ہے بے فکری اور دنیا میں انہا ک ہے۔غرض اس میں طویل تقریر کی ضرورت نہیں اگر ذراغور کیا ہوگا تو معلوم ہوا ہوگا کہ وجہ سب معاصی کی بہی انہاک فی الدنیا ہے۔ گر پھر بھی بیسب ہی کا شعار ہور ہا ہے حتیٰ کہ دیندار بھی باشتناء عارفین واہل تقویٰ واہل فکر کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ دینداروں کی دینداری بھی اتنی ہی ہے کہنماز پڑھ لیں اگر چہ بے فکری ہی ہے ہو۔اور داڑھی نیچی کرلیس اگر چەلوگوں كا مال دېاركھا ہو۔ معاملات ميں ضرر پېنچاتے ہوں۔غرض دینداری بھی آج کل اس کا نام ہے کہصورت دینداروں کی تی ہواورسیرت میںصرف وہ باتیں ہول جو رسوائی ہے بچائیں مثلاً یا نجے وقت کی نماز پڑھناروز ہ رکھ لینااگر چہ حالت میہ وک از بروں چوں گور کافر پر خلل داندروں قہرِ خدائے عزو جل

از برهجوں طعنہ زنی بربایزید وز درونت ننگ می دارد بزید

تو حالت یہ ہے لیکن وہ خود بھی اپنے کواور دوسرے بھی اس کو دیندار مجھیں گے۔اور ان کی اس حالت کا بیڈنیجہ ہوتا ہے کہ خود تو گڑے ہی تھے۔ دوسروں کے لئے بھی ایک برا نمونہ بن گئے اور ایسے ہی لوگ ہیں جومرض کو ہنر اور ہنر کومرض سمجھتے ہیں کہ زیادہ تقویٰ کرنے ہے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو جب ان کی بیرحالت ہے تو دنیا داروں کی کیا شکایت کی جائے۔غرض مرض انہاک فی الدنیااس لئے آشد ہوگیا ہے کہلوگ اس سے غافل ہیں اور انہوں نے اس کو صحت سمجھ رکھا ہے۔

له شاخیں۔ کے وزیامیں کھپ جانا علم خصوصیت سمے باہر او کافری قبری طرح ہے کہ حلوں والی زیب وزینت والی تمراندرخداتعالی کاعذاب سے تم باہراورظاہری حالت سے تو حضرت بایزید بسطامی برطعنہ کرنے والے یعنی شرمانے والے ہواور تمہارے باطن سے ہے بدیمی شرم رکھتا ہے۔ کے ونیا میں کھپ جانے کی بیاری کے بہت خت

### حب د نیا کی مٰدمت اور حب د نیا مٰدموم کی حقیقت

حق تعالیٰ آیت کلا بال توجون العالجدائة فرت کردون الالحرة میں ایک شکایت کو ظاہر فرمارہ ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیا ہے محبت کرتے ہواور آخرت کوچھوڑتے ہو یہاں تُوجُون العالجدائة (تم دنیا ہے محبت کرتے ہو۔) کے بعد تذکر دُون اللخويَة (آخرت کوچھوڑتے ہو) بر ھانے ہے حب دنیا کی تفسیر بھی ہوگئی۔ یعنی حب دنیااس کو کہیں گے جس میں آخرت کا ترک ہوجائے اور اس سے حب اللدنیا راس کل خطینة (دنیا کی محبت ہرگناہ کی سردار ہے یہ عدیث میں ہے) کے معنی بھی سمجھ میں آگئے ہوں گے۔ یعنی حب دنیا وہ ہے کہ جس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورندا گر آخرت نہ چھوٹ تو وہ حب کہ جس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورندا گر آخرت نہ چھوٹ تو وہ حب دنیا وہ ہے گی۔اوروہ اے راس کیل خطینة (ہرگناہ کی سردار) میں داخل نہ ہو حب دنیا نہ کی جاورہ اے راس کیل خطینة (ہرگناہ کی سردار) میں داخل نہ ہو جائے گی ۔اوروہ اے راس کیل خطینة (ہرگناہ کی سردار) میں داخل نہ ہو جائے گی گواس کی طرف طبعی میلان اور بھزرضرورت اس کا اکتسائے بھی ہوا بساس کے معلوم ہو جائے ہوئے ۔

## اہل دنیا کے اس اعتراض کا جواب کے مولوی دنیا کوترک کراتے ہیں

بعض لوگ میں بیجھتے ہیں کے علماء ہم کو دنیا کے لینے ہے بالکل روکتے ہیں اور بیہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے ملا ہو کر بیٹھ جا کمیں چنانچے ان لوگوں نے اس قتم کی ایک حکایت بھی گھڑی ہے کہتے ہیں کہ

حکایت: کسی بادشاہ کے یہاں بہت ہے مولوی جمع ہو گئے تھے۔ سب نے اتفاق کر کے بادشاہ سے کہا کہ فوج پر جو بیرہ پیفنول خرج ہور ہا ہے اس کوموقوف کر دو۔ اس نے کہا کہ فوج اس ضرورت سے رکھی گئی کہا گرکوئی فنیم آئے تو بیاس کو دفع کریں۔مولویوں نے کہا

کے کمانا۔ سکے دنیا چھڑانانبیں ہے نہاس کی طرف طبعی رغبت کوروکنا ہے نہ ضرورت کے موافق اس کا کمانا ہرا ہے۔ ہاں اس میں کھپ جانااور دل کواس میں اوراس کو دل میں جمالیما ہرا ہے۔

کہا گراییا ہوگا تو اس کا م کوہم انجام دیں گے۔غرض فوج موقوف کر دی گئی پی خبرمشہور ہوئی تو کوئی غنیم آجڑھا بادشاہ نے مولو یوں ہے خبر کی۔ بیلوگ کتابیں لے کر پہنچے اور وہ وعظ و تقییحت سنایاوہ کیوں سننے لگاتھا۔ آخر نا کام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ بڑا نالائق ہے۔ مانتاہی نہیں خیر پھر آپ ملک جھوڑ دیجئے ۔ آپ کا ملک گیااس کا ایمان گیا۔ اس حکایت کو پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہا گرمواویوں کے کہنے پر چلیں تو گھریارسب حچوڑ دیں ۔صاحبواس افواہی حکایت کی تو سیجھاصل ہی نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے۔ لیکن اصل اعتراض کی نسبت کہنا ہوں کہ آپ آ کرنسی عالم کے پاس رہے ہی نہیں اس لئے آ پکواس قدروحشت واجنبیت ہے چندروز تک آ کرکسی عالم کے یاس رہیے تو ان شاءاللہ آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ آپ کومولوی کیا تعلیم دیتے ہیں۔

امراض روحانی کے علاج کے لئے چندروز کا نکالنا کافی ہے

اوراگرآ کے بہیں کہ ہم اتناوقت کہاں ہے لائیں تو میں کہوں گا کیا آپ امراض جسمانی کی ضرورت ہے رخصت لیتے ہیں یانہیں اوراس رخصت میں تین تین یا حار جار ماہ گنوا دیتے ہیں۔ پانہیں تو جب امراض جسمانی کے لئے ایک انگریزی سول سرجن کے کہنے سے حیار مہینے فضول گنوادیتے ہیں تو امراض روحانی کے علاج کے لئے ایک عربی سول سرجن کے کہنے ہے ہجائے جارمہینے کے حیالیس ہی دن اس کے پاس فارغ ہوکررہ اوادر پیجھی ضروری نہیں کہ معتقدانه رہو بلکہ متحانہ رہنے کی اجازت ہے۔ ہاں لیمعاندانہ طور پر ندر ہوا باس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی کے مربھر میں سے صرف جالیس دن مانگے جانے ہیں واللہ اگر آپ ایسا کرلیس تو قریب قریب تمام سوالات کے جوابات خود بخو د بدوں مناظرہ کے آپ کی سمجھ میں آ جا کیں اور جب آپ چلے لگیں تواس وقت آپ ہے پوچھا جائے گا کہ آیا یہ کہنا تھے تھایا نہیں کہ مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

الخے لقائے تو جواب ہر سوال

لے خالف اور ول سے براجا نے والا بن کر ہے اے وہ صاحب کرتا پ کی ملاقات ہرسوال کا جواب ہے اور ہرمشکل آپ ہے خود بخو دحل ہو جاتی ہے بغیراس کے کہ عرض کیا جائے اور جواب ملے۔ تمران صاحب کا سیج ہزرگ ہونا ضروری ہے جہاں ہے بات نہ پیدا ہو مجھ لیجئے کہ وہ نیک توسہی مگر ہز رگ نہیں۔

اوراس وقت کہا جائے گا کہ دیکھ لو

آ فآا الله آمد دلیل آ فآب گرد لیلت باید از وئے رومتاب اور چالیس دن کی شخصیص میں اپنی رائے سے نہیں کرتا بلکہ خود حدیث ہے ہم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم چالیس دن تک سی کام کونیاہ کرکرلیس تو پھر ہماری مدد ہوتی ہے۔ حضور صلی الله علیہ دآ لہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخلاص حضور مقبول کے قربان جائے کہ ہر ہر ضرورت میں ہماری دیکیری فرمائی اور ایک معیار ہم کو بتلا دیا کہ اس کے موافق ہم کام کر سیس اور وہ معیار ہے کہ اس میں اخلاص ہوا لیما چلہ نہ ہوکہ جیسے ایک گنوار نے کیا تھا۔

حکایت: ایک گنوار کوایک مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور چلہ بھر پڑھنے پرایک بھینس کا وعدہ کیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو بیٹخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ جپالیس دن پورے ہو گئے۔ لہذا بھینس دیجئے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تواس کئے کہددیا تھا کہ اگر تونے چلہ بھرجم کرنماز پڑھ لی تو عادت پڑجائے گی۔

اور پھر نہ چیوٹ سکے گی۔ کہنے لگا بہتر ہے نہ دیجئے۔ جاؤ پھریاروں نے بھی بے وضو
ہی ٹرخائی ہے تو جیسے اس کو بے وضو پڑھنے کی وجہ سے اثر نہ ہواای طرح اگرتم بھی مثلاً اس
نیت سے رہو کہ مولوی صاحب کے پاس رہ کرخوب دعوتیں کھانے کوملیں گی تو خاک بھی اثر
نہ ہوگا بلکہ میں یہ بتا ہے دیتا ہول کہ اگر کسی کے پاس جا کرر ہے کا قصد ہوتو اپنے پاس ہی .
سے کھانا بھی ہوگا کہ خرچ کر کے تعلیمات کی قدرتو ہو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مفت آتی
سے اس کی بچھ قد رنہیں ہوا کرتی ۔

ہر کہ او ارزن خرد ارزاں دہد گوہرے طفلے بقرص ناں دہد البنداا تعلیم کامعاوضہ پر بیہ ہے کہ چالیس دن تک اپناخر چ کر کے رہو۔

الم آفآب خود ہی آفآب بینی روشی دینے فائدہ پہنچانے والا ہونے کی دلیل ہے اگرتم کوروشیٰ اور فائدہ کی دلیل جا سرتم کوروشیٰ اور فائدہ کی دلیل جا ہے اگرتم کوروشیٰ اور فائدہ کی دلیل جا ہے تواس کی طرف سے مندنہ بھیرے ای طرح بزرگ حضرات کا عال ہے۔ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے جالیس دن تک اخلاص کر لے گاسب سے دل کو خالی کر کے اوپر انگالے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر عقل دوانا کی کے جالیس دن تک اخلاص کر میں ہے۔ یا اور جو لفظ ہوں۔ ساتھ جو شخص کے سستاخر بیرتا ہے سستا ہی دیتا ہے ایک بچہ ایک موتی کوروثی کی نکیے کے بدلددے دیتا ہے۔

حکایت: مجھے حضرت حاجی صاحب نوراللد مرقدہ نے ایک کتاب چھوانے کے لئے فرمایا میں نے اس کے مفت تقسیم نہ کرنا فرمایا میں نے اس کے مفت تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ فرمایا کہ بھائی مفت تقسیم نہ کرنا کیونکہ لوگ ریکھیں سے بھی نہیں غرض علماء اوراطباء روحانی ہے وحشت یاان پراعتراضات یا مسائل اسلام میں شکوک ای وقت تک جی کہ جب تک آب ان کے باس جا کرنہیں رہنے مرنہایت افسوں ہے کہ اظہار طلب اور شکوک ہونے کے باوجود بھی بنہیں ہوتا کہ جالیس میں سے کہ اظہار طلب اور شکوک ہونے کے باوجود بھی بنہیں ہوتا کہ جالیس دن کسی کے باس جاکررہ لیں۔

حکایت: ایک تحصیلدارصاحب نے ایک تخص کو پیش کیا کہ ان کو بعض مسائل اسلام میں شکوک ہیں میں نے کہا کہ ان شکوک کا علاج بینیں کہ اس مختصر جلسہ میں بیان کو پیش کریں اور میں جواب دے دوں گا۔ اور بیین کرچل جا کیں۔ ان کا علاج بیہ ہے کہ چندروز کے لئے میرے پاس آ کر رہیں اور میں جو کہا کروں اس میں بیغور کیا کریں۔ ان صاحب نے نہایت ذور کے ساتھ آ کر ہے کا وعدہ کیا تھا لیکن مدت گزرگئی اور ان کا وعدہ و فائیس ہوا اصل بات بیہ ہے کہ لوگ اپنی حالت کو مرض نہیں سمجھتے۔

حالاتکہ بیدا تنابڑا مرض ہے کہ کوئی مرض بھی اس کے برابرنہیں نیز مرض بھی پرانا ہے اہٰداایک دو جلسے میں اس کا از الممکن نہیں۔ کم از کم ایک جلہ تو تھیم کے بیاس رہنا جیا ہیے جیسا حدیث میں مذکور ہواای حدیث کا گویا حافظ شیرازی نے ترجمہ کیا ہے۔

شنیرم رہر وہے درسر زمینے! ہمی گفت ایں معما باقریخ کے اےصوفی شراب آگاہ شودصاف کہ در شیشہ بماندار بعینے شیشے ہے مرادقلب ہاورشراب سے مراد محبت الہی ہے معلوم ہواکدا یک چلہ علاج کرنے سے ان شاء اللہ اصل مرض جاتار ہے گا اور پھران شاء اللہ عمر مقویات پہنچی رہیں گی گویا مسہل تو طبیب کے پاس رہ کر ہو جائے گا اور از الد مرض کے بعد تقویت پہنچانے والی دوائیں دوررہ کر بھی پہنچی رہیں گی خدا کے لئے صاحبواس علاج کو آز ماکر تو دیکھواور

ا میں نے سا ہے کیونی راو چلنے والا کسی زمین میں اپنے ایک ساتھی ہے میم می کہدرہا ہے ہے اے صوفی شراب تو ای وقت صاف اورعمدہ وقی ہے اور پوتل میں ایک چلے (۴۰۰) دن رہے۔ سمجھ قوت دینے والی دعا کیں۔

چونکہ میں نے اصل علاج بتلا دیا ہے الہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جز ئی<sup>ا</sup> شکوک اورشبہات کا جواب دوں۔

### حب د نیااورکسب د نیامیں فرق

حب دنیاو ہی ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ کہب دنیا بس کسب دنیا جائز اور حب
دنیا ناجائز۔ کسب اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غلیظ کے صاف کرنے اور کمانے اور
کھانے میں کہ اول برانہیں اور دوسرا برااور معیوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ
تُحبونُ وَ الْعَاجِلَةَ فرمایا تَکْسِبُونُ وَ الْعَاجِلَةَ نہیں فرمایا اب اپ و پر منطبق کر لیجے
اور دیکھے کہ آپ تعجبون کے مصداق ہیں یا تکسبون کے۔

# (۱۱۲) اپنی حالت پر آیات کی تطبیق کرنے میں بعض کی غلطی

اس انطباق میں عوام ہے تو بچھاور خوف اور اندیشہ اس کے نہیں کہ ان کو بچھ خبر ہی نہیں ان بیچاروں ہے جو بات کہد دی گئی انہوں نے سن کی اور عمل کرلیا اور علماء ہے اس کے خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک بینچی ہوئی ہیں۔ البتہ ان نیم خواندہ خود رائے لوگوں ہے (جو بوجہ نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ کریے نہ کہد ہیں کہ ہم کو بیآ بہت س کرا پی حالت پر منطبق کرنے کی اس کے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے خاطب بی نہیں۔ کیونکہ بیا بیت کی کا تا ہم کا تا ہم کی اس کے خاطب بی نہیں۔ کیونکہ بیآ بیت کی ایک کے خاطب ہوں گئے ہم مسلمان اس کے خاطب بی نہیں۔ کیونکہ بیا تیت کو کیا تعلق ۔ لہذا اب میں اس کے متعلق عرض کرنا ہوں۔

اکثر لوگ آیات کے متعلق میری کر کہ کفار کوخطاب کیا گیا تھا۔ بے فکر ہوجاتے ہیں۔ حالا تکہ اس سے بے فکر نہ ہونا جا ہے۔ بلکہ اور زیادہ فکر میں پڑھجانا جا ہے اور زیادہ اثر لیمنا چا ہے کیونکہ جب کوئی آیت عمایہ کے کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھنا جا ہے کہ اس آیت کے ضمون کا خطاب کفار کوان کی ذاہے کی وجہ ہے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ ہے اور

ال الكالك كات بواست سل تم ونيات مست مرائيات مست و نياك كالماتيموه م مميت كرتي بوسك و الكالمات بوه هم مميت كرتي بوسك الله تم كلات م كلات م كلات الله تم كلات الله

ظاہر ہے کہ ذات کی وجہ سے بیخطا بنہیں ہواور نہ ہرانسان کو گووہ متقی ہی ہواس کا خطاب ہوتا کیونکہ '' واتا' سب متحد ہیں اور لازم باطل ہے۔ فالملز وم ھکذا بیں معلوم ہوا کہ کی صفت کی وجہ سے بیخطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتب کی علت ہے قو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاوے گی تو اس جگہ بھی بیہ مضمون مرتب ہو گا۔ مثلاً اسی آیت میں وعید کا مدار حب عاجلہ ہے۔ لہذا اگر حب عاجلہ تمہمارے اندر پائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت میں داخل ہو گے۔ بس اب غور کر لواور اگر اپنے اندر حب عاجلہ دیکھوتو بہت جلد اس کا علاج کرواور اپنی حالت پرافسوں کرو کہ جوامور اس زمانہ میں عاجلہ دیکھوتو بہت جلد اس کا علاج کرواور اپنی حالت پرافسوں کرو کہ جوامور اس زمانہ میں کفار میں ہوتے ہے آج وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔

آیت میں تحبون وتذرون کی ایک تاویل فیاسد کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسحبون و تلذرون سے مطلق محبت اور ترک مراد ہمیں بلکہ سے دونوں لفظ خاص ہیں لیعنی وہ ترک مراد ہے جواعتقاد انہواسی طرح محبت سے وہ میں میں بیات کے دونوں لفظ خاص ہیں لیعنی وہ ترک مراد ہے جواعتقاد انہواسی طرح محبت سے وہ

مجت مراد ہے جواعتقا ذا بقائے دوام کے ساتھ ہواور ہم میں بید دونوں باتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ بھراللہ قیامت کے قائل ہیں۔ دنیا کوفانی جانتے ہیں۔اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن شریف میں کوئی دلیل نہیں اور بلادلیل قرآن شریف میں کوئی دلیل نہیں اور بلادلیل کوئی دعوی مسموع نہیں ہوتا۔ پس اس متم کی قیدلگانا قرآن شریف کے مقصود کو بالکل باطل کرئی دعوی مسموع نہیں ہوتا۔ پس اس متم کی قیدلگانا قرآن شریف کے مقصود کو بالکل باطل کرنا ہے اور اس تاویل کی ایسی مثال ہے کہ

حکایت: ایک خص نے کی مقام پر پہنچ کرایک مجمع میں بیٹھ کر کہنا شروع کیا کہ میں جب
یہاں آ یا تھا تو ایک عورت سے میری آ شائی ہوئی۔ اور میں اس کے گھر جایا کرتا تھا اور اس کا گھر
ایسا تھا اور اس کا شوہر ایک بار آ گیا تھا اور اس نے مجھ کو اس طرح چھپا دیا تھا اور اس مجمع میں اس
عورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے بکڑ نے کی فکر میں تھا۔ اب بیا قراری مجرم مجمع عام کے سامنے ہو
گیا۔ جرم ثابت ہونے میں کوئی جمت باقی نہ رہی اس عورت کو خبر ہوئی اور پھھی نہ تھا۔ لوگوں
گیا۔ جرم ثابت ہونے میں کوئی جمت باقی نہ رہی اس عورت کو خبر ہوئی اور پھھی نہ تھا۔ لوگوں
میں کہو گیا اور تمام قصر خم کر کے آخر میں کہد دیا کہ اس استے میں آ نکھ کل گئی تو پھھی نہ تھا۔ لوگوں
میں تو کہا کہ کیا بیسب خواب تھا۔ کہنے لگا کہ اور نہیں تو بھلا میں غریب پر دیری مجھی کوکون پوچھتا ہے تو
ایسی تاویل آپ جھڑا اس کی کئی تاویل ہوں ہے کہ ہم کواس کی ذرا پر وانہیں۔ وہ صالت ہور ہی ہی کہ
جوائے ندارذ جان تو قند یا جا ہور ان تو قند یا جا ہور ان تاویل کن نے ذکر را

## اہل در دہم مون ہے اپنے مقصد کی طرف منتقل ہوتے ہیں

اور میں علی مبیل النزل کہتا ہوں کہ اگریہ عنی نہ بھی ہوں اور تلوون مقید ہی ہواعتقادی ترک کے ساتھ تب بھی آپ کو بے فکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس دل میں در دہوتا ہے اس کوتھوڑ ہے سے النفات سے بھی منبہ ہوجاتا ہے گووہاں دوسری ہی کسی حالت کا بیان ہومشہور ہے کہ سیا سیا ہے ہوگا ہیں میں مشہور ہے کہ بیات میں مترا سیمی کی بیندم عشق است دہزار برگمانی باسانیہ ترا نمی بیندم

۔ اوبل کرلو۔ سکے تمانی خواہش نفسانی پرقر آن مجیدی تاویل کرتے ہوتہاری حرکت سے قرآنی بہترین معنے پست اور ٹیز ھے ہو گئے سکے جب تہباری جان قندیلیں نہیں رکھتی (علوم نبوی کی روشنیاں نہیں رکھتی تواب اس کودیکھنے کوتا ویل کرو (رساکی طرف اس کودیکھنے کوتا ویل کرو (رساکی طرف رجوع کرو) قرآنی لفظوں کی تاویل نہ کیا کرو ہے نیچا ترنے کے طریقہ پر لئے توجہ ہے جس آپ کوسایہ کے ساتھ بھی بسند نہیں کرتا کیونکہ عشق ہوتا ہے تو ہزاروں بدگھانیاں ہوتی تو جسے باوجود سایہ ہے تی بات کا احتمال نہ ہونے کے عشق میں گوارائیں ہوتی ترک آخرے اور مجت دنیاداری ہوتی عمل میں ترک و حبت دنیاداری ہوتی عمل میں ترک و حبت کا احتمال نہیں نہ ہوتا تب بھی عشق اس قر بی چیز کو کوارائیں کرسکا۔

حکایت: حضرت خبلی بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سبزی فروش صدا لگاتا ہوا آیا کہ
المحیار المعشرة بدائق جس کے معنی یہ ہیں کہ دس کر یاں ایک دائق کے عوض لیکن حضرت خبلی نے سن کرایک چیخ ماری اور رونے گئے اور فر مایا کہ جب دس بسندیدہ آدمیوں کی حضرت خبلی نے سن کرایک چیخ ماری اور رونے سکے اور فر مایا کہ جب دس بسندیدہ آدمیوں کی یہ قیمت ہے تو ہم گنہگار کس شار میں ہیں۔ان کا ذہمن منتقل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ ان لوگوں کے دل میں ہروقت وہی بات رچی رہتی ہے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں۔

هرکه پیدا می شوداز ودر پندارم توکی بسكة يورجان فكاروجيثم ببيدارم توكى اور بیصرف شعراء کے کلام ہی ہے استدلال نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت ہے صدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ فر مار ہے تھے اور صحابہ کر ام رضوان الله يهم الجمعين مجھ کھڑے تھے اور پچھ بیٹھے تھے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که اجلسوا تعنی بیژه جاوُاس ارشادکوین کر جوخص جس جگه تقاای جگه بیژه گیاحتی که ایک سحابی اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ارشاد نبوی کوئن کرفور اُجویتوں کے باس ہی بیٹھ گئے حالا نکہ جانتے تھے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جوجگہ پر پہنچ کر بھی نہیں بیٹھے۔لیکن محض اس وجہ ہے کہ حضور کا اشاد ہے اور تمہارے کا نوں میں پڑا ہے اگر چیتم بظاہر مخاطب نہیں کیکن خطاب محبوب کو سننے والے تو ہولاہذا بیٹھ ہی جانا جا ہیں۔ تو آپالوگ جامی ًا ورشیلی کو بھی جانے ویجئے ۔خودصدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ در د دل کا اور محبت کا مقتضاء میہ ہے کہ احتمال پر بلکیہ مثابہت احتمال پربھی اینے کومخاطب سمجھے۔اگر چہاہنے مخاطب ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ مخاطب نہ ہونے کا بھی یفین ہوغرض جس طرح آپ جا ہیں ثابت سمجھیں صدیث ہے یا شعراء کے اقوال ہے ہمارامقصود ہرطرح حاصل ہے۔

ا جیدرتی جاندی کاسکہ سے خیارے دوسرے معنے خبر عمدہ و بسندیدہ لوگوں کے تھے۔ تو مطلب رہمی بن سکتا ہے کہ نیک و بسندیدہ دس لوگ ایک دانق کے برابر ہیں۔ بس عشق نے اس سے چوٹ کھائی۔ سے میری زخمی روح اور جائتی رہنے والی آ کھی میں صرف تو ہی تو ہے جوکوئی دور سے ظاہر ہوتا ہے جھتا ہوں کہ تو بی ہے

# اصلی نفع' نفع دین' ہے باوجودضر وری ہونے دینیوی نفع کے

رَبِّنَا وَابِعَثْ فِيْهِ مُ رَسُولًا فِينَهُ مُ يَسُولُوا عَلَيْهِ وَالْبِيلَةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجِلَمُةَ وَالْجَلَمُةَ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلِمُ وَالْجَلَمُ وَالْجَلِمُ وَالْجُلُولُ وَالْجَلِمُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُمُ وَالْمُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُمُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُمُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُولُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَالْجُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اس مقام پر میمضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنائے کعبے وقت جودعا نمیں ان دونوں صاحبوں نے گی ہیں ان ہیں ایک منقول ہے کہ جن کا بفع ان کی اوالا دکو بہنچا ان حضرات نے اول اپنے لئے دعا کی۔ اس دعا میہ ہی ہے کہ جس کا بفع ان کی اوالا دکو بہنچا ان حضرات نے اول اپنے کے دعا کی۔ اس کے بعدا پی اوالا دکے لئے دعا کی۔ مجملہ دعاء کملاو لاد کے یہمی ہے حاصل اس دعا کا یہ کہ دعفرت اساعیل علیما السلام نے اپنی اوالا دکواکیک دینی نفع بہنچایا۔ اس دعا کے طرز سے معلوم ہوتی ہے کہ امراصلی قابل النفات نفع دینی ہے اور نفع دینوی اس کے ساتھ ایک ہم کو حضرت ابراہیم علیم السلام سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے جہاں اپنی اوالا دی ساتھ ایک میں دعا کی کہ وارڈ فی آھڈ ہوں الائھ نیت من المئن میں نھٹھ نے بالدی والدی کے لئے دعا کر نے وہاں اس وین نفع کی بھی دعا کی کہ در ب او ابعث اللے تو نفع دنیاوی کے لئے دعا کر نے ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدا تعالی کی طرف متوجہ ہوں یس اپنے رزق کی وسعت کے بہت کم طبیعتیں ایس ہیں کہ وہ فدا تعالی کی طرف متوجہ ہوں یس اپنے رزق کی وسعت کے بہت کم طبیعتیں ایس ہوں خدا تعالی کی طرف متوجہ ہوں یس اپنے رزق کی وسعت کے بہت کم طبیعتیں ایس بیں کہ وہ فدا تعالی کی طرف متوجہ ہوں یس اپنے رزق کی وسعت کے لئے اپنی خدا تعالی ہی حدا تعالی ہوئی ہے ۔ اگر دنیا کا نفع نہ ہوتو د نیا میں بہت کم طبیعتیں ایس کی جی خدا تعالی ہوئے دعا کرنے ہوئے۔

حکایت: اور بہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سحانی کو دیکھا کہ بہت لاغر ہور ہے ہیں تو حضور نے دریافت فرمایا کہتم نے بچھ دعا تو نہیں کرلی کہنے لگے کہ ہاں دعا تو کی تھی آپ نے فرمایا کیا دعا کی تھی۔ کہنے لگے کہ بید دعا کی تھی کہ جو بچھ عذاب ہونا ملل دعا تو کی تھی آپ نے فرمایا کیا دعا کی تھی۔ کہنے لگے کہ بید دعا کی تھی کہ جو بچھ عذاب ہونا مللہ دعا تو کی تھیں ان میں سے ساتھ اور رزق دیجئے اس آبادی والوں کو ہر طرح کے بھی ان کو جو ایمان کو جو ایمان کے جو دعا تھی کہ جو دعا تھیں گھیں ان میں سے ساتھ اور رزق دیجئے اس آبادی والوں کو ہر طرح کے بھی ان کو جو ایمان کے آئی اللہ یراور دوز آخرت ہے

ہود نیا میں ہوجاوے۔ آپ نے ان کومتنبہ فرمایا تو بیلطی کی بات ہے کیونکہ انسان ضعیف ہے۔ اوراحتیاج اس کی خمیر میں ہے۔

حکایت: ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے لئے دس رو پید کا انظام کر دیجئے کیونکہ مجھے بخت ضرورت ہےاس کے بعدادھرادھر کا تذکرہ کرنے لگا فقیر کادم بھرنے لگا سکہنے کگے کہ جنت کی کیا پرواہ ہے اور دوزخ کا کیا ڈر ہے۔ میں نے کہا میاں بیٹھوتم سے دس رو پہیے ہے تو صبر ہوئیں سکا۔ جنت ہے کیاصبر کرسکو گے۔اگرا یہے ستغنی تنصقو دس رویے ہی ہے صبر کرلیا ہوتا تو واقعی انسان ایسافتاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اس گوضرورت ہے اور آخرت كادنيات زياده مختاج ب-اس كئے ابراہيم عليه السلام نے جيسے دنيا كے لئے دعاكى ايسے بى ہ خزت کے لئے بھی دعا کی تو گویا ہم کوسبق سکھلاتے ہیں اوراولا دعام ہے خواہ اولا دعیقی ہویا نہ ہی۔ بلکہاولا دھیقی بھی جب ہی اولا دہوتی ہے کہاتباع کرے چنانچیار شادہ میں اسلک نہ ہی۔ بلکہاولا دھیقی بھی جب ہی اولا دہوتی ہے کہاتباع کرے چنانچیار شادہ میں اسلک طریقی فہوالی گربعض لوگوں نے من سلک طریقی کوعام کیا ہے کہ جو تحص بھی متبع ہووہ آل میں داخل ہے۔خواہ نسبا آل ہویا نہ ہوگرمیرے خیال میں اتناعام نہیں ہے۔ بلکہ صرف آل کوعام ہے۔ پس مطلب سے ہے کہ اولا دنسبتی میں معتدبہ آل وہ ہے کہ اتباع کرے یعنی شرف تو صرف اولا دہونے ہے بھی ہو گالیکن پورا شرف اس وقت ہو گا جب ا تباع ہوتو عمن سلک آل ہی کے لئے ہے گرآ ل ہی میں ایک قید معتر ہے کہ معتد بدورجہ میں شرف ای وفت ہو گا۔ بہر حال انبیاء کی اولا دبھی وہی مقبول ہے کہ جومتابعت رکھتی ہو ورنداییا ہے جیسے غلط لکھا ہوا قر آن کہ اس کا ندادب ہے ندیے اولی۔ادب تو اس لیے نہیں کہ وہ سیج قرآن نہیں ہے۔اور ہے ادبی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ پچھاتو قرآن کے اجزاء ہیں۔ تو انبیاء کی زیادہ تر نظراس پر ہے کہ دین کا نفع ہواور آل ہوتو ایسی ہو کہ وہ ان کے قدم بقدم ہوتو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے بیدعا کی اوراس سے گویا ہم کو

ا منطقی رمطلع فرمایا کدانند تعالی سے بیبال بھی اور وہاں بھی عافیت اور اس طلب کرنا جا ہے ان کا کرم تو بہت وسیع ہے۔ کے جوشص میرے طریقہ پر چلے گاوہ میری اولاد ہے۔ سلے شار کے قابل سمے جومیر سے داستہ پر چلے گا۔ ہے ایسے بی بیبال بھی کچھ نہ کچھ نے کی ایز ان میں ہے

یہ مبتق سکھلا یا کہانی اولا دکے لئے دنیا ہے زیادہ اہتمام دین کا کرنا چاہیے۔

# ہم کواولاد کے لئے دین نفع کازیادہ اہتمام کرنا جا ہے

اب ہم کو سبق لیما جا ہے کہ ہم کہاں تک اپنی اولا دیے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلتے ہیں میں یہ ہیں کہتا کہ لوگ بنی اولا دیے حقوق ادائیمیں کرتے لیکن بیضر در ہے کہ زیادہ توجہ حض دنیا پر ہے اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اولا دچار ہیسے کمانے کے قابل ہوجاوے اور جب اس قابل بنادیج ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق واجبدادا کر چکے ۔ آگ اپنی اصلاح یہ خود کرلیں گے۔ اور وجہ اس کی زیادہ تریہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی وقعت بالکل نکل گئ ہے۔ اسلے ہم تن دنیا پر جھک پڑے ہیں۔

### انبیاءاوران کے مبعین کومعاش ومعاد دونوں کی عقل کامل عطا ہوتی ہے

ادراگر کسی کو بیشبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں کی خبرنے تھی۔اس لئے ان کو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو عقل اور نقل دونوں اس شبہ کی تکذیب کر رہی ہیں۔ نقل تو یہی سابق دعا جواپنی اولا دکے لئے انہوں نے فرمائی۔

و آڈ ذق اہلہ من الشعر ات اور عقل اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب ہیں اور جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ معاش اور معاد دونوں کی تربیت فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب بھی دونوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ کیونکہ ان حضرات کو اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اور اصلاح جب تک ممکن نہیں جب تک کہ معاش اور معاد دونوں کی اصلاح نہ کی جیجا جاتا ہے اور اصلاح جب تک ممکن نہیں جب تک کہ معاش اور معاد دونوں کی اصلاح نہ کے ایک بھیجا جاتا ہے اور اعلام ہوتا ہے کہ اصلاح نہ کی جائے نیز تاریخ اور انبیا علیم السلام کی تعلیم میں غور کرنے ہیں۔ انبیاء کوعل معاش بھی کامل ہوتی ہے مگر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔

### انبیاءواولیاءکوعقل معاش ہونے کے معنی

عقل معاش ہونے کے بیمعیٰ نہیں ہیں کہ وہ نوکریوں اورصنعتوں کے طریقے بتلا

لے دنیاوآ خرت کے اوران کوطرع طرع کے بھل رزق دیجئے۔

دیں ۔لوگ میں بحصر بزرگوں پراعتراض کرتے ہیں کہ بیلوگ دنیا سے بے خبر ہیں باوجود میکہ دنیا کی ضرورت یقینی ہے۔گر بیادھرمتوجہ ہیں ہوتے۔

صاحبوبيت ليم ہے كدونيا كى ضرورت ہے ليكن اول توبيغور سيجئے كہضرورت اس كو كہتے ہیں دوسرےمعاش کےطریقے بتلا نااوراس پرترغیب دینا پیعلاء کا کامنہیں ہے۔ دیکھو تھیم عبدالعزيز خال محيم عبدالمجيد خال اپنے فن کے ماہر تتھے اور ان کا کام پیتھا کہ وہ امراض کی تشخیص کریں۔اب فرض کرو کہا یک مریض ان کے پاس آیا۔ تحکیم صاحب نے نبض دیکھ کر تے دق تجویز کی اورا*س کے لئے نسخہ لکھ* دیا جب وہ نسخہ نے کر چلا تو راستے میں ایک مو چی ملا اوراس مریض کی کیفیت دریافت کی ۔اس نے کہا کہ تیم صاحب نے تی ہے کہا تھویز کیا ہے کہنے لگا کہ حکیم صاحب نے جوتے کے متعلق کچھ کہااس نے کہا کہ جوتے کے متعلق تو پچھ نہیں کہا کہنے لگا کہ وہ حکیم نہیں ہیں۔ان کواتنی ضرورت کی تو اطلاع ہی نہیں پینہ دیکھا کہ اکے شخص جوتے لئے میٹھا ہےاور یہ ننگے پیرے آخراس کو جوتا پہننا عاہیے یانہیں۔اب میں بوچھتا ہوں کہاں موچی کی نسبت آپ کیا فتو کی دیں گے۔ کیا اس کوعقلاء میں شار کیا جاوے گا ہر گزنہیں بلکہ پاگل کہا جاوے گا۔اس نے طبابت کی حقیقت کونہیں سمجھا اور اس کے فرائض منصبی پراس کواطلاع نہیں۔البنة حکیم پراس وقت الزام تھا کہ وہ نسخہ کے اندر بلاوجہ رہے کہ ہوتا نہ پہننااور جب کہ وہ اس ہے سکوت کرتے ہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں وہ اپنے فرائض منصبی کوا دا کر چکے تو علماء پر دنیا کی ترغیب نہ دینے کا الزام اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب ان کا فرض منصبی ترغیب دنیا ہوتا یا وہ دنیا حاصل کرنے اور ادھرمتوجہ ہونے ے روکتے اگر کہے کہ علماءتو روکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ بیرروکنا بلاوجہ نہیں اس روکنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے علیم عبدالمجید خاں کسی کو دیکھیں کہ اس نے اس طرح جوتی سلوائی کہ ٹا نئے کھال کے اندر سے نکالے گئے ہیں تو وہ اس طرح سے جوتا سلوانے کوضرور روکیس گے۔ کہ زخم کی سمیت تمام بدن میں دوڑ جانے کا احمال ہے۔ آپ لوگ بھی دنیا کی جو تیاں اے وہ جس کے نہ ہونے سے جان و مال آبر و میں ضرر ہو۔ بیالیے چوڑے ساز وسامان ضرورت کے درجہ میں كبال بير - سك برانا بخارسته بوجداور بالكل سمه زهر

اس طرح سلوارہے ہیں کہ آپ کا دین بر با دہور ہاہے۔للہذااب ان برفرض ہے کہ دہ آپ کومنع کریں تو بیمنع کرنا ہے وجہ نہ ہوگا۔

اگر<sup>ا</sup> بینم که نابینا و چاهست اگر خاموش بنشينم گناهست غرض علاء کی نسبت میر جمویز کرنا کہ وہ دنیا کی ترغیب دیں غلط ہے اور مبنیٰ اس کا یہ ہے كەسلف كواپى طرف معاش ومعاد كاجامع سمجھا جاتا ہے۔ حالانكە بىقلط ہے۔ بتائے كىي نبي نے کسی رفارم نے کہیں ونیا کے حاصل کرنے کے طریقے لکھے ہیں۔ایک جگہ بھی نہیں۔ البيته اخلاق اعمال معاشرت پر گفتگو کی ہے۔ یہ سی نے بیس بتلایا کہ بیوں بل چلتا ہےاوراس طرح بویا جا تا ہے۔انبیاءادرسلف کا کام بینہ تھا۔ ہاں معاش کا وہ حصہ جومَفَنرمعاد ہواس کو بتلا کرمنع فرمادیا ہے اور اس میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے طبیب کسی مریض کو گوشت کھانے ہے منع کرے تو حکیم کا کام بحالت ضرر منع کرنے کا تو ہے لیکن گوشت کے پکانے کا طریقہ بتلا نا یہ حکیم کا کا نہیں ۔ پس معاش کے تعلق انبیاء کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ مَا فع کو مجملاً بتلا دیا اور مفتر کومنع کردیا۔غرض انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولاد کے لئے اس کی رعایت کی ہے کہ دینی نفع ان کوزیادہ بہنچےاور دنیادی نفع کے واسطے جورعایت رکھی ہے۔اس سے ان حصرات كالماق معلوم بوتا بـ ابراتيم عليه السلام فرمات بين حن احن صنهم بالله واليوم الأحو لیعنی اے اللہ میرے اہل بلد کوثمر ات دے۔ مگر سب کوئیس بلکہ اہل ایمان کوتو فریا نبر دار اولا د کے لئے دعا کی اس ہے انداز ہ سیجئے کہان کی نظر میں دین کس قدرعزیز ہے کہ نہاغی کے لئے دعابھی گوارہ نہیں۔اگر چہ خداوند تعالیٰ نے تخصیص نہیں فر مائی بلکہ بیفر مایا۔ و مسن كفرف متعه قلبلاً يعني كيهدنول كياني ونيامين كفاركوبهي عيش دول كارالله تعالى نے ا بنی رحمت کوعام فرمایا مگر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بوجہ کفار کے باغی ہونے کے ان کے کئے دعانہیں فرمائی۔اس سے حضرات انبیاء کیہم السلام کے مذاق کا پہتہ چلتا ہے۔ یہ اہل اللہ کا ذوق ہے اور ہونا چاہیے کہ باغیوں پر پچھرحم نہ کریں ندان کے لئے دعا کریں اور خدا تعالیٰ

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> اگریس دیکھوں کہاندھاہےاور کنواں ہے بینی وہ اس میں گرنے والا ہےا گر چیکا بیٹھ جاؤں تو بیرگناہ ہے ك آخرت كوخرر دين والا ہو

نے حضرت ابراہیم علیہم السلام کا قول نقل فر ماکر کفار کے لئے دعا کرنے کا تھم نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوق مقبول ہے تو یہی نداق ہونا جا ہے۔ مطبعین کے لئے وعا کریں اور باغیوں کوخدا کے سپر دکردیں۔

ذم قلت اہتمام دین ومعنی دین*دار* 

مقصودیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جود عاکی ہے اس کامضمون قابل غور ہے اور
اس وقت اس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا چونکہ ہم میں اس وقت ایک بہت برا مرض کہ
بحثیت مسلمان ہونے کے وہی اصلی مرض ہے۔ پیدا ہوگیا ہے یعنی قلت اہتمام وین اوریہ
وہ مرض ہے کہ اس کی بدوات آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کی بدوات
اکثر حصہ دین کا ہم نے نکل گیا۔ ویکھو مالدار وہ خص کہلاتا ہے جس کے پاس کافی ہے بھی
کھرزیادہ مال ہواور جس کے پاس دو چار پیسے ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا ورنہ چاہے کہ ساری
ونیا مالدار کہلانے گئے۔ حالا نکہ ایسانہیں بلکہ دوشمیں کہلائی جاتی ہیں۔ ایک غریب ایک
امیر تو جسے مالداروہ خص ہے کہ جس کے پاس وافرر و پیہ ہوائی طرح ایماندار بھی وہی ہے جو
عقائداورا عمال وغیرہ میں پوری طرح شریعت کا تمنع ہو۔

حدیث من قال لا اله الا الله الخرکی م میں بعض لوگوں کی ایک غلطی اوراس کا از اله

اور بدایمان پچھائیمان نہیں ہے جس کواکٹر لوگوں نے من قال لا الله الله دخل السجان کی ایک الله دخل السجان کی الله دخل السجاد ہے ہور کھا ہے۔ اگر چہ بیکلہ واقع میں سیج ہے کیکن اس وقت اس کو پیش کر کے جو مقصود ثابت کیا جا تا ہے اس کے اعتبار سے کلمة حق ادید به الباطل کہا جا سکتا ہے تو پہلی فلطی یہ ہے کہ اعمال کونا قابل شمار جھتے ہیں دوسرے یہ کہ خودا کیان کے کلمہ میں بھی اختصار کیا

ا وین کا اہتمام کم ہونے کی برائی ہے بہت سے بخاری وسلم سے جولا الدالا اللہ کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نبیں کہے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہے بات توحق ہاں سے باطل مراد لے لیا گیا۔

ہے۔ یعنی بہت ہے لوگوں کا پی خیال ہے کہ محدرسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں (نعوذ باللہ)
میں نے خود پہ تقریریں بھی ہوئی دیمی ہیں کہ رسالت پرایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے
اور میں نے حدیث سے ضرورت رسالت پراستد لال کیا ہے جھے ہے ایک سفر میں اس کے
متعلق ایک صاحب نے دریا فت کیا کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا تھے۔ میں نے کہا کہ آپ
پہتلا ہے اگر کوئی شخص ہے کہ کہ میں یاسین پڑھتا ہوں تو اس یاسین پڑھنے کے کیا معنی ہیں
آیا ہے کہ صرف ہے کہ میں ایسین یاسین یا ہے کہ ساری سورت پڑھتا ہوں کہنے لگے کہ
یاسین پڑھنے کے معنی تو ساری سورت پڑھنے کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ای طرح لا اللہ
اللہ کر ھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں۔ دلالت کے لئے صرف جز کا اطلاق کا فی
اللہ اللہ پڑھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں۔ دلالت کے لئے صرف جز کا اطلاق کا فی
ہے دوسرے جز و پر بوجہ ملاز میا خود دلالت ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے لا الہ الا اللہ پڑھنے
کے معنی سمجھنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔

حکایت: ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ جھکوفلاں تر دد ہاں کے لئے کوئی دعابتا دیجئے میں نے کہا کہ لاحول پڑھا کرو۔ چندروز کے بعد جھے سے ملے اور پھر شکایت کی میں نے یو چھااس ہے بل میں نے کیا بتلا یا تھا کہنے لگا کہ لاحول پڑھنے کو بتلا یا تھا کہنے لگا کہ لاحول پڑھنے کہ سومیں پڑھتا ہوں۔ اتھا قامیں بیسوال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگا کہ یوں کہتا ہوں۔ لاحول۔ لاحول۔ لاحول و بلتم جراتو جسے بیہ بزرگ لاحول پڑھنے کے بیم عنی سمجھ کہ صرف لفظ لاحول کو پڑھ لیا جائے حالانکہ لاحول اس پور کے کلمہ کا لقب ہے اس طرح ان لوگوں نے بھی لا الدالا اللہ ہے صرف بی جملہ مجھا حالانکہ لا الدالا اللہ ہے وہی مراد ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہو۔ لہذا سے استدلال نہیں ہوسکتا۔ نیز دوسرے دائل پر بھی تو نظر ہونی چا ہے۔ مشکو قامی کیا ہا اللہ الا کہان کی پہلی صدیت میں ہے۔ شہادہ ان لا اللہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ (اس کی دل ہے گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ السلہ وان محمد رسول اللہ (اس کی دل ہے گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور حضرت محمد اللہ کی بیا سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اسلام کیا ہے) اور حضرت محمد اللہ کی الدنیا کے سبب ہے اس فیم کی غلطیاں کرر ہے ہیں لیں ان کا علاج تو ایس ان کا علاج تو ایس ان کی الدنیا کے سبب ہے اس فیم کی غلطیاں کرد ہے ہیں لیں ان کا علاج تو ایس ان کی الدنیا کے سبب ہے اس فیم کی غلطیاں کرد ہے ہیں لیں ان کا علاج تو ایس ان کی مقاطیاں کرد ہولی کی الدنیا کے سبب ہے اس فیم کی غلطیاں کرد ہولی کی الدنیا کے سبب ہے اس فیم کی غلطیاں کرد ہے ہیں لیں ان کا علاج

له لازم ہونے کی دجہ سے سے آھے تک اور

یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں۔اورعلوم دیدیہ حاصل کریں۔

حکایت: ای خیال کے ایک اور صاحب مجھ ہے کہنے لگے کہ رسمالت کے اقرار کی ضرورے نہیں ہے۔صرف تو حید کا اقرار نجات کے لئے کافی ہے میں نے کہا کہاول تو دلائل عقلیہ ونقلیہ جورسالت کےضروری ہونے پر قائم ہیں وہ تمہارے مکذلج ہیں۔ دوسرے رسالت کا انکار کرنے ہے خدا تعالیٰ کی خدائی کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے ماننے کے بیمعنی ہیں کہان کوصرف موجود مان لیس بلکہ معنی بیر ہیں کہان کو کمال ذات وصفات میں یکتا سمجھے۔ کیونکہ بیمسکلہ اجماعیہ ہے کہا گرذات کا قائل ہولیکن صفات کا قائل نہ ہوتو وہ کا فر ہے۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کو بادشاہ تو مانے لیکن اس کے اختیارات شاہی نہ مانے تو کیا ایسے خص کی نسبت پیکہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کو مانا تبھی نہیں تو غدا تعالیٰ کے ماننے اور تو حید کے مقر ہونے کے معنی یہی ہیں کہ ہر صفت کمال کے ساتھ علی وجہ الکمال اتصاف سمجھے کہنے لگے کہ بے شک بیتو ضروری ہے میں نے کہا کہ صفات کمال میں ہے ایک صفت صدق بھی ہے اس کے ساتھ بھی متصف ماننا ضروری ہوگا۔ کہنے لگے کہ ہاں ضروری ہوگا میں نے کہا کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ محمد رسول الله پس اس کا ما ننا ضروری ہوا اور جواس کو نہ مانے گا وہ موحد بھی نہ ہو گا کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کےصدق کونہ مانا جس کا ماننا ضروری تھا اور میں نے کہا کہ دس برس کی مہلت جواب کے لئے دیتاہوں۔

#### بعض لوگ اعمال میں بھی اختصار کرتے ہیں

یہ تو عقائد میں اختصارتھا جس کی مثالیں آپ نے سن لیں۔ اس طرح اعمال میں اختصار کرلیا ہے کہ بعض تو اعمال کی فرضیت ہی کے منکر ہیں اور بعض منکر تو نہیں گرعملاً مثل منکرین کے ہیں۔ تو ان دونوں قتم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آبات ہے تابت ہوتی ہے۔ منکرین کے ہیں۔ تو ان دونوں قتم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آبات ہے تابت ہوتی ہے۔ رہا مین قبال لا اللہ دیمل اللجنة سواس کے معنی کے لئے ایک مثال عرض کیا کرتا من جھوٹ کو تابت کرنے والی سکے متاہم امت کا اس پراجماع ہے۔ سکے کمال کی ہرمفت کے ساتھ بوری طرح موصوف ہونا۔

ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ہے نکاح کرے تو نکاح میں محض ایجاب وقبول دولفظ ہوتے ہیں۔ پس ایجاب وقبول کے بعد بیوی اینے خور دونوش کے لئے مطالبہ کرے اور شوہر کیے کہ میں نے ان چیزوں کا دینا قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس کا کیا جواب دے گی۔ ظاہر ہے کہ یہی جواب دے گی کہ اگر چیتم نے ہر ہر چیز کوعلیحدہ علیحدہ قبول نہیں کیا۔لیکن میرا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے۔اب میں ان معترضین ہے یو چھتا ہوں کہ اگر آ پ بھی اس مجلس گفتگو میں موجود ہوں تو کیا کہیں گے بہی کہیں گے کہ بیا لیک قبول ہی سب کا قائم مقام ہے توجب لاالدالا الله كهدليا توسب عقائداوراعمال كاذمه ليليا تواس حديث كابيدلول ب کہ اب جاہیے اعمال کو جزئو ایمان کہا جائے۔ یا اس سے خارج مگر لازم کیکن ایمان میں اختصار بخت غلطی ہے۔ایمان جب ہی کہلائے گا کہ جب اس کی شان یائی جائے۔ہم لوگ مسلم کہلاتے ہیں مگرغور کرنے کے قابل بیہ ہے کہ ہماری حالت اسلام ہے کس قد رقریب اوراس کے کتنی مناسب ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ مالدارای کو کہتے ہیں جس کے یاس ہرمشم کا سامان ضرورت ہے زیادہ ہو یہی حالت اسلام کی ہےتو ہم کواپنی حالت دیکھنی عاہیے کہ کس قدر دین ہے ہے اعتبائی ہوگئی ہے کہ نہ عقائد کی بروانہ اعمال کی فکر نہ حسن معاشرت كآخيال نه بداخلا قي بررنج ـ

#### دعائے ابراہیمی کی شرح

سود کچھ لیجئے کہ دعا اہرا آپھی میں کن کن اجزاء ایمان کوضروری کہا گیا ہے فرماتے ہیں کے احکام کے استدیں اور بیشان ہو کہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں۔ ان کا تزکیۃ کریں رذاکل سے سادیں اور بیشان ہو کہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں۔ ان کا تزکیۃ کریں رذاکل سے بیشک آپ قادر ہیں اور حکیم ہیں کہ موافق کے حکمت کرتے ہیں اور ایسا کرنامصلحت ہے تو آپ اس کو ضرور قبول فرما کمیں گے۔ اس آیت کے ترجے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ رسول فرآپ یعنی جا ہے ایمان عقیدہ وعمل دونوں کے جموع کا نام ہوتو عمل ایمان کا ایک جزوہ وگا جیسے کہ بہت سے علائے امت کا بیقول ہے ایمان عقید دوں اور عمل دونوں کے جموع کا نام ہوتو عمل ایمان کا ایک جزوہ وگا دونوں کے خود کا نام ہوتو عمل ایمان کا ایک جزوہ وگا جیسے کہ بہت سے علائے امت کا بیقول ہے دونوں کے ایمان کردیں۔ اس کا ایکا اللہ الذا اللہ کہنا عقید دوں اور عملوں کی یابندی کا اقرار کرنا ہے۔ سات بری عادتوں سے یاک صاف کردیں۔

کی تمین صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔اوران رسول سے مراد ہمارے حضورا نورسلی
اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ دائی حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام ہیں۔لہذا
ضروری ہے کہ بیدرسول ان دونوں حضرات کی اولا دمیں ہونا جا ہے۔ اور ہر چند کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اولا ومیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگروہ
بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔حضرت اساعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں
بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔حضرت اساعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں
بمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لہذا آپ ہی مراد ہوئے اور دیگر دعاؤں میں بعثت
رسول کی دعاکر تا ایک بڑی رحمت کا ملہ کا ما نگنا ہے۔ورنہ رہ بھی ممکن تھا کہ یوں کہتے کہ ان کو
یاک سیجے اوران کو کہا ۔ جسے اوران کو قبول سیجے۔

تعليم بواسطهءوح تعليم بلاواسطه سےافضل ہے

لیکن تعلیم بواسطہ وتی اس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وتی کے بذر بعیہ الہام کے ہواگر چہ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ زیادہ قرب کا ذر بعیہ ہے اس وجہ سے اکثر عوام اور بعض خواص کی بیرائے قائم ہوگئی ہے کہ اور یہاں تک اس کا اثر ہوا ہے کہ اخبیاء کی تعلیم کی بھی وہ قدر نہیں کی جاتی جس قدر کسی بزرگ کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے۔

حکایت: میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور ابن عمرت اور قرض کو بیان کیا اور کہا کہ کوئی دعا بتلاد بچئے کہ قرض ادا ہوجائے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حوامک و اغننی بفضلک عمن سواک (اے اللہ مجھے آپ کافی ہوجائے اپنے طلال کے ساتھ حرام سے اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے ) اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بید حدیث میں وار د ہوئی ہے۔ حدیث کا ایم سن کر اس شخص کی یہ کیفیت ہوئی کہ جسے سرو پڑگیا ہواور کہنے لگا کہ صدیث میں تو بہت ک دعا نمیں ہیں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز بتلا یے جو کہ سینہ بسینہ چلی آتی ہو۔ یہ فاسقان کلمہ سن کر مولانا کو بہت ہی خصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر دوسروں سن کرمولانا کو بہت ہی غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر دوسروں

لے دعاما تھنے والے دوجیں۔ کے وجدا کے معمون نمبر ۱۳۴میں ہے سم

ک تعلیم کوتر جے دیتا ہے تو بیراس خیال کا اثر ہے جس کے باعث حضور کی تعلیم پر کفایت نہ ہوئی ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل عابد جس شوق سے وظیفہ یا نفلیں پیر کی ہتلائی ہوئی پڑھتے ہیں۔قرآن شریف اور یا نچے وفت کی نماز اس شوق سے نبیس پڑھتے۔

حکایت: ایک شخص نے مجھ ہے فخر اکہا کہ اگر چہسی وقت کی نماز قضا ہو جائے لیکن پیر کا بتلا یا ہوا وظیفہ بھی قضا نہیں ہوتا اس کے معنی رہیں کہ حضور کے اس قد رتعلق نہیں ہے جس قدر کہ پیر سے ہے۔ اگر چہ بیضرور ہے کہ اگر پیر ہے تعلق نہ ہوتا حضور سے کم تعلق ہوگا کیکن بیتو نہیں ہوسکتا کہ حضور سلم کے تعلق ہے تھی بڑھ جائے۔
لیکن بیتو نہیں ہوسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ہے بھی بڑھ جائے۔
گر فرق مراتب نہ کئی زند بیتی

غرض بدلوگ بیجھتے ہیں کہ الہام بلاواسطہ ہاور وہی بواسطہ ہت تو جس میں واسطہ ہو گااس میں زیادہ قرب ہوگا۔ گرشنے اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم بواسطہ تعلیم بلاواسطہ سے افضل ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ بید دیکھنا جا ہے کہ تعلیم بواسطہ میں واسطہ کس کا ہے۔ اگر واسطہ کس معمولی شخص کا ہوتو ہے شک بلاواسطہ تعلیم افضل ہے کین جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے تواسطہ ہوگا۔

علم بواسطہ دی کے علم بلا واسطہ سے افضل ہونے کا راز

اوررازاس میں بیہ ہے کہ جوعلم بلاواسطہ وجی کے ہواس میں غلطی کا اختال بوجہ نقصان استعداد کے زیادہ ہے اور بواسطہ وجی تعلیم میں غلطی کا اختال نہیں ہے۔ رہاحضور ہے ہم تک جہنچنے کا واسطہ سواس میں چونکہ ٹھات ہیں۔ ان میں غلطی کا اختال نہیں ہے ایک تو یہ تھا وت ہے دوسرے ایک لطیف تفاوت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ وضدا تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم کے واسطہ سے ہوگی اس میں ابتال کا اجتمال نہ ہوگا۔ برخلاف بلا واسطہ کے اس میں ابتال کا اجتمال نہ ہوگا۔ برخلاف بلا واسطہ کے اس میں اختال ابتلاء کا ہوتا ہے۔

ال اگر مرتبول کا فرق نہ کرو سے تو کا فرہو جاؤ گے۔ ہے حاصل کرنیکی قابلیت کے کم ہونیکی وجہ ہے سی مجمود ہے۔ لیعنی اگر استے استے میں کو مقتل ان کے جمعوثا ہونے کو تحال سمجھے تو بیقٹی ہے اگر دودویا زائد ہوں تو دو کی شہادت ہر جگہ معتبر ہے اگر کہ میں ایک بھی رہ جائے تھی میں بڑنے کے کا اور استحان کا کہیں آیک بھی رہ جائے تھی میں بڑنے کے کا اور استحان کا

حكايت: أيك مخض نے خواب ميں ديكھا كەحضورصلى الله عليه وآله وسلم اس كوفر ما رہے ہیں کہ شراب بی اس نے علماء سے کہا انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے جھے کوخواب پورا یا نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کے ممکن ہے کہ شراب سے مرادمحبت الٰہی ہوتو دیکھیے چونکہ باا واسطہ ۔ پیاپیم تھی اس میں ابتلا ہوا کہ دیکھئے سیمجھتا ہے کہبیں اور حضور کے ذریعہ سے جوعلوم ہوتے ہیں ان میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو جوخواب میں دیکھے اس میں بیاحتال نہیں ہوسکتا کہ بیشیطان ہوگا۔ کیونکہ آپ کی شان محض ہمایت کی ہے لہذا اس میں بیاختلاط نہیں ہوسکتا ہزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان خواب میں آ کر بیا کہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں کیکن منہیں کہ سکتا کہ میں نبی ہوں وجہ یہ ہے کہ فق تعالیٰ حکمت ابتلاء کے لئے صفت مضل کے ساتھ بھی متصف ہے۔ دوسرے اول صورت میں تنبیمکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ منز ہ ہےاور جس کوخواب میں دیکھا ہے وہ منز ہنیں ہےاور دوسری صورت میں بنبه ممکن نه تھا اس لئے آپ کے واسطے کوتمام خطرات ہے محفوظ رکھا تو معلوم ہوا کہ حضور کا واسطه ایک بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کتاب وغیرہ براہ راست ما نگنے کے حضور علی کے واسطہ قرار دیا نیز اس میں ایک حکمت بی بھی ہے کہ انسان کی طبیعت مجبول ہے کہ اپنی بی نوع کود کمچر کرافتد اکرتے ہیں یعنی اس کوایک نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے ہوریہی فرق ہےاس میں اور جانور میں کہ جان<u>یوروں کو</u>ضروریات کی تعلیم کی حاجت نہیں۔ غرض جانوروں میں جو کچھ کمالات ہیں۔ وہ طبعی ہیں۔اکسالی ہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ نطخ کا بچہ بیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے تیراک شخص کا بچہ تیراک نہ ہوگا کمالات انسان کے طبعی نہیں بلکہ ان کو ایک نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت نمونہ ہی باعث ہے کہ انسان کوتعلیم کتب ہے بھی اس قد رنفع نہیں ہوتا جس قدر کاملین کی صحبت سے ہوتا ہے۔ بیالی چیز ہے کہ ہر مخص کواس کی ضرورت ہے۔

ا حدیث میں ہے کہ شیطان صنور کی صورت میں نہیں آسکا سکے امتحان کی حکمت کے لئے ممراہ کرانے والا مونے کی صفت سے موصوف سعے اس پر پیدا ہوئی سم کے طبیعت میں پیدا کئے ہوئے ہیں کہیں سے حاصل کئے ہوئے میں۔

#### بجین ہی سے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے

اکٹرلوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسائٹوں کی فکر کرتے ہیں مگراس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ صحبت بھی نیک ہو بلکہ اکٹر بداخلاق معلموں کے ہردکرد ہے ہیں اور سیحتے ہیں کہ اگر چہ بین اقص ہیں لیکن ابھی بجین ہے کیا حرن ہے حالا نکہ یہ تجربہ ہے کہ اگر مبادی خواب ہوتے ہیں۔ یا در کھو کہ خاک از تو تو وہ کلال بردار بیضرور ہے کہ اگر کالل سے کیسے گا تو گو کامل نہ ہوجائے گالیکن فری استعداد ہوجائے گا کیونکہ کامل آدی فن کی حقیقت کو ظاہر کردیتا ہے بخلاف ناقص کے اور بیتو علمی ضرر ہے جس پر کم ویش توجہ بھی ہے۔ گر حقیقت کو ظاہر کردیتا ہے بخلاف ناقص کے اور بیتو علمی ضرر ہے جس پر کم ویش توجہ بھی ہے۔ گر براضرر بیہ ہے کہ ناقص کی محبت میں اخلاق بالکل برباد ہوتے ہیں۔ اس پرلوگوں کو ذرا توجہ نہیں۔ حکا بیت: ہمار ہے بہال ایک معلم ہیں ان کی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ اپنے لاکوں کو دوسرے معلم کے ہاں ہیسجتے ہیں کہ جا کر اس کے محتب کی چٹائیاں تو ڑ ڈالیس۔ بتلا ہے جب دوسرے معلم کے ہاں ہیسجتے ہیں کہ جا کر اس کے محتب کی چٹائیاں تو ڑ ڈالیس۔ بتلا ہے جب بھی نہ ہوگی تگر اس پر بالکل خیال نہیں۔ بھی ہی ہو صورتی ہو حالا نکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری بی بیک خوائی اس اس ایک خیال نہیں ہوگی تو راسے دوسرے کی و کھتا ہے بیک خوصال نکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسرے کی و کھتا ہے بی خوش خوصال نکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسرے کی و کھتا ہے۔ جو حالت دوسرے کی و کھتا ہے بین خودا ختیار کرنا ہے۔

بی کے خوب یا د ہے کہ میں اپنے گھر کے اوگوں کو علاج کرانے کے لئے ایک طبیب کے پاس لئے کیا ان کو میں نے دیکھا کہ بے حد تھمل تھے۔ باد جو یکہ بے حد نازک مزاج تھے۔ تو میں چونکہ ان کے پاس جا تا تھا اس لئے میرا غصہ کم ہو گیا تھا میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ محض پاس بیشنے کا اثر ہے تو بہت اچھا طریقہ تربیت کا صحبت ہے۔ اب لوگ بچھتے ہیں کہ اپنی محرکو بینے کرخود ہی سنجعل جا کیں گے۔ یہ غلط ہے بچہ بو لئے پر بھی قادر نہیں ہوتا اس وقت سے اس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اس واسطے حکماء نے لکھا ہے کہ نیچ کے سامنے کوئی حرکت خلاف تہذیب نہ کرنی چا ہے را ز

اس میں بہی ہے کہ انسان کے دماغ کی مثال پریس کی ہے کہ کا پی لکھ کر جب لگاؤ تو حجب جائے گاای طرح جو چیز دماغ انسان کے روبروہ وتی ہے وہ اس میں منقش ہوجاتی ہے اگر جہاس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انقاش کے لئے شعور کی ضرور سنہیں ہے اگر ہم پر لیس میں انگریز کی چھاپ لیس اور پھر انگریز کی سیھے لیس تو چندروز کے بعد ضرور پڑھ لیس کے علی ہٰ ااگر چہ بچاس وقت نہیں ہجھ سکتا لیکن بڑا ہوکر سمجھ گا چنا نچا لیک عاقل عورت نے یہ اے کہ پانچ چھ برٹ کے بعد بچ قابل تربیت نہیں رہتا ہے بلکہ ہر حالت پختہ ہوجاتی ہے وہ کہتی تھی کہ اگر پہلے بچ کو درست کر دے تو اس کے بعد سب بچے اس سانچ میں ڈھل جا نمیں گے۔ غرض معلوم ہوا ہوگا کہ صحبت کا کیا اثر ہے تو جناب باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہا نمیں گے۔ غرض معلوم ہوا ہوگا کہ صحبت کا کیا اثر ہے تو جناب باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہا نمیں ایک پیغیر سے کے ابراہیم علیہ السلام سے یوں دعا کرائی کہ ان میں ایک پیغیر سے کے اور پھر آپ کو معوث فر بایا کہ آپ نمو نہ ہوں سو بعض نے آپ کو دیکھا اور بعض نے آپ کی سیرت دیکھی کر آپ کی عالم میں این ہوں کے ایس ایک ہی سیرت دیکھی کر آپ کی عالم میں این ہوں کہا کہ اور کھی اور اس اعتبار سے آگر فیکھی دسو له کو عام لیا جائے تو درست ہوگا۔

# حضور مقبول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیر جزئیہ کا اتباع بہ سبت قوانین کلیہ کے ہمل ترہے

واقعی آپ کی سیر کود مکھ کرجس قدر آسانی ہے ہم اتباع کر سکتے ہیں تو اندین کلیہ کود کھے۔

کرنہیں کر سکتے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو ہم سے

بھی باز پرس ہوگی کہ تم اس نمونہ کے موافق بین کر کیوں نہیں آئے اس کی الیمی مثال ہے کہ

لے نقش ہونا ہم جانا ہے اور سات برس کی عمر میں تقل بھی قائم ہوجاتی ہے سات سال کے بچکونماز

کا تکم کرنے کا ارشاد ہے اور اس عمر کے بعد بچہ مال کی پرورش کا بحتاج نہیں رہتا باپ کو لینے کا شرعا حق ہے۔

سم تمہارے اندر ان کے رسول ہیں۔ یہ صابہ کے لئے خاص نہیں بلکہ ایسے عام ہے کہ اب ہمارے اندر بھی

باعتبار سیرت کے ہیں۔ سم میرت کی جمع ہے یعنی حضور کی ایک آیک روش اور طور طریق کی چرو کی بنیست کلی

قاعد وں کے زیادہ آسان ہے

جیسے ہم کسی ورزی سے اچکن سلوائیں اور نموند کے لئے اپنی اچکن اس کو دیں تو اس اچکن کے دینے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جدیدا چکن کی کاٹ تر اش سلائی وغیرہ سب اس پہلے کے مطابق ہواور اگر ایسانہ ہو بلکہ تر اش وغیرہ میں فرق ہوجائے تو درزی کوستحق عماب سمجھا جا تا ہے۔ اس عماب کے جواب میں اگروہ یہ کہنے لئے کہ زیادہ تر تو موافق نمونہ کے ہاوں لا کشر تھم الکل تو ہر گزیہ جواب مسموع نہیں ہوتا تو جو برتاؤ آپ نے اس درزی سے کیا اس کے لئے آپ خدا تعالیٰ کے سامنے تیارہ وجائے ۔ اور سوج لیج کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ۔ اور سوج لیج کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ۔ اور سوج لیج کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ۔ اور سوج لیج کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے میں اس خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ۔ اس کو خدا تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ لقد کان لکم فیی دسول اللہ اسوۃ حسنہ ہوں گل اس نمونہ جیسے بن جاؤ نماز ایسی ہوجیسی حضور سلی اللہ علیہ و کہ اس کو نہ وہ کہ وہ کہ اس خونہ جیسے بن جاؤ نماز ایسی ہوجیسی حضور سلی اللہ علیہ و آلہ وہلم کی روزہ وہی ہوئی نہ دارتی ہوجیسی حضور سلی اللہ علیہ و آلہ وہلم کا طرز وہی ہوئی نہ ذاہر چیز میں وہی طرز ہوجو کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وہلم کا طرز وہی ہوئی نہ داتھ الی کی رحمت ہے کہ اس نے اس نمونہ میں وسعت کردی۔ تھا۔ یہ تو نمونہ ہے لیکن یہ خداتھ الی کی رحمت ہے کہ اس نے اس نمونہ میں وسعت کردی۔ تھا۔ یہ تو نمونہ ہے لیکن یہ خداتھ الی کی رحمت ہے کہ اس نے اس نمونہ میں وسعت کردی۔

# قر آن شریف میں مقصوداصلی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی تعلیم ہے حکا بیتیں وغیر ہمقصود ہیں ہیں

قرآن شریف میں اصل مقصود خدا تعالی کی رضاجوئی کے طریقوں کا بیان کرنا ہے۔
اورا گر حکایتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی تابع ہو کر ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے بیہ کیا تھا تو
ان کو بیسز املی اور فلاں قوم نے بیہ کیا تھا ان کو بیاجر ملا یعنی ہم اگر ایسا کریں تو ہم کو بھی ایسی ہی سز ایا اجر ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں جمل خبر بیہ ہیں ان سے مقصود بھی انشائیے ہی ہیں۔ چنا نچے اس مقام پر بھی یہی ہے کہ ابر اہیم علیہ السلام کی دعانقل فر مائی جس سے بیہی ثابت ہوا کہ اعتزاء فی الدین نہایت ضروری ہے۔ جس کی تفصیل آیت میں ہے۔

ترجمه آیت کابیے کواے ہمارے رب ہماری اولا دمیں ہے ایک رسول پیدا کر کہ

کے زیادہ کے لئے کل کا بی تھم ہوتا ہے۔ ہے جا شکہ تمہارے کئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے سلمہ جملے سکمہ بعنی صرف خبردینا بی مقسود نہیں بلکہ ہم کوتھم ہے کہ ایسا کرد۔ وہ ان کو تیری آیات سنادے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کرے اور ان کو پاک کرے۔ اس حکایت کے نقل کرنے سے مقصودیہ ہے کہ سننے والو مجھ جاؤ کہ ضرور کی چیزیں یہ ہیں جن کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور مجھ کرہم سے دعا کی۔

#### دین کےاجزاء

اب مجھنا جا ہے کہ وہ ضروری چیزیں کیا ہیں۔سووہ مفصلاً تو تین چیزیں پیسلو ایسلو اور بسز کئی اور مجملاً ایک چیز ہے جس کودین کہتے ہیں کیونکہ بیسب دین ہی کے شعبے ہیں۔اس لئے کہ دین مرکب ہے دو چیزوں سے ایک علم اور دوسراعمل ۔ جیسے فن طب کہ اس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھڑعمل کی۔

#### قر آن کا طبؓ روحانی ہونا اوروہ مرض جس کاوہ علاج ہے

تو قرآن بھی اصل میں طب روحانی ہے کہ اس میں روحانی امراض کے قواعد اور جزئیات بتلائے گئے ہیں۔ امراض خواہ متعلق قلب کے ہوں یا جواری کے اورامراض قلب کا مرض ہونا حواس سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب تک وجدان صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اطلاع بالدلیل ہوتی ہے وہ دلیل ہے ہے کہ اطاعت خداوندی صراط متنقیم ہے اور صراط متنقیم سے خارج ہونا اعتدال سے خارج ہونا ہے کونکہ خطمتنقیم ایک ہی خط ہوتا ہے لینی اگر دونقطوں کے درمیان بہت سے خطوط اتصال کیا جائے توان خطوط میں خط متنقیم ایک ہی ہوگا جو کہ سب سے اقصر ہوگا۔ باقی سب ٹیڑ ھے ہوں گے اور اعتدال سے خارج ہونا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوا ہوتا ہے معلوم بین اگر وقت میں خطر بینی اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہے۔ اس اعتدال ہوا ہوگا کہ سب طریقوں سے مختر طریق اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہے۔ اس اعتدال ہوا ہوگا کہ سب طریقوں سے مختر طریق اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہے۔ اس اعتدال

ا آیات الی کی تلاوت کماب الله اور حکمت (ارشادات نبوی) کی تعلیم اور بری عادتوں سے پاک کرنا۔ سے روح کی بیار بول کاعلاج سے فلاہری اعضاباتھ بیرزبان آئکھ ناک کان وغیرہ سے جھوٹامٹلا((i))متقیم لیعنی سیدھاسب سے چھوٹا ہے

ہے جب کوئی خارج ہوگا وہ مریض کہلا وے گا اور قر آن میں اس کومرض کہا گیا ہے چنا نچہ ارشاد ہے فئی قبلو بھیم موض اس کی تفسیر جب تک کہوجدان سیجے نہ ہوسمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہا*س کے مرض ہونے کی صفت امرمبطن ہے جوحواس سے*ادراکنہیں ہوتالیکن جب وجدان سيحج ہوجا تا ہےتو اس کا مرض ہونا وجدان ہے معلوم ہو جا تا ہے جیسے امراض ظاہری کی حالت ہے کہ بعض اوقات وجدان ہے معلوم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا تو جيسے امراض طبيبه ميں بعض امراض وجدانی ہيں اس طرح امراض باطنی بھی وجدانی ہيں جب وجدان هجیح ہوتا ہےتو ان کا ادراک ہوتا ہےاوراس کا ایک امتحان بتلا تا ہوں وہ بیہ کہ جب منجھی کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھئے کیسی تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انسان کیسی ملامت کرتا ہے۔اگر کوئی کیے کہ ہم کوتو تمجھی بھی رنج نہیں ہوتا دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی تکلیف ورنج کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ اس کا سبب بیہ ہے کہ ابتداء ہے آج تک میخص مرض ہی میں مبتلا ہے صحبت مجھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اس کی راحت کا ادراک ہواوراس ہے مرض گناہ کی کلفت کا احساس ہوا*س شخص* کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندها ما در زاد کهاس کو یمی ادراک نہیں ہوسکتا کہ میں اندھا ہوں کیونکہ عمی عدم البصر کو کہتے ہیں۔تو جس کوبھر کا ادراک نہ ہوگا اس کوئمی کا ادراک کیونگر ہوگا تو مریض بھی اینے کو وہی سمجھے گااور مرض کی کلفت بھی اس کو ہو گی جس نے مجھی صحت دیکھیے ہوپس جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کوتو مبھی تکدر نہیں ہوتا توجہ اس کی ہیہ ہے کہ اس کو بھی انشراح ہی نہیں ہوا اس کو جا ہے کہ انشراح بیدا کرے اس کے بعد دیکھے کہ اگر مبھی کوئی گناہ ہوجا تا ہے تو اس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم یہی کرے کہ امتحان ہی کے لئے ایک ہفتہ کی رخصت ایخ معمولی کاموں سے لے اور کسی صاحب برکت کے پاس جا کررہے اور اس سے اللہ کا نام یو چھ کرجس طرح وہ بتلائے لیتارہے ایک ہفتہ تک کام میں مشغول ہونے کے بعد دیکھے گا

اں داول میں بیاری ہے۔ سے مجھی ہوئی بات سے چنانچے جو گناہ عمر بھر میں بہلی بار ہوتا ہے اس میں بید کیفیت ہوتی ہے سے اندھا پن تو بینائی نہ ہونے کو کہتے ہیں تو جس کو بینائی کی خبر ہی نہیں کہ کیسی ہوتی ہے اس کو اس کے نہ ہونے اور اندھے پن کی بھی خبر نہیں ہو سکتی ہاں جو پہلے بینا ہو بھر اندھا ہو گیا نہواس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ بینا ہونا کیا تھا اور اندھا ہونا کیا ہے۔ ہے ول کا میلا ہونا۔ لے دل کا کھلنا اور نور انی ہونا

کہ دل کی ایک نئی حالت ہوگئی جو کہ اس کے قبل نہ تھی۔ اس کو محفوظ رکھے پھر دیکھے کہ پہلی حالت حالت اور اس جدید حالت میں کوئی فرق ہے یا نہیں واللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی حالت نہایت مکہ رتھی اور اب ایک صحت نصیب ہوگئی ہے۔ اور ایک قسم کا انشراح قلب ہے۔ ای لئے میں نے کہا تھا کہ جب وجدان صحیح ہوجا تا ہے تو وجدان سے اس کا مرض ہونا معلوم ہوجا تا ہے تو اس کی کوشش سیجئے کہ وجدان صحیح ہوتا کہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہوجائے کہ اس جا تا ہے تو اس کی کوشش سیجئے کہ وجدان کے مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہوجائے کہ اس حید علاج پر توجہ ہود کیسے۔ اگر معمولی زکام ہوجا تا ہے تو اس کے لئے کس قدر اہتمام کیا جا تا ہے گرافسوس ہے کہ اتنا ہو امرض ہم لوگوں کولگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں خلیل ہو جا تا ہے گرافسوس ہے کہ اتنا ہو امرض ہم لوگوں کولگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں خلیل ہو

قرآن شریف نے ہم کومرض نافر مانی کا کیاعلاج بتلایا ہے

قرآن شریف نے ہم کواس کا علاج ہتلایا ہے اور اس کے مضار پراطلاع دی ہے تو قرآن مطب روحانی ہے۔ اس میں صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک علم اور دوسرا عمل بین مطب روحانی ہے۔ اس میں صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک علم اور دوسرا عمل بین کا محتم میں عمل کی طرف حاصل بیہ واکہ سنے والو اہتمام کے قابل دو چیزیں ہیں علم اور عمل ان ہی کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر علم میں دومر تبہ ہیں ایک الفاظ اور ایک معانی کیوں کہ کسی جز کے جانے کی شان سے ہوتی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور پچھان الفاظ کے معانی خواہ اردو میں ہویا عربی میں خواہ زبانی علم ہویا کتاب ہے۔ تو گویا تر تیب کسی فن کے جانے کی بیہ وتی ہے کہ اول میں خواہ زبانی علم ہویا کتاب ہے۔ تو گویا تر تیب کسی فن کے جانے کی بیہ وتی ہے کہ اول میں خواہ زبانی علم ہویا کتاب ہے دو گویا تر تیب کسی فن کے جانے کی بیہ وتی ہے کہ اول مشاف اور پھر ان الفاظ مثل الما الفاظ معلوم ہوئے پھر ان الفاظ مثل پر دلالت ہوئی پھر ان کی حقیقت کا انکشاف ہوالن سب مراتب کے بعد اس نیخ معانی پر دلالت ہوئی پھر ان کی حقیقت کا انکشاف ہوالن سب مراتب کے بعد اس نیخ معانی پر دلالت ہوئی پھر ان کی حقیقت کا انکشاف ہوالن سب مراتب کے بعد اس نیخ معلی کیا گیا ہی ہی تر تیب عقی دین میں بھی ہے۔

اے معزوں پر کے بری عادتوں سے پاک کرتے ہیں سے قرآن دھکت کھاتے ہیں۔ سکے پہلے لفظ د ماغ میں آتے ہیں پھر لفظوں کے معنے کوظاہر کرنا آتا ہے پھر معنی کی حقیقت کا کھلٹا ہوتا ہے

خداتعالی کی رحمت ہے کہ دین آسان صورت میں بھیجا ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جوتر تیب ہمارے دوئر تیب ہمارے دوئر تیب ہمارے دوئر میں ہے دوئر تیب اس میں بھی رکھی کہ سہولت ہو حالا تکہ دین وہ چیز ہے کہ اگراس کاڈھنگ بالکل نرالا اور تخت بھی ہوتا تب بھی اس کو بکوشش حاصل کرنا جا ہے تھا۔

تخصیل دین میں ہاراہی نفع ہےنہ کہ خداتعالیٰ کا

کیونکہ دین حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا اور نہ حاصل کرنے میں ہمارا نقصان ہے جیسے کوئی طبیب کڑوانسخہ لکھ دیتو اس کے پینے سے جو پچھ نفع ہوگا۔ مریض کو ہوگا۔ اور نہ پینے سے بھی جو پچھ ضرر ہوگا مریض کو ہوگا۔ چنانمچہ تقالی نے اس مضمون کو دوٹوک کر کے فرمادیا ہے۔

من شآء فلیو من و من شآء فلیکفر اور قرآن میں بہت ی جگہ یہ ضمون آیا ہے کہ ہمارانہ کوئی نفع تمہارے ایمان سے ہاورنہ کوئی ضررتمہارے کفر سے اور بیر قرمانا ایسا ہے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی طعیب کے کہ آگرتم دو ابیوتو ہمارا کیا نفع اور نہ پیوتو ہمارا کیا ضرر بلکہ حکیم کوتو ایک گونہ نفع بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کوتو بھے بھی نفع نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے لئے اسٹکمال بالغیر محال ہے ہر چیز ان کے افادہ اور وجود کی مختاج ہم مگر وہ کسی امر میں کسی کے تاج نہیں۔ بالغیر محال ہے ہر چیز ان کے افادہ اور وجود کی مختاج ہم کہ منہ اس کوعطر خانہ سے خوشہو پہنچی آ قاب عالم تا ہوگا خانہ اور گھورہ سب پر روش ہے لیکن نہ اس کوعطر خانہ سے خوشہو پہنچی ہے۔ خوشہو پہنچی ہیں۔

ب مابری از پاک و ناپا کی ہمہ وزگر انجانی و جالا کی ہمہ کہ کہم توایسے مقدس میں کہ پاک سے بھی پاک میں۔ پاک سے پاک ہونے کے معنی

الی جوجا ہے ایمان لے آئے جوجا ہے کفر کرلے یعنی انجام دونوں کا کھلا ہوا ہے۔ ہے کہ دوائے پیمیس محرشہرت ہوکردکان چکے گی۔ ستاہ اپنی ذات کے علاوہ کی اور شے کے ذریعہ کمال حاصل کرنا ناممکن ہے کہ یہ غیر کا مختائ ہونا ہوااور مختاج ہونا خدائی کے خلاف ہے۔ سعے ہم تو یا کی اور نایا کی ستی و چالا کی پستی سب سے بری ہیں۔ ھے یا کی بیان کرنا۔

یہ ہیں کہ جیسی یا کاتم سیجھتے ہوہم اس یا کہ سے یا ک ہیں کیونکہ انسان کتنی بھی نقذیش کرے انکین احضا غیر ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم فرماتے ہیں۔ لا احصی ثنآء علیہ ک انت کے مما اثنیت علی نفسک واقعی بڑی سے بڑی تعریف اور نقذیس بھی اس کے واقعی تقدیس کے مقالے میں بچھ بھی نہیں اس کی مثال مولانانے بیان فرمائی ہے کہ۔

شاہ راگوید کے جولامہ نیست ایس ندرح ست او مرآ گاہ نیست

یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کی یہ تعریف کرے کہ آپ اتنے بڑے آ دمی ہیں کہ جولا ہہ نہیں ہیں تو کیا اس کوکوئی مدح کہے گا ہر گزنہیں ای طرح ہمارے فہم کے موافق ہمارے نفع کے لئے تبیج کوشروع قرار دیا گیا ہے۔اسی کومولا ناروم فرماتے ہیں

من نہ گردم پاک از تبیح شاں پاک ہم ابیاں شوند و درفشاں یعنی اوگوں کی تبیج و تقدیس ہے ہم پاک نہیں ہوں گے۔غرض خدا تعالیٰ کی شان سے ہم پاک نہیں ہوں گے۔غرض خدا تعالیٰ کی شان سے ہم یا کہ نہیں ہوں اسلطنت فقط ہوجائے تو خدا کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا کہ مجھم کا پر۔ برخلاف یہاں کے سلاطین کے کہ جس قدر رعایا اطاعت کر سلطنت زوردار ہاوراگر رعایا اطاعت ندکر نے توسلطنت کمزور ہوجہ یہ دنیا کے بادشاہ رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کا مل ہیں اجد سے ہے کہ دنیا کے بادشاہ رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کا مل ہیں البذار عایا کوخود اپنے نفع کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت سے پھی ہمی نفع نہیں ہے۔غرض طبیب جس میں بوسائط بعیدہ نفع کا اختمال ہے جب اس کوئی ہے کہ وہ جسیانت میں ہوئی ہے۔ کہ جسیا قانون چاہے مقرد کرے چاہی آلا طلاق بھی ہیں اور اس میں ہمار ابی نفع بھی ہے۔گریاس کی رحمت ہے کہ ونکہ یہ ہیں اور اس میں ہمار ابی نفع بھی ہے۔گریاس کی رحمت ہے کہ کہا یہ نہایت آسانی اور سہولت رکھی ہے۔

ا اعاط کے آپ کی تعریف کا عاط نہیں کرسکتا۔ یس آپ آیے ہیں جیے آپ نے خودا بی ثنا ہفر مائی ہے۔ سم پاکی بیان کرنا۔ سم بادشاہ کی تعریف کوئی ہے کرے کدوہ جولا ہے تبیں تو یہ تعریف نہیں ہوئی گراس کواحساس نہیں ہے ہے ان کے پاکی بیان کرنے ہے جس پاک نہیں بن گیا ہوں وہی اس سے پاک بھی بنتے ہیں اور موتی بھیے نے دالے بینی ثناخواں کہ احمر ترندی کے دور کے داسطوں سے کے سب کے حاکم

### موجودہ آ سانی سے زیاہ دین میں آ سانی کی درخواست یا تجویز کرنے والوں کی غلطی

گرافسوس ہے کہ لوگ اس پڑمل کرتے بھی جان چراتے ہیں۔علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ احکام میں کچھ آسانی کر دو گویا ہیہ بچھتے ہیں کہ احکام شریعت کی تبدیلی وتغیر بالکل علماء کے کہاتھ میں ہے۔

حکایت: مجھے ایک بڑھیا کا داقعہ یاد آتا ہے کہ جب دہ جج کو گئیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے گئی تو دو تین پھیرے کر کے مطوف سے کہنے لگی کہ اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اب تو مجھے معاف کر دو تو جیسے وہ بڑھیا سمجھتی تھی کہ مطوف کے معاف کر دینے ہے معاف ہوجا کیں گے۔اس طرح بہاوگ بھی سمجھتے ہیں۔

حکایت: ایک رئیس والی ملک ایک بڑے حاکم ہے ملنے گئے بیرکیس بہت دبلے ہو
رہے تھاس حاکم نے ہو جھا کہ آپ اس قدرد بلے کیوں ہور ہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج
کل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کیوجہ ہے د بلا ہور ہا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے یا در بول
ہے کمیٹی کرا کے ان کوفروری کے مہینے میں کیوں نہیں کرالیتے۔انہوں نے کہا کہ جناب اس
قسم کے اختیارات آپ ہی کی کمیٹی کو ہیں۔ ہمارے علماء کی کمیٹی کوالیے اختیارات نہیں ہیں۔
غرض ہملے تو غیر تو میں اس قسم کی درخواسیں پیش کرتی تھیں مگر افسوس ہے کہ اب مسلمان ہی
اس قسم کی درخواسیں پیش کرنے گئے ہیں بلکہ یہاں تک ستم کیا ہے کہ لوگ درخواست سے
گررکردائے دینے گئے ہیں کہ ضروراییا کرنا جا ہیے۔

 حالانکہ وہاں اس کے سوا اور کیا تجویز ہوسکتا تھا جو کہ تیرہ سوبرس سے چلا آ رہا ہے۔ اس واسطے کہ اہل علم میں کس کی وہ ہمت ہوسکتی تھی جو کہ آج کل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں چنا نچا کیہ صاحب نے ایک رسالہ میں آیت حوم الوبوا (اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے ایک سے کہ ربوا کو ہفتم الراء کہا ہے اور اس کے معنی ایجئے کے لئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے سیدھی بات تو یہ تھی کہ ذنا ہی کہد دیتے کیونکہ ذنا عربی کا لفظ تو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ الفظ تو ہے۔ اللہ تو عربی کا لغت ہے رہارہم خط کا اشکال سوبا ہفتم الراہ بھی واؤ سے نہیں ہے اس کی السی مثال ہے کہ جیسے الراہ بھی واؤ سے نہیں ہے اس کی السی مثال ہے کہ جیسے الراہ بھی واؤ سے نہیں ہے اس کی السی مثال ہے کہ جیسے

حکایت: مشہور ہے کہ ایک مخص اپنی مال کو کچھ نہ دیتا تھا اس نے جا کرایک عالم سے شکایت کی۔ انہوں نے لڑے کو بلا کرسب پوچھا کہنے لگا کہ اگر قرآن شریف میں مال کاحق کہیں نکل آئے تو میں ضرور دوں گا چونکہ یہ بالکل جاہل تھا۔ اس لئے ان کوفکر ہوئی کہ کوئی ایس سینل ہو کہ اس کی مجھ میں آجائے۔ آخر کہنے لگے تو نے بچھ قرآن بھی پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ دوجار سور تیس پڑھی ہیں کہنے لگے کہ تبت ید آ ابی لھب پڑھی ہے اس نے کہا کہ دوجار سور تیس پڑھی اور اس میں مَا تَحسَلُ

یڑھا تو کہنے گئے کہ دکھاس میں تو لکھا ہے کہ ماں کاسب یعنی ماں کاسب پچھ ہے۔
تیرا پچھ بھی نہیں لڑے نے کہا مولوی صاحب اب دیا کروں گا تو انہوں نے تو ایک ٹابت
شدہ مسئلہ کواس جابل کے ذہمن نشین کرنے کے لئے محض ظرافت کے طور پرایک اردو کے
جملے کو قرآن کا جزو کہا تھالیکن اس ظالم نے قرآن میں صریح تحریف کی کہ ربوا کو حلال کرنے
کیلئے اس کی حرمت کو قرآن سے اڑانا جا ہا غرض ہر خض قرآن اورا دکام شریعت کے متعلق
ایک نی رائے اور تجویز رکھتا ہے۔ گویا قرآن ایک بچوں کا کھیل ہے۔ کہ ہرکہ آید محارث نوسا خت آج کل کی اصلاح ایس ہے جیسے کہ
نوسا خت آج کل کی اصلاح ایس ہے جیسے کہ

حکایت: ایک برده یانے بادشاہی بازگی کہ وہ اتفا قااس کے ہاتھ لگ گیا تھا اصلاح کتھی۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بہت بردھ رہے ہیں اور چونچ بھی ٹیزھی کے ہلائے۔ گئے۔ وونوں ہاتھ ابولہب کے یعنی بیسورۃ کے اوروہ جواس نے کمایا سقے جوکوئی آیا ہے۔ ایک ٹی ممارت بنالی۔ ہوت کڑھی اور کہنے گی تو کس ہے رحم کے ہاتھ گرفتار ہوگیا تھا جس نے نہ تیرے ناخن کی خبر لی نہ تیری چونج کو درست کیا تو کس طرح کھا تا ہوگا کس طرح چانہ ہوگا اور رہے کہہ کراس کے ناخن اور چونجے سب فینچی سے کاٹ دیئے تو جیسے اس نے بازشاہی کی اصلاح کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قر آن میں اصلاح کرتے ہیں۔ آخر جب وہ مجلس ختم ہوئی اور وہ مضمون شائع ہوا تو ان لوگوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لگے کہ افسوس اب تک بھی علماء کو ہوش نہیں آیا کہ اتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ لوگ ابھی تک اس کو نا جائز ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک کہ اتنی بڑی ضرورت ہو اور بیلوگ ابھی تک اس کو نا جائز ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک بیان میں کہا ظالموا گرتم کو ابنی عاقب ہی خراب کرنا ہے تو طال کہہ کر ابدالآ باد کے لئے تو برباد نہ ہو۔ تہاری مختر عضرورتیں تو اس طرح بھی پوری ہو گئی ہیں کہ حرام مجھوٹ اور مبتلا رہو برباد نہ ہو۔ تہاری مختر عضرورتیں تو اس طرح بھی پوری ہو گئی ہیں کہ حرام مجھوٹ اور مبتلا رہو اور خدا تعالی سے معافی جا ہے رہو۔ اپنی حرکت پر نادم رہو۔

دین میں اپنی رائے سے شہیل کرنے والوں کی غلطی

دین میں سہیل کی غرض ہے اپنی رائے ہے کام نہ لیجے دین کمل ہے اور سہل بھی ہے چانچہ اس مقام پر اصلاح کی ترتیب کس قدر سہل بھاری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اوّل اللہ علم کی طرف اشارہ کیا پھڑ مل کی طرف اشارہ کیا پھڑ مل کی طرف اس آ یت میں ان بی دو چیزوں لیعنی علم وکمل کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ علم کے دوشعہ بیں جسیا کہ میں نے پہلے بیان کیا اس لئے گواس آ یت کی مدلول تین چیزیں ہوئیں۔الفاظ اور معانی اور عمل اور بھکوان تینوں کا حاصل کرنا ضروری کی مدلول تین چیزیں ہوئیں۔الفاظ اور معانی اور عمل اور بھکوان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوائے ہوائے ہو اور اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ علیم بھی مفقود ہے۔اور علم کا جوطریقہ ہے وہ منقود ہے اور اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ علیم بھی مفقود ہے۔اور علی خیرتھوڑ ابہت مشغلہ ہے گودنیا بی کے لئے ہواور جن لوگوں کو تحقیق ہو وہ کہ تھوڑ ابہت عمل پر بھی متوجہ ہیں۔

ا بہشتہ بیشہ کے لئے کوئک قرآ فی حرام کوطال کینے والاکا فراور بھیشہ کے لئے دوز تی ہوجا تہ۔

اللہ کھڑی ہوئی خودساختہ سے اسے گناہ تو ہوگا گرا کیان تورہ جائے گا۔ سے بعن آ ستربنا و ابعث فیصم دسولا منہم یتلو علیہم ایتنک و یعلمہم الکتاب و المحکمة ویز کیہم انک انت العزیز المحکمیم دسولا منہم یتلو علیہم ایتنک و یعلمہم الکتاب و المحکمة ویز کیہم انک انت العزیز المحکمیم میں (اے ادارے رب ان میں ایک پینمبرانی میں کا بھیج دیجئے جوان پرآ پ کی آ بیش تلاوت کر ۔

المحکمیم میں (اے ادار بری عادت کو سے یاک کردے بیشک آ ب بی سب برغالب اور برے حکمت آپ کی کتاب اور محکمت سکھائے اور بری عادت آ ب کی کتاب اور محکمت کے مگم اللہ و حکمت کے مگم کتاب و حکمت کے مگم کتاب و کا میں سے پاک کرنے ہے کے مگم کا ب

## اسلام سے بعد کا پہلازیندد نیا کواختیار کرنا ہے

دین اسلام سے بعد کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کرصر ف ونیا کے حاصل کرنے پر متوجہ ہور ہے ہیں اور تحصیل دین کو کل ونیا ہمجھ رہے ہیں اور واقعی حقیقت ہے کہ دنیائے حلال دین کے ساتھ سامیہ کی طرح ہے اگر کوئی سامیہ کو بکڑنا چاہت اس کی صورت بہی ہے کہ اصل چیز کو حاصل کر ہے تو دنیا بھی جھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب دین کو مفہوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو آج افسوں ہے کہ فلسفہ وحقیقت شناسی کی اتن بڑی ترقی ہے کین لوگ دنیا کی حقیقت میں ذراغو زئیں کرتے محض مال اور جاہ کی طلب کو اصل مقصود سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر دیکھنے کے قابل ہے کہ مال کیوں مقصود ہے اور جاہ کیوں مطلوب ہے۔

د نیا ہے اصل مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے

سو مال تو جلت منفعت کے گئے مطلوب ہاور جاہ دفع معنرت کے لئے نیمی ہم کو برائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کی دست برد سے محفوظ رہیں دیکھئے سقے جمار وغیرہ برگار میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جومعززلوگ ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے کیونکہ وہ ذی جاہ ہوتے ہیں۔ اور جاہ ایک قدرتی قلعہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جلب منفعت اور دفع معنرت کے لئے ہیں پس مال اس قدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کرسکیں اب لوگوں نے نفس مال کومعبود مطلق بنار کھا ہے تو کتنی بڑی فلسفی غلطی ہے۔

اہل اللّٰد کو بریثانی مطلق نہیں ہے

صاحبواصل مقصود محض دین ہے جب وہ حاصل ہوجا تا ہے تو دوسرے مقاصد خود بخو د حاصل ہوجاتے ہیں چنانچہ دیکھے لیجئے کہ جولوگ خدا کے کام میں لگے ہیں ان میں کوئی بھی پریشانی میں مبتلانہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ اس قدر آسائش میں ہیں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی آسائش نصیب نہیں ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اول ایک بڑے سے بڑے دنیا دار

ال خلل بیدا کر نیوالا سل عزت سل فائدہ حاصل کرتے کیلئے سک نقصان و تکلیف دور کرنے کیلئے میں نقصان و تکلیف دور کرنے کیلئے ہے اس ان کے دلوں کوسکون حاصل ہے اور مقصود مال ودولت ہے دل کاسکون بی ہوتا ہے وہ مرف انہی کومیسر ہے

کے پاس ایک مہینہ رہے اس کے بعد اہل اللہ میں سے کسی کے پاس ایک مہینہ بھر رہ کر و کیھئے۔ بھر دونوں کی حالت کا موازنہ سیجئے آپ کوصاف معلوم ہوگا وہ دنیا دار طرح طرح کے افکار میں مبتلا ہے اور بیدین دار پریشانی سے محفوظ ومامون ہے بیتو مال کی غایت تھی۔

اہل اللّٰدد نیاداروں سے جاہ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں

رہی جاہ اس میں بھی اہل اللہ اہل د نیا ہے زیادہ بڑے ہوئے ہیں عزت جس چیز کا نام ہےوہ انہی حضرات کونصیب ہے کیونکہ عزت دوطرح کی ہوتی ہے ایک تو عزت زبان ے اور ایک دل ہے اہل دنیا کی جو پچھعزت ہوتی ہے وہ محض زبان اور ہاتھ پیر ہے ہوتی ہے یعنی لوگ ظاہر میں ان کی عزت کرتے ہیں دل میں کسی قتم کی وقعت ان کی نہیں ہوتی اور اہل اللہ کی عزت دل ہے ہوتی ہے دوسر ہے اہل دنیا اور اہل اللہ میں اس ہے بھی زیادہ ایک فرق ہے اور وہ ایک ترنی مسئلہ ہے بعنی معزز وہ مخص کہلائے گا جوابی قوم میں معزز ہوا یک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرامقدمہ یہ ہے کہ مجموع مرکب میں قوم وہ جماعت ہے جس کے آ حاق<sup>ک</sup> زیادہ ہوں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گیہوں کا ڈھیروہ کہلائے گا جس میں گیہوں زیادہ ہوں اس پر قیاس کر کے اب میں پو چھتا ہوں کے مسلمانوں میں زیادہ افراد کن لوگوں کے ہیں؟ غرباء کے یاامراء کے ظاہر ہے کہ غرباء مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں کی قوم غرباء کی جماعت کانام ہوگا۔اب دیکھنے کی بات سے کے غرباء میں زیادہ عزت کس کی ہے۔اہلاں للہ کی یا اہل دنیا کی ہر مختص جانتا ہے کہ اہل اللہ کی غرباء میں عزت زیادہ ہے تو قوم کے نز دیکے معزز اہل اللہ ہوئے تو اس تدنی مسئلہ سے ثابت ہوگیا کہ مال اور جاہ ہے جوامر مقصود ہے وہ اہل اللہ ہی کوحاسل ہے۔

#### د نیااور دین کے جامع ہونے کی حقیقت

بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کوتما کم مقصود نہیں کہتے لیکن دین اور دنیا دونوں کا جامع بنتا چاہتے ہیں۔اور اس کو بہت بڑی خو بی اور کمال سجھتے ہیں مگر ریہ جمع ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک

اله مخلف چیزوں سے ل كرجو مجموعه بنا مواب سل افراد سل بورا

شخص سارے زنانے کیڑے ہمن کران کے ساتھ ایک ٹو بی بھی پہن کے خاہرہے کہ جو خص اس کو دیکھے گا ایک مسخری عورت کہے گا جولوگ جامع بن رہے ہیں ان کو دیکھے لیجئے کہ غالب ان کے اوپر دنیا ہی ہے مسلمان کے جامع ہونے کے معنی تو یہ ہونے چاہئیں کہ اس پر دین غالب ہواور حسب ضرورت دنیا بھی لیتا ہو۔

دینی خدمت کے لئے چندا فراد کے خاص ہونے کی ضرورت

غرض مسلمانوں کے لئے بیضروری ہے کہان میں سب کے سب دیندار ہوں اور چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لئے پچھا فراداس میں بھی لگیں اور پچھا فرادا ہے بھی ہونے جاہئیں کہ وہ محض خادم ہوں کیونکہ اگرسب کے سب مخصیل معاش ہی میں پڑجا کیں تو دین کاسلسلہ آ گے کوئییں چل سکتا۔مثلاً سرشتہ تعلیم ہی کولیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں جاتی رہیں گی۔ای طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بند ہو جائے گا۔لہٰذاضروری ہے کہ ایک جماعت تومحض خاد مان دین کی ہوبیاوگ اس کے سوا کوئی کام نہ کریں اور میں اس کی ایک نظیر کہتا ہوں کہ قانو نی تھم ہے کہ جو مخص ملازم سر کار ہو وہ دوسرا کامنہیں کرسکتا چنانچہا گرکسی نے کیا تو اس کو یا ملازمت چھوڑنے پرمجبور کیا گیا اور ما اس دوسرے کام کے ترک کرنے پرمجبور کیا گیاعلی ہذا سیدصاحب کود کیھئے کہان کودنیا کی د ہن تھی تو اس میں کیا حالت تھی کہا بنی زندگی اور آ سائش سب اس میں صرف کر دی میں کو ئی چیز نہیں ہوں لیکن بیہ حالت ہے کہ جب مجھی کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو راتوں کو نبیند نہیں آتی پنسل کاغذ ساتھ لے کرسوتا ہوں اور راتوں کواٹھ اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اس کولکھتا ہوں تو اگرا ہے شخص کوکوئی دوسرا کام دے دیا جائے تو نتیجہ بیہوگا کہ بیکھی خراب ہوگااوروہ بھی ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہاتھا کہ ایک مصرعہ سوجھا فورا نماز توڑ دی اور اس مصرعے کولکھا اگر چہاس کی میر کت پہندیدہ نہی کیکن اس سے میمعلوم ہو گیا ہوگا کہ جب ا ای طرح دنیا کی ساری تاجائز باتیس کر کے ایک دودین کی بات لیماہ بست دوکاموں میں لگ کرکوئی بھی بورا إنجام بين ياتا - هرايك الاهوراره جاتا الى طرح وين والے كسى اور كام مين لگيس كے توان كادين اور علم دين ادهوراره جائے گا۔ابوہ بہلے مقوی انبیں ندیملی مختصرو نیاداری ہے کدونوں کام ہوجائیں۔ سک ای طرح سم جائز

سمی کام کی دھن ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے اور اس جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے اور اس جماعت پر بیدالزام بھی بالکل خلاف انصاف ہے کہ قوم کے مختاج ہیں البتہ اگر وہ تم سے مانگیں تو ان کو جو جا ہوسو کہو۔ سو بھم انٹدان کا تو یہ نداق ہے۔

حکایت: ایک بزرگ ہے کس نے پوچھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو کہنے لگے کہ ہم خدا کے مہمان ہیں اور مہمانی تین دن کی ہوا کرتی ہے۔ ان بیو ما عندر بک کالف سنة مما تعدون حفرات واللہ اس وقت بھی ایسے خدا کے بندے موجود ہیں کہ لوگ ان کودیتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں کرتے تے اور ان کی وہ حالت ہے۔

دلا راے کہ داری دل در و بند

وہ ایک ہی ذات میں ایے منہک ہیں کہ دوسرے کی طرف النقات ہی ہیں ہوتا۔

حکایت: شاہ نیمروز نے ایک بزرگ کولکھا (دیکھئے اس حکایت سے معلوم ہوگا کہ

دینے والے درخواست کرتے ہیں اور لینے والے صاف انکار کر دیتے ہیں ) کہ میں جاہتا

ہولی کداپنا آ دھا ملک نیمروز آپ کے حوالے کر دوں آپ نے جواب میں تحریفر مایا۔

چوں چر خبری رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوں ملک خبرم انگٹ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جوئی خرم انگٹ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جوئی خرم انگٹ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جوئی خرم انگٹ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جوئی خرم انگٹ کے کہ ادھرے اصرارے اور ادھر سے سوکھا جواب کہ ہم کوکوئی ضرورت نہیں اور اس میں تصنع نہیں تھا ور نہ اثر کوں ہوتا۔

## اہل اللہ طفیل خوار نہیں ہیں

اوراس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیل خوار نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں۔

امراس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیل خوار نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں۔

امراس حالت مولانا تعانوی بھی اس کا نمونہ تھے۔ سے تم جو بحوب رکھتے ہویں دل اس میں ہی لگار کھو۔ پھر دسرے سادے جہال سے آ کھ بند کرلو۔ سے یادشاہ سنجر کے سیاہ چھتر کی طرح میرے نھیبہ کا منسیاہ ہوجائے گااگر میرے دل میں ملک سنجر کی ہوں ہو۔ ہے جب سے میں نے آ دھی دات کے ملک کی خبر پالی ہے میں آ دھے دن ( نیمروز )والے ملک کوایک جو کے دانہ کے بدلہ بھی نہیں خرید سکتا۔

احضرو افی سبیل الله لا یستطیعون ضرباً فی الارض توبیعهم استطاعت ماریخ ہے نیزیہ خود کہتے ہیں کہ

یا گرفیلی بین تو اس کے فیلی بین اور ان کا جسم گو معطل ہے لیکن ان کی روح ایک بہت برے کام میں ہے ان کی روح نے اس بارگران کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے کی پہاڑ بھی تا بنہیں لاسکے اور زمین آسان ہے بھی نہیں اٹھ سکا۔ چنا نچے ارشاد ہے

لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله اور ورى جدار القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله اور ووسرى جدار الناعرضا الامانة على السموات والارض و الجبال فابين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان توجس كى روح اتنابر الباركرال الثمائج بوئة بوايا جج كيم كم اعاسكا بركس فروب كها بها

ان جوخداکی راہ میں روک دیئے تین اور زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکتے ایعتی اللہ تعالی نے ان کودین کے کاموں میں مجبوں کررکھا ہے۔ اس لئے وہ دنیا کے کاروبار میں نہیں لگ کئے اور دین کا کام سب مسلمانوں کے کاموں میں مجبوں کررکھا ہے۔ اس لئے وہ دنیا کے کاروبار میں نہیں لگ کئے اور دین کا کام سب مسلمانوں کے ایک ہے کہ سب کا دین سنجا لئے ہیں۔ سب کوان زم ہے کہ ان کی و نیوی ضرورت پوری کریں۔ جیسے ڈاکٹر صحت کو اور دکیل اس کے حق سنجا لئے میں اور سب ان کو دیتے ہیں کوئی ان کوایا جی نہیں کہتا حالا نکہ وہ کوئی کاروبار نہیں اور اگر کی ان کوایا جی نہیں کہتا حالا نکہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تو کہا دین سنجالنا صحت اور بالی حق سنجالئے ہے کم مجھر کھا ہے۔ ایک ہم آگر مفلس ہیں اور اگر ورا کرتے تو تم اس کو ویا زیر نازل کرتے تو تم اس کو ویا نے ہیں تو اس ساتی اور آگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو ویا نے جی تو تم اس کو خون سے عاجز اور پھٹر ہواو کیستے۔ سب یہ بیٹک ہم نے امانت (اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق کی فرمہ واری کی خون سے عاجز اور پہاڑ وں پر چیش کیا تو اس کے المحانے ہے انکاری ہو مینے اور اس ہے ڈرکھا گے داری نے اس کو اٹھانے سے انکاری ہو مینے اور اس ہے ڈرکھا گے اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔

# ای تراخارے بیانشکسہ کے دانی کہ جیست حال شیدا نے کہ شمشیر بلا برسرخورند

آپ کوکیا خبران پرکیا گررتا ہے۔ صاحبواوہ اس مشقت میں ہیں جس کا ایک نمونہ ہے۔ فلعلک باخع نفسک ان لا یکو نوا مؤمنین

غور سیجئے کہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گز رتی ہو گی جو یہ لفظ فر مایا گیا۔ سیست اسل

دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے

دیکھے اگر جائیداد کئی آ دمیوں میں مشترک ہو کہ ایک کے اس میں آٹھ آنہ ہوں دوسرے کے چارآ نہ تیسرے کے دوآ نہ چو تھے کا ایک آ نہ اور کوئی ظالم اس جائیداد پر دست برد کرے تو کیا ایک آ نہ کا شریک خاموش ہو کر بیٹھے گا۔ ہرگز نہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کی حفاظت تمام شرکاء کو چاہیے اس طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جیز کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہیے اور اگر کہیے کہ مشترک نہیں تو مہر بانی کر جائیداد ہے۔ اس کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہیے اور اگر کہیے کہ مشترک نہیں تو مہر بانی کر کے یہ کھر کے دے دیجے کہ ہم اس کوشائع کردیں پھرتم لوگوں ہے ہم ہرگز اس کی حفاظت کا خطاب نہ کریں گے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہ کرے گا اور جب یہ گوار انہیں تو معلوم ہوا کہ آ ہے کہ مبھی ضروری ہے۔

## هرمقصود میں دوجز وہوناایک علمی اورایک عملی اورسلوک میں شیخ کی ضرور ت

<u> ہر مقصود میں خواہ وہ ادنیٰ درجہ کا ہو یا اعلیٰ درجہ کا دو جز و ہوتے ہیں ایک جز وعلمی اور ایک</u>

لے اے وہ خص کہ تیرے پاؤل میں کوئی کا نٹائیمی لگ کرئیس ٹو ناتو کیا جان سکتا ہے ان شیر دن کا حال جو بلاؤل کی تلوارین مر پر کھارہ ہے۔ ہیں۔ سبجہ تو شاید آ ب ابنی جان نکال دیں ہے۔ اس میں کہ لوگ کیوں ایمان نہیں کے آئے۔ سبجہ عام طورے سب مسلمانوں کے ذمہ ہے ابنی طاقت اور قابلیت کے موافق سب کو تھا ظت کی کوشش کر ٹالازمی ہے۔ صرف علماء کے ہی ذمہ ہے کوئی دن رات اس میں کھیانے سے کوئی کوشش کر ٹالازمی ہے۔ صرف علماء کے ہی ذمہ بیں سب کے ذمہ ہے کوئی دن رات اس میں کھیانے سے کوئی بینے واشاعت یااس کے انتظامات سے جیسے میں پڑھانے سے کوئی دوئر نے کی کوشش ہے۔ بین پڑے حفاظت کرے۔ خصوصا آئے کل کو ہر طرف سے دین کوئیست و نا بودکرنے کی کوشش ہے۔

جز وعملی مثلاً اگر ہم کوئی د نیاوی کام کرنا جا ہیں تو اول ہمیں اس کاعلم ہوگا پھراس کے بعد ہم اں پڑل کریں گے یا جیسے میں نے پہلے بیان میں عرض کیا تھا کہ طعبیب اس کو کہیں گے جس کونکم اد و یات بھی ہواوران کا استعمال بھی جانتا ہواسی طرح ہر مقصود کے اندریہی دو جز و ہیں تو دین بھی چونکہ مقاصد علیہ ہے ہے اس کئے اس میں بھی سدد وجز ومعتبر ہوں کے اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ علوم میں ایک مرتبہ دال کا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مدلول کا سوجس طرح تقسیم الی الجزئین ہر مقصود میں ہوتی ہے چھودین کی تخصیص نہیں اسی طرح دال مدلول کا مرتبہ بھی ہرمقصودعلمی میں ثابت ہوگا اس میں دین کی تخصیص نہ ہوگی مثلاً طب کےالفاظ کہوہ دال ہیں یعنی مقصود بران کے بغیران معانی کا مجھتامشکل ہے۔ پس انفاظ دال ہوئے معانی مدلول ہوئے۔ یہاں ہے الفاظ کے دال<sup>ھ</sup> علی المعانی اور کافی فی الدلالة ہونے کے متعلق ا کی عجیب کام کی بات یاد آئی۔ وہ اہل باطن کے لئے بہت مناسب ہے بعض اہل باطن سے سمجھتے ہیں کہ سلوک طے کرنے کے لئے کسی شیخ کی ضرورت نہیں اوراس خیال کی وجہ ہے اگر سی کو تجویز کرتے بھی ہیں تو پھراس کو چھوڑ دیتے ہیں بالخصوص اگر قلب میں کچھ حرکت و حرارت یا عبادت میں کسی متم کی لذت آنے لگے توسیھتے ہیں کداب ہم کامل ہو گئے حالانکہ يحيل اس كو كہتے ہیں جسے اہل فن كہد ہيں۔ بجدا يك دوكتاب يڑھ كرسمجھتا ہے كہ میں عالم ہو سیا حالانکه ابھی علم ہے اس کومنا سبت بھی نہیں ہوتی ۔ ہاں جب اہل علم یہ نجویز کر دیں کہ اب بیعالم ہو گیا ہے!س وقت کہا جائے گا کہ اس کو کمال فی انعلم ہو گیا۔ان لوگوں کی بعیبنہ وہ عالت ہے جیسے کے شہور ہے کہایک بندر کے ہاتھ ایک ہلدی کی گرہ آ گئی تھی کہنے نگا کہ میں بھی پنساری ہوں تو جیسے وہ بندرایک ہلدی کی گرہ سے پنساری بناتھا۔ایسے ہی پیلوگ بھی ا ہے خیال میں ذراسی قلب حرارت وغیرہ کود کچھ کرا ہے کو کامل سمجھ بیٹھے۔ بہرحال مکیل ہے مرادوہ ہے کہ جس کواہل فن تکیل مجھیں تو اگر قبل بھیل شنخ کی وفات ہوجائے تو دوسرے سے ل بهت بلند ته واالت يعنى ظاهر كرن والعصي الفاظ منه ظاهر كئي موع جيم معانى سیمہ اور جزوں کی طرف تقسیم ہے۔ الفاظ کے معانی ومضامین پر دلالت کرنے لیتنی ان کو ظاہر کرنے اور ظاہر کرنے میں کافی ہونے کے متعلق کے علم میں پوراہونا۔

رجوع نہیں کرتے بالحضوص اگر کشف قبور بھی ہونے نگے کہاں صورت میں تو اپنے کمال میں شبہ بھی نہیں رہتا کیونکہ کشف قبور کے لئے نسبت فٹا کا حاصل ہونا ضروری ہے تو جب صاحب نسبت بھی ہو گئے تو پھر کیا کسر رہی حالا نکہ کشف قبور کوئی کمال نہیں ہےنہ مطلق نسبت کا حصول ولیل کمال ہے۔کشف قبور کے نسبت فناپر موقوف ہونے پر مجھے ایک حکایت یاد آگی کہ۔ حکایت: ایک بزرگ ہے کئی شخص نے دریافت کیا کہ قبور سے فیض ہوتا ہے یانہیں فر مایا کہ فیض لیننے والا کون ہے اس شخص نے کہا مثلاً میں ہوں فر مایا کہ بیں ہوتا۔اللہ اکبر کتنا بڑامسئلہاور کس طرح دوجملوں میں حل کر دیا۔ بیہ بات اہل علم کے یا در کھنے کی ہے کہان کو جواب میں سائل کے تالع ہر گزنہ ہونا چاہیے کہ وہ جس طرز سے جواب چاہیں اس کوضروری مسمجھا جاوے۔ بلکہان کی مصلحت پرنظر کرنی جا ہیےاور جوطرز جواب کاان کے لئے مصلحت ہواس کواختیار کرنا جا ہیے۔ گووہ ان کی رائے کے خلاف ہو پیضروری نہیں کہ جس راہ سائل لے چلے اس راہ چلیں جس طرح اس حکایت میں سائل نے تو حیا ہا کہ پوری تحقیق مسئلے کی بیان کی جائے اور محقق مجیب نے اس کو بیار سمجھ کراس کی حالت کے مناسب جواب دے دیا کہتم پورے مسئلے کو کیا کرو گے اپناتعلق مسئلے ہے جس قدر ہے اس کو تبجھ اد کہتم کو قبور ہے نفع نہیں ہوسکتا۔ ساکلین تو بہ چاہتے ہیں کہ جس راہ پر ہم چلیں اس راہ پر اگر چلیں تو ہم جانیں کے کہ ہمارے سوال کا جواب ہواور نہ بھیں گے کہ جواب ہیں ہوا مجیوں نے جب دیکھا کدان کی بیرحالت ہے جس چال انہوں نے چلامااس حال انہوں نے چلنا اختیار کیا۔اس میں بڑی خرابی میہوئی کہ سائلین کے امراض میں ترقی ہوتی گئی اور شبہات ترقی پذریہوتے گئے۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے طبیب کے پاس کوئی مریض جائے کہاس کو مرض دق بھی ہوا درز کام بھی ہواور جا کر حکیم ہے فر مائش کرے کہ اول ز کام کا علاج کر دیجئے تو اگر طبیب ز کام کے علاج میں ایک مدت مدید صرف کرے تو وہ خائن ہے اس کو جاہیے کہ مریض کو رائے دے کہ ہرگز ایسانہ کرو۔اول دق کی خبرلو۔اگر مریض اس جویز پر بیہ کہے کہ علیم صاحب کچھنیں جاننے تو طبیب اس وفت کیا کرے گا ظاہر ہے کہاں کے جہل پر رقم کرے گا اور پھر

بھی اپنی ہی تبویز اوراس کی مصلحت برعمل کرےگا۔اوراگراس نے مریض کا اتباع نہ کیا تو وہ اس کی مصلحت برعمل کرے گااورا گراس نے مریض کا اتباع کیا تو وہ خودغرض ہوااس طرح محقق پر واجب ہے کہ جواب مصلحت کے موافق دے نہ کہ سائل کی مرضی کے موافق سوال میں جتنا ناشائسته جزومواس کونکال دے۔اگر سارا ہی ناشائستہ ہوتو جواب ہی نیدے ادراگر جواب دے تو پیضروری نہیں کہ سب کا جواب دے بلکہ جتنا مناسب ہوا تناجواب دے مجھے یا دآیا کہ۔ حکایت: مجھے ہے ایک مخص نے یو حیما کہ کا فریسے سود لینا کیوں نا جائز ہے تو ان کی مرضی کے موافق تو پیتھا کہ میں دوورق میں مال جواب دے دیتا مگر میں نے ابیانہیں کیا کیونکہ ایبا کرنا ان کی مصلحت کے خلاف تھا بلکہ میں نے بیلکھا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں ناجائز ہے۔ بیاس سوال کا جواب تحقیقی ہی تھالیکن اس وفت کم علمی اس قدر حیما گئی ہے کہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں حاصل اس جواب کا بیتھا کہ جو جرام قطعی ہے وہ کسی محل میں بھی جائز نہیں۔ یہ تھا جواب اس کو مجھ کروہ جتنے شہبے کرتے وہ تھج نہوتے اتفاق سے وہ مخص ایک مرتبہ مجھے ملے وہ تو مجھے بہجانتے تھے کیکن میں نہ پہچانتا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے نہ پہچانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بیتک میں نے ہیں بہچانا تھا۔ <u>کہنے لگے میں وہی تخص ہو</u>ل جس کے یاس ہے اس میم کاسوال جناب کے پاس آیا تھا۔اوراب میں بوچھتا ہوں کہ آپ نے اس میم کا جواب کیوں دیاتھا۔ جب میں نے دیکھا کہ پیجواب کوابھی تک نہیں سمجھتے تو میں نے ان کی سمجھ کے موافق اس استفسار کا دوسرا جواب دیا میں نے کہا کہ آپ ایک عہدہ دار ہیں۔ آپ کو ہر شم کے آ دمیوں سے سابقہ پڑتا ہے کیا آپ سب کے ساتھ ایک سابرتاؤ کرتے ہیں یا احباب کے ساتھ دوسری قتم کا برتاؤ ہے اور اجانب کے ساتھ دوسری قتم کا کہنے لگے کہ ہرقتم کے آ دمیوں سے علیحدہ برتاؤ ہوتا ہے میں نے کہا کہ جب یہ ہے توافقاء کا بھی ایک محکمہ ہے اس میں بھی ائی طرح کسی کوضابطہ کا جواب دیا جاتا ہے کسی کو دوسری قتم کا چونکہ آپ کی حالت ہے واقف نہ تھا اس لئے میں نے آپ کوضا بطہ کا جواب دیا اور اب چونکہ آپ سے ملاقات ہلوگئی اب الن شاء الله اس تتم کا جواب ندآئے گا۔لیکن ملاقات کا اثر جیسا مجھ پر ہوگا۔ آپ پر بھی ہوگا۔ آپ کے

ك اوران كاجواب وينامناسب موتا-

پاس سے اس شم کا بغوسوال بھی نہ آئے گا۔ غرض اس وقت بیالیی آفت ہے کہ مجیب سائل کے تابع ہو جاتے ہیں مگر ان محقق کا جواب نہایت ہی نفیس تھا کہ اگر فیض لینے والا تو ہے تو نہیں ہوتا مقصود یہ ہے کہ قبور سے جوفیض ہوتا ہے قوصا حب نسبت فناء کوہوتا ہے۔

## قبور سے فیض حاصل کر سکنے پر بھی شخے سے استغنا<sup>تی</sup> نہیں ہوتا

طالب اگرصاحب کشف بھی ہوجائے تب بھی اس کوشنے ہے استغناجا کر نہیں کیونکہ
اس میں کفایت نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ فیض کی دونسمیں ہیں ایک یہ دلالت لفظیۃ بعن آعلیم
وتلقین ایک غیرلفظیہ یعنی تقویت نسبت افادہ اوراستفادہ میں لفظیہ بہت مفید اور مرہ ہے۔
پس صرف قبور سے استفادہ پر بس کر ناغلطی ہے کیونکہ قبور سے اتنا فیض ہوتا ہے کہ حالت
موجودہ میں ترقی ہوتی ہے اور بس بخلاف زندہ کے کہا گرکوئی شبہ ہوتو پیش کر رحل کرسک اسکن ہے۔خوب مشبع طور سے تو اس کی برابر ہرگر فیض قبور نہیں ہوسکتا۔

علوم دينيه سے بالتفاتی اور عمل میں کوتاہی کی شکایت اور مضرت

یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت گتی ہے التفاتی وین سے ہورہی ہے اب ویکاریہ ہے گا یا یہ معلوم ہے کہ اس کو اس حکومت سے ماتحت کوئی شخص رہتا ہے اس کو اس حکومت کے قو انبین جانے کی ضرورت ہے اور قو انبین ہوتے ہیں دوشم کے ایک تو وہ کہ جن میں محض ہار جمیت ہوجیتے مال کے قو انبین ۔ سواول تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے لیکن اگر ان کو نہ بھی ہار جمیت ہوجیتے مال کے قو انبین ۔ سواول تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے لیکن اگر ان کو نہ بھی سیکھا جائے تو زیاوہ ضرر نہیں اس لئے کہ ہار جانا خسارہ ہے جرم نہیں ہے دوسرے وہ قو انبین ہیں کہ ان کی خلاف ورزی جرم اور بغاوت ہے ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے۔خواہ پڑھ کریا ہو چھ کرتو اب میں میں میں بین یانہیں۔ اور بوجھ کرتو اب میں میں بین یانہیں۔ اور

الے سب کوئیں ہوتا اب لوگوں نے نقالی کررکھی ہے جوعام طور سے دیکھی جاتی ہے۔ سکھ بے پروائی اور ضرورت ندر ہنا۔ سکھ الفاظ کے ذراجہ دوسرے تک معانی کو پہنچانا سکھ پیٹ بھر کے بعنی پوری تسلی ہے

دوسراسوال بیرتابوں کہ خداتعالی کے بچھ قوانین ہیں یانہیں۔اگرہم اس کی عملداری سے باہر ہوتے یا وہ صاحب قوانین نہ ہوتا تو چندال فکرنہ تھی اور جبکہ بید دونوں با تیں ہیں تو اب بدون قوانین سیھے چارہ نہیں۔اب بیہ بات رہ گئی کہ وہ قوانین کس قتم کے ہیں آیاان میں صرف اپنا نقصان ہے یاان کی مخالفت جرم اور بغاوت بھی ہے۔سوقر آن شریف کواٹھا کر دکھے لیجئے کہ تمام قرآن اس ہے بھراپڑا ہے کہیں آحل اللہ المبیع و حوم الربوا ہے کہیں اور معام ہوتا ہے کہ خداتعالی نے ہماری معاشرت ورمعاملات دونوں کے متعلق کافی انتظام فرمایا ہے اور عدم الطاعت پروعیہ بھی فرمائی ہے۔ پھر کیا شہرہ والی ایس کے مقدات مائی ہے۔ پھر کیا ہے اور معاملات دونوں کے متعلق کافی انتظام فرمایا ہے اور عدم الطاعت پروعیہ بھی فرمائی ہے۔ پھر کیا شہرہ وصاف طور پر معلوم ہوگیا کہ قوانین شریعت کا سیمنا اشد ضروری ہے۔

قوانین خداوندی کولوگ صرف نمازروزه مین منحصر بھتے ہیں بلکہ بعضے تو نمازروز بے کی بھی حاجت نہیں سمجھتے

آئ کل اوگ توانین خداوندی صرف نماز روزہ کو بچھتے ہیں باتی دوسر ہے امور میں اپنے کوآ زاد کھن بچھتے ہیں سواول تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز روزہ ہی میں کون سا اہتمام کیا ہے۔ افسوس کہ معاملات سے بہ آزادی شروع ہوئی تھی۔ مگر چونکہ زمانہ ترتی کا ہمتمام کیا ہے۔ افسوس کہ معاملات سے بہ آزادی شروع ہوئی تھی ۔ مگر چونکہ زمانہ تی کا ہم چیز کوترتی ہوئی کہ یہ کہاجاتا ہے کہ اب نمازہ ی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تہذیب اخلاق کے لئے مقرر ہوئی تھی اور تہذیب اخلاق دوسر ے طرق سے ہو جاتی ہے لہذا نماز کی ضرورت نہ رہی تو اس زمانہ کی تہذیب کے تہذیب ہوئے ہوئی تا کہ کہا ہوگا اور تہذیب ہونے ہی میں کلام ہوادرا گرمان بھی لیا جاوے تو اس کی بائیداری میں کلام ہوگا اور یہنیا وہ بالکل ناکافی ہے تو اگر تہذیب نفس ہی نماز روزہ کی علت ہوتی تب بھی ہم کونہ چھوٹ تا چاہیے تھا کیونکہ ہم کوتو تہذیب بھی حاصل نہیں۔ باخصوص جبکہ نماز روزہ سے غرض بھی دوسری جوکہ یہ تکی کاغلام ہو کہ اس کے تھم پرسر شاہم خم کئے ہوئے ہوادرا گر کہوکہ بعض ہوکہ یہ بی کاغلام ہو کہ اس کے تھم پرسر شاہم خم کئے ہوئے ہوادرا گر کہوکہ بعض

نصوش کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں شہوت کا ایکسار ہے توسمجھ لیجئے کہ ریے حکمت ے۔علت نہیں ہے۔ وجوب تو محض خدا کے حکم سے ہوااب ال پربیا مسیس مرتب ہوگئیں۔ ہمارامنصب احکام کی علت سے سوال کرنے کا نہیں ہے اورا گر کوئی علت ہو بھی تو جب موجب نے خوداس کو متعین نہیں فرمایا تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اے متعین کرنے لگیں۔

حکایت: کسی بزرگ ہے یو چھا گیا کہ معراج میں خدا تعالیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاباتیں ہوئی تھیں۔انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکنوں کی کراد ماغ که پرسدز باغباں بلبل چه گفت وگل چیشنید وصباچه کر د حقیقت میں ہمارا کیا منصب ہے کہ ہم احکام کی علل دریافت کریں ہمارا تو یہ مذہب

ہونا جا ہیے کہ ب ہیں ہے۔ یہ زبان تازہ کردن باقرار تو سنگیختن علت از کار تو

حق تعالیٰ سے علاوہ ان کے حاکم ہونے کے

ہم کوان سے محبت کا بھی علاقہ ہے

د کیھئے خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حقوق ہیں حاکم ہونے کا بھی محبوب ہونے کا بھی تو فرض بیجئے اگرکسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ بے ڈھنگے ہی حکم کرے تو ان کونہایت خوشی ہے پورا کرو گے یانہیں تو اگر خدا تعالیٰ کی طلب ہی نہیں تب تو ایسے لوگوں ے گفتگو ہی نہیں اور اگر طلب ہے تو بیرحالت ہونی چاہیے کیے

زندہ کئی عطائے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو

<u>۔</u> جوفائدہ کسی کام کے ہوجانے سے حاصل ہو<del>تا ہے</del>وہ حکمت ہےاور جس کی وجہ سے حکم کاوجود ہے اس کے نہ ہونے سے حکم بی اندر ہے وہ علت ہے اس لئے بیاست نہیں۔ سکے واجب کرنے والے نے سعے اب کس کا د ماغ ہے کہ باغبان سے بید بوجھ کے کہل نے کیا کہا بھول نے کیا سنااور صبائے کیا کیا۔ سک جمارا کام آو آپ کے اقرار کے ساتھ زبان کو تازہ رکھنا ہے آپ کے کام میں علتیں گھڑ نائبیں۔ ہے۔ زندہ کریں تو آپ کا انعام ے اور اگر مارڈ الیس تو آب پر فدا ہوجاؤں گا۔ بس جان آب پر فریفتہ ہے۔ جو پکھیکریں آپ کی خوتی۔ آج کل لوگوں کی ظاہری حالت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی ہے کہ کھی علاقہ نہیں اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا نارومی فرماتے ہیں کیں۔

عشق مولائے کے کم از لیلے بود مستق مولائے کے کم از لیلے بود

بہرحال محبت کی روہے دیکھتے یا حکومت کی روسے ہرطرح سرتسلیم خم کروینا چاہیے اور محبت توالیمی چیز ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنی جانیس دے دی ہیں۔

حکایت ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب حال جن کولوگ مسخرا سمجھ کے لئے گئے جب خانہ کعبہ کے سما منے بہنچ تو مطوف کی زبان سے نکلا مسخرا سمجھا کرتے تھے جے لئے گئے جب خانہ کعبہ کے سما منے بہنچ تو مطوف کی زبان سے نکلا۔ کہ یہ کعبہ ہے اس وقت ان برایک وجد کی تی کیفیت طاری ہوئی اور یشعران کی زبان سے نکلا۔ کہ یہ کعبہ ہے اس وقت ان برایک وجد کی تی کیفیت طاری ہوئی اور دیگر نہ رسی بدیں تمنا جوری بوت ولبر بہار جان مضطر سے مہاد بار دیگر نہ رسی بدیں تمنا جوری بوت ولبر بہار جان مضطر

یہ کہتے ہی ایک چیخ ماری اور جان بحق ہو گئے۔

حکایت: حضرت بخم الدین کبرئی کے سامنے سی نے بیہ پڑھ دیا کہ جال بدہ و جال دادم و

<sub>وین کے</sub> تیسرے جزویعنی کمل کابیان

بس اب تیسری چیزینو سے میں عمل ہے اور اگروہ نہ ہوتو علم بچیز بین توعمل کی تقسیم سیہ ہے کہ ایک تو اعمال ظاہری ہیں اور ایک اعمال باطنی اس وقت جولوگ عمل کرتے بھی ہیں وہ صرف اعمال ظاہری پرمتوجہ ہیں ورنہ باطن کی بیرحالت ہے کہ

ل الله تعالی کاعش کیلی عشق ہے کہ کم ہوسکتا ہے۔ ان کے واسطے بی گیند کی طرح لڑھکتے رہنا بہتر ہوگا۔

الله الله تعالی کاعش کیلی عشق ہے کہ کم ہوسکتا ہے۔ ان کے واسطے بی گیند کی طرح لڑھکتے رہنا بہتر ہوگا۔

الله جب تم محبوب کے کو چہ میں تانچ جا و تو سے بیتقرار جان اس کے میر دکر دو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری بارتم اس آ رز و

الله جب تم محبوب کے کو چہ میں تانچ جان دید و جان دیدو۔ سم میں نے جان دے دی جان دیدو کی جان

الله جب تھے سکو۔ سم جان دیدو جان دیدو جان دیدو۔ سم میں نے جان دے دی جان ۔

دے دی۔ ہے ہری عاوتوں سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ دل کے مل باتی طاہر کے ہیں۔

دے دی۔ ہے ہری عاوتوں سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ دل کے مل باتی طاہر کے ہیں۔

از برول چول گور کافر پر حلل وندرول قهر خدائے عز و جل از برول طعنه زنی بربا یزید وز درونت ننگ می داردیزید

کیامعنی کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نہیں۔ باطن کی درتی ایک تھیجے عقائد ہے جس کو ویش حاصل بھی کیا جا تا ہے دوسر ہے تہذیب اخلاق جس کو تصوف کہتے ہیں اوروہ بالکل متروک ہے جس کی دووجہ ہیں۔ ایک تو بالتفاتی اہل دنیا گی۔ دوسر ہے ہے نوانی متسین الما التصوف کی بیعنی آج کل رسوم کانام تصوف رکھ چھوڑ ا ہے حقیقت تصوف کی ہے تغیر الغاہر والباطن ظاہر کا درست کرنا ہے ہے کہ اقوال وافعال سب شریعت کے موافق ہوں اور باطن کی درتی ہی ہے کہ قلب کی حالت درست ہو یعنی ایک تو اخلاق باطنی درست ہوں تو کل ہوشکر ہو۔ رزاک کو دور کیا ہو چسے حب دنیا وغیرہ ہیہ ہے تصوف تو اس وقت لکھے پڑھے بھی صرف خلا ہرکو گئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے باطن کولیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گویا تشیم کر لیا ہے کہ جو ظاہر کولیں وہ باطن کو چھوڑ دیں اور بعض نے دونوں کو چھوڑ دیا وہ نہ نماز روزہ کریں نہ تصفیہ باطن بلکہ حب دنیا و حب جاہ میں غرق ہیں۔ دونوں کو چھوڑ دیا وہ نہ نماز روزہ کریں نہ تصفیہ باطن بلکہ حب دنیا و حب جاہ میں غرق ہیں۔ اور بیتیوں تم کے لوگ تصوف اصلاح ظاہر و باطن کا دور ہیں۔ غرض تصوف اصلاح ظاہر و باطن کا اور بیتیوں تم کے لوگ تصوف سے بمراحل دور ہیں۔ غرض تصوف اصلاح ظاہر و باطن کا میم ہوں تو نبست مع اللہ نام ہے نہ کہ رسوم کا بلکہ احوال گنتھار فد کا نام بھی نہیں 'بیات ہوال اگر نہ بھی ہوں تو نبست مع اللہ نام ہو نہیں ہو۔ جس کا اگر یہ ہے کہ طاعت ہیں بہولت ہواور دوام ذکر پرتو فیق ہو۔ پیدا ہو میکتی ہوں۔ پیدا ہو میکتی ہو۔

رہے رسوم کہ قبر پر کیڑے چڑھانا۔عرس کرنا۔ کپڑے رنگین پہننا ساع سننا سواس کو کی تعلق نصوف ہے نہیں ہے احوال اگر چہ بھی مقامات پر مترتب ہوجاتے ہیں لیکن وہ تصوف کے اجزاء بیانس کے لوازم سے نہیں اب لوگوں کی بیرحالت ہے کہ اگر ذکر میں بھی ان کو وجد وغیرہ ہونے گئے تو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو سمجھتے ہیں کہ

ا بہرے تو کافر کی قبر کی طرح ہیں کہ حلون والی ہے اور اندر خدا کا قبر وغضب ہے۔ ہے ہاہر سے تو تم حضرت بایز بید بسطا می پرطعن کرتے اور پا کباز بنتے ہوا ور اندر جس تم سے یزید بھی عار محسوس کرتا ہے۔ ہے تھوں کے تقوف کی طرف منسوب ہونے والول یعنی ناقص پیروں کی سماجہ ظاہر و باطن کوشرے کے موافق بناتا۔ ہے۔ ہے مرک عاد تنس جیسے اسباب پر نظر غرور ناشکری بخل وغیرہ ساتھ منزلوں سکے ولوں پر عام طور سے جو حالات طاری ہوئے ہیں۔

جھے فائدہ ہی نہیں ہوا حالانکہ ذکر ہے مقصود سنہیں ہے بلکہ مقصود حقیقی ہے ہے کہ تھم ہے کہ فاذکر و نبی اذکر کھ جس کاظہور آخرے میں ہوگا اورعا جل مقصود ہیے ہے کہ کثر ت ذکر ہے نبیت مع اللہ ہوجائے اوراس ہے ہولت فی الطاعة ہوتو بیا یک غلطی تو متصوفین کو ہوئی۔ دوسری غلطی مشرین کو ہوئی کہ انہوں نے صوفیہ کوشک د ماغ بتایا حالانکہ وجد وغیرہ کاسب سے دوسری غلطی مشرین کو ہوئی کہ انہوں نے صوفیہ کوشک د ماغ بتایا حالانکہ وجد وغیرہ کاسب سے نہیں ہے اگر چہ اس میں تھوڑ ادخل احوال طبعیہ کو بھی ہوتا ہے نہیں ہے اگر چہ اس میں تھی شکر کر جہ اس میں تھوڑ ادخل احوال طبعیہ کو بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اور ہر حالت کو ایسا سمجھنا تحت غلطی ہے۔ غرض ان کو عین تصوف سمجھنا بھی غلطی ہے اور ایک اور بالکل مبائن خارج سمجھنا بھی غلطی ہے۔ فیصلہ سے کہ داخل تو نہیں گر متعلق ہے اور ایک درست ہوں جس کا ضروری ہونا ظاہر ہے اور عمل ظاہری کا ضروری ہونا ظاہر ہے اور عمل ظاہری کا ضروری ہونا ظاہر ہے اور عمل ظاہری کا ضروری ہونا ظاہر ہے۔ ورحی طاہر ہے۔

قرب الہی سے مراد

قال الله تعالی و ما اموال کم و لا او لاد کم بالتی تقربکم عندنا زلفی الامن امن و عمل صابح فاولیک لهم جز آء الضعف بما عملوا و هم فی العمر فات امنون (القرآن) بیرآن مجیدی ایک آیت ہاس میں خداتعالی نے اپنی بندوں کوایک بری دولت کا پید اور اس کے حصول کا طریقہ بتایا ہا ور جو غلطیاں ان سے بندوں کوایک بری دولت کا پید چل جائے گا واقع ہوگی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی ہاس آیت کر جمہ سے اس دولت کا پید چل جائے گا مگراول مجملا اس کا پید بتا تا ہوں کی ونکہ بہت کم لوگ اس کو دولت بچھتے ہیں اورائل دنیا تو کیا مجملا اس کا پید بتا تا ہوں کی ونکہ بہت کم کرتے ہیں اور وہ دولت قرب خداوندی ہے اور وہی اس آیت عن نظر بہت کم کرتے ہیں اور وہ دولت قرب خداوندی ہے اور وہی اس لئے کہ وہاں وہی اس آیت میں ندکور ہے اوراس قرب کی حقیقت عنظریب معلوم ہوگی اس لئے کہ وہاں قرب جسمانی تو ہے ہیں کہ فاصلہ کم ہوجائے کیونکہ بیرخواص جسم سے ہے۔ باقی جو چیزیں لئے تر میراز کر کیا کرومی تہیں یاد کردں گا۔ سے جلدی کا لین وزیا میں گا۔ سے تصوف کا دموئی کرنے والوں کو سے میں خوائوں کی کرومی کو بیر دیں۔ والوں کو سے میں خوائوں کی کرومی کی اور اس کے نیا موائے کی کونکہ بیرخواص جسم سے جو باقی ورکوئی کردی والوں کو سے میں خوائوں کی کرومی کو بیری کردی کرومی کو میں میں اس داور اس کے خوائوں میں کرومی کرومی کرومی کی میں اور بیان کے والے والی کرومی کرومی کی میں اور بیان کی دولی ہیں کہ دان کی داسے دوگی تو بیان کی دولی ہیں کرومی کرومی کرومی کرومی کرائے کا کرومی کرومی کی اس کرومی کرومی

مادی نہیں ہیں اگر چہ حادث اور ممکن ہوں ان میں قرب متصور نہیں ہے تو جو ذات پاک امکان اور حدوث سے بھی منزہ ہے۔اس میں بیتے قرب کیونکر متصور ہوسکتا ہے۔ جہلاصو فیہ کی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی

اور یبال سے ان عوام الناس کی غلطی معلوم ہوگی جوخواص کی صورت میں ہیں۔ اور خواص سے علماء وامراء مراد ہیں کیونکہ بیلوگ تو ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں۔ بلکہ مشائخ اور صوفیہ مراد ہیں تو جولوگ ان حضرات کی صورت بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ عای ہیں وہ جھتے ہیں کہ قرب خداوندی قرب جسمانی ہے اور اس کا پہتد ان کی مثالوں سے چلتا ہیں وہ جھتے ہیں کہ قرب خداوندی قرب جسمانی ہوتو ہم اس میں تاویل کریں ہے لیکن ہے۔ اگر محققین سے اس قسم کی کوئی مثال منقول بھی ہوتو ہم اس میں تاویل کریں ہے لیکن ہے وام اس فتم کے اقوال میں تاویل بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ظاہری متبادر معنی مراد لیتے ہیں اور اس فتم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھے ہیں اور اس فتم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھے ہیں اور اس فتم کے اقوال بولئے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھے تیں اور اس فتم کی تو ہم اس کی تاویل کریں گے۔

على الاطلاق تشبيه كاا نكاركرنا غلومذموم ہے كونكه مخص تشبيه برانكاركرنا تو غلو ہے قرآن شريف ميں خود تشبيه موجود ہے الملہ نور السمون والارض مثل نورہ كمشكونة فيها مصباح

المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب. الاية

اس میں تقری ہے کہ نور خداوندی کی صفت ایس ہے جیسے کہ ایک طاقچہ ہو کہ اس میں ایک چراغ ہواوروہ چراغ ایک شیشہ میں اور اس چراغ کی بیرحالت ہوجیسے کہ ایک درخشاں

ال بری و پاک اس سے پہلے معدوم ہو بھر موجود ہوجائے بلکہ وہ بمیشہ بمیشہ ہے۔ ہے جسانی قرب جودو جسموں بیں بن بوسکن تھا۔ سے عام ذہنوں بیں آنے والے سے لیعنی ایسے بزرگ کے کلام بیں جن کی بزرگ احتیاط اور علم مانی ہوئی چیزیں ہوں۔ ہے ہرشم کی ہے اللہ تعالی بی تمام آسانوں اور زبین کوروش کرنے والے بیں ان کے روشن کرنے کی مثال میہ جیسے ایک طاقح یہ ہواس میں ایک چراغ ہواور جراغ آیک شیشہ میں ہوگو اور چراغ آیک شیشہ میں ہوگو وہ جراغ ایک چمکاستارہ ہے۔ آخر آیت تک۔

ستارہ الی آخرالآیۃ پی جب قرآن میں خودتصری تشبیہ کی ہے تواگر مطلق تشبیہ ندموم ہوتی تو قرآن میں یہ تشبیہ کیوں ندکور ہوتی اور یہ اس واسطے میں نے ذکر کیا کہ آج کل بعض متشد دین بہت غلو کرنے ہیں کمحض ظاہری الفاظ دیکھے کرمعتی میں غورنہ کرکے نفرو بدعت کافتوی لگادیے ہیں حالا نکہ ارشاد خداوندی ہے۔ لا تغلوا فی دین کم غیر الحق کرفت کافتوی لگادیے ہیں حالا نکہ ارشاد خداوندی ہے۔ مثلاً جس چیزی نظیر قرآن میں موجود ہواں کولی الاطلاق حرام کہ دیا جائے۔

تثبيه كي حقيقت

ہاں وجہ شبہ تعین کرنی جا ہے تو سمجھ لو کہ تشبیہ میں مشارکت ہوتی ہے دو چیزوں کی کسی خاص امر میں مثلاً کسی کے چہرہ کو جاند سا کہیں تو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ جس میں بیاور جاند شریک ہیں پیمطلب ہیں ہوتا کہ چہرہ بھی ای قدر برداجسم ہے جس قدر جاندیا جاند میں بھی آ کھیناک کان خدوخال موجود ہیں یا جیسے جا ند کے ہاتھ پیرنہیں اس مخص کی بھی نہیں عالی تند ا خدا تعالیٰ نے جوتشبیہ دی ہے کہ کمال نورانیت میں اس کے مشابہ ہے اگر چہ بیتھی ظاہر ہے کہ دونوں کمال ایک درجہ کے ہیں جس طرح کلی مشلک کے افراد مختلف ہوتے ہیں برابر نہیں سیرکوئی امرمشترک اس میں ضرور ہوتا ہے مثلا شدت ضیاءاور مشبہ بدکا اکمل ہونا بھی ضروری نہیں البتہ اوضح کیا اشہر ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے اگر کسی محقق کے کلام میں خدا کو دریا کے آیت کے تم تک سے سختی کرنے والے سے اپنے دین کے بارونیس غلونہ کرو(عدے نہ بڑعو)سوائے حق بات کے سکمہ دین میں غلو کرنا اور حق سے بردھنا ہے۔ ہے چیک دمک کے ای طرح اللہ تعالی نے پوری طرح روش کرنے میں تشبیدی۔ ہے وہ عالم مفہوم جو بہت چیزوں پر مکر کم زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہوکر صادق ہواور جن پروہ صادق ہے بیعنی افراد مختلف ہوں سے جسے سیاہ کامفہوم ہلکی اور بخت سب پر ہےا بیسے بی اللہ تعالیٰ کا بوری طرح روش کرنا ہے انتہا اعلیٰ اور چیراغ کا بہت کم ہے۔ کے خوب روشی ہے جس سے تشبیدوی جائے بیا لیک شبہ کا جواب ہے شبہ یہ تفاکہ جس سے تشبید دی جاتی ہے وہ وجہ شبیعن صفت مشتر کہ میں زیادہ کامل ہوتا ہے چہرہ کو حیا ندھے تشبید نہیے میں جاند چک میں زیادہ کامل ہے تو کیا یہ چراغ روش کرنے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کامل تھا جواس سے تشبیددی می ہے۔ او دواضح یازیادہ شہورتو جواب بیہوا کہ جس سے تشبیدی جاتی کا کامل ہونا مسروری نبیں بلکہ زیادہ واضح یازیادہ مشہور ہوناضروری ہےتو لوگوں کی نظر میں چراغ واسح تھا۔

اوراپنے کوقطرہ کےساتھ تشبید دی ہوتو وہ کسی خاص امر میں ہوگی جبیبا بکہ مغر بی نے کہا ہے۔ زوریا موج گونا گوں برآ مد نے رنگی بہ رنگ چوں برآ مد

افسوں ہے کہ یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا بھی نہیں پڑھا وہ ان اشعار کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان پروجد کرتے ہیں حالا نکہ خاک بھی نہیں سمجھتے اور اگر پچھے سمجھتے ہیں تو یہی کہ خدا بھیلا ہوا ہے۔ اور ہم اس سے نکلے ہیں اور یہ سمجھ کر اپنا دین بر باد کرتے ہیں۔ایسے اشعار کا ان کے سامنے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

## خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے

ادراس عدم جواز کے تھم ہے کوئی تعجب نہ کرے دیکھئے تھماء امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے جج کونا جائز کہد دیا ہے مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زادراہ بھی نہ ہو بیوی بچوں کے دینے کو بھی پچھنہ ہواس کے لئے سفر جج کو بالکل نا جائز کہا جاوے گا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھوعین دو پہر کے وقت نماز پڑھنا نصا کہا جاوے گا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھوعین دو پہر کے وقت نماز پڑھنا تھا کہا جا و ہے گا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھوعین دو پہر کے وقت نماز پڑھنا تھا ہو کہ ناجائز ہے۔ حالا نکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ علی ھذآ عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے بات یہ ہے کہ ہرعبادت میں پچھ قبود و جو بھے کے ہوتے ہیں اور پچھ شرائط جواز کے ہوتے ہیں اور واقعی حضرت کا کلام ہوتے ہیں اور واقعی حضرت کا کلام جواز جج کی شرط ہے اور اٹل وعیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز جج کی شرط ہے۔ اس کو حضرت مسعود بک خوب فرماتے ہیں اور واقعی حضرت کا کا ہرشخص بدون علم ظاہری کے بچھنا نہایت وشوار ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا ہرشخص مخاطب ہے مگر واقع میں مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں سوفر ماتے ہیں۔

ا وریایس سے رنگارنگ موجیس انگی جی اقد دریا برنگ ہونے کے احد کیے کسے دیگ میں طاہر ہور ہا ہے بعنی حق اتحالی کی قدرت نے جو ہر مختابی سے پاک ہے کیسی کسی وجو ہات پابند جسامت وصورت وقول وعرض ورنگارنگ بنائی سے سال اور بدونوں با تمل گفر کی جی بھیلے والاجسم کہنا اور اس سے نگلنا کہنائے ملد اور ولسم بسکن لد کفو اسحد اور لیسس سے شلہ اور ولسم بسکن لد کفو اسحد اور لیسس کے شلہ اسمی و کے خلاف اور گفر ہے۔ سیلہ حدیث سے میں ایسی عدیث ترافی ہے۔ سیلہ حدیث سے میں ایسی عدیث ترافی ہے۔ سیلہ واجب ہی تبیس سے ایم جائز ہوئے کی کہ سے واجب ہوئے کی طاقت مالی و جائز ہوئے کی کہ ایسی کے نہ تو نے میں اور ترمین تو وہ فرش یا واجب ہو جگی ہے۔ سیلہ وہاں سینی کی طاقت مالی و جائی وغیرہ۔

معثوق دریں جاست بیائید بیائید آے قوم بچ رفتہ کائید کائید یعن تمہارے لئے محبوب ای جگہ ہے کیونکہ مقصو درضائے حق ہے تو اگر بحالت مذکورہ بالا مکہ جاوے گا تو خلاف رضائے تق ہوگا۔اس لئے خدانہ ملے گا اس لئے کہ محض سفر مکیہ ے خدا تعالیٰ ہیں ملتا مثلاً اگر کوئی نفل حج کر کے بیوی کاحق ضائع کر دے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی نا جائز ہے امام غزالی رحمة الله عليه كہتے ہیں كدا يسے خص كے سامنے كعبد كى حالت بيان كرنا جس سے وہ مغلوث الشوق ہوکرسفر میں چلا جاوے جا ئزنبیں۔دیکھوظا ہرنظر میں بیہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کیکن واقع میں بہت سیح فر مایا اس واسطے کہ حالات من کرسفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت ہے یہ سفر معصیت ہوگا تو اس کا جوسب ہے وہ بھی معصیت ہوگا واقعی اول اول جس نے امام غزانی کا یقول سنا ہوگا اس نے امام کو کا قرکہا ہوگا حالا تکہ امام بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ جب سفر معصیت ہو گا۔غرض کیسی ہی تو تذکرہ بھی معصیت ہو گا۔غرض کیسی ہی عبادت ہودہ کسی نہ کسی وقت نا جائز ہو جاتی ہے ایک اور مثال یا دآئی نیک کام میں چندہ ریناعبادت ہے کیکن بعض او قات رہمی جائز نہیں چنانچیہ خضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخض کا چندہ لینے ہے اس لئے انکار فر مایا کہ وہ اس واقعہ ہے پہلے خود سوال کر چکا تھا تو اس چندہ دینے کا مال بيهوتا كه جب اينے پاس بچھ نه رہنا تو پھر سوال كرتا ۔ خوب مجھ لوبس شريعت جو پچھ تھكم کرے وہ کر و جہاں شریعت پڑھنے کی اجازت دے پڑھواور جہاں رو کے رک جاؤ۔

مسلمانوں کی اصلی شان عبدیت ہے

بالكل مسلمان كى وہ حالت بمونی چاہیے جیسے ایک شخص نے ایک غلام خریدااوراس سے پوچھا

کتم كيا كھايا كرتے بمو كينج لگاجو پچھا پ كھلا دیں گے وہی میری غذا ہے اور برنبان حال بيكها

الہ اے جج كوئى بموئی جماعت (جوحقوق ضائع كر كے تئ ہے) تم لوگ كہاں بوكہاں ہو بحبوب تو اس جگہ ہے

ادَ اَ اَ اَ اِسْنَى اِسْ كَى رضا تمہارے لئے اس وقت يبال ہے وہاں نہيں ۔ ہے گوفرش اوا ہوجائے گا گر ترک حقوق كا گناہ ہوگا۔ ہے جس پرشوق غالب ہوجائے۔ ہے كہ كه عبر تریف كی عظمت كے بیان ہے روكتے ہیں اور عظمت كے بیان ہے روكتے ہیں اور عظمت كے بیان ہے روكتے ہیں اور اؤ د

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو جان شدہ ببتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو ہر جہ کنی رضائے تو جب غلام کی شان آقائے سامنے یہ ہوتو کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ کی بیشان بھی نہ ہو۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ اور آپ کے احکام جیسے بھی منصوص ہوتے ہیں۔ ای طرح غیر منصوص اور مستنبط بھی ہوتے ہیں۔ ای طرح غیر منصوص اور مستنبط بھی ہوتے ہیں اور بیسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام ہیں۔ اور فقد اور حدیث میں بہی فرق ہے کہ حقیقت ایک ہا ور کیا سی جدا جدا ہے جیسے کسی نے کہا ہے۔

بهررنگے که خوابی جامدی پوش من انداز قدت رای شناسم

عاشق کی بیشان ہوتی ہے کہ مجبوب جس جوڑہ میں بھی آوے وہ بہچان لیتا ہے اوراگر
ایسا نہ ہوتو وہ عاشق نہیں ۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں ان کو صدیت و فقہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات نظر آتے ہیں بہر حال شریعت کے احکام بیر ہیں اور
بیرواجب العمل اور متبوع ہیں تو جب حج کو جانا بعض کو ناجا بڑنہ تو یہاں سے قیاس کر کے
د کھاو کہ جب بعض او قات عبادت ناجا نزہوجاتی ہے تو ایسے اشعار کا گوہ وصحیح ہوں ذکر کرنا
ان لوگوں کے سامنے جب کہ ان میں کوئی مفسدہ ہوا گرنا جائز ہوجائے تو کیا عجب ہے ای
لئے صدیث میں ہے کہ لمو آالنا سے ملی قدر عقولہ م ایک اور حدیث میں ہے کہ
جب کسی کے سامنے اس کی عقل سے بڑھ کر کلام کیا گیاوہ اس کے لئے فتنہ ہوگیا۔

مضامین غامضہ کود بھنااور سنناعوام کوممنوع ہے تواب جوایسے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے ہیں کہان کی جمھے میں نہیں آتے

 اگر چہوہ عافظ اور مغربی ہی ہے ہوں تو بیٹوام کے لئے فتنہ ہوں گے یانہیں ان حضرات کے کام کے جونے میں کلام نہیں جو کھانہوں نے کہا بیچ ہے لیکن ان کے بیجھنے کے لئے فہم صحیح اور طبیعت سلیم در کار ہمولا نا ایسے ہی نازک مضامین کی نسبت فرماتے ہیں۔

عکتہا چوں تنظ پولا دست تیز گرنداری تو سپر واپس گریز کا تا ہوتو کے بیار واپس گریز کے بیت کے بیار کی طرح تیز ہیں اور سپر سے مراوفہم ہے۔ یعنی اگرفہم نہ ہوتو دور رہو آ گے فرماتے ہیں۔

پیش ایس الماس بے اسپر میا کز بریدن تیج رانبو د حیا کداس کے سامنے پڑے گابیاس کو اسلامات کا میا کہا ہے گابیاس کو کہاس کے سامنے بدون سپر مت آ کیونگہ ایمان اگراس کے سامنے پڑے گابیاس کو قطع کر دیے گااوراسی واسطے ابن العربی نے کہا ہے

یہ حریم المنظر فی کتبنا رہا ہے شبہ کہ جب کتاب کے دیکھنے کی اجازت نہیں تو پھر لکھا تھا کیوں ہے شبہ اکثر بڑے لوگول کو بھی ہوجا تا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ حالات جوان پر طاری ہوئے دوسرے لوگول بر بھی طاری ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے سے پچھلے لوگول کے لئے جن پر وہ حالات طاری ہول اپنے اقوال واحوال کو مدون کیا ہے تا کہ پچھلوں کے پاس معیار رہے۔ ورنہ یہ بیس معلوم ہوسکتا کہ ہماری طاعت قبول ہے یا مردود۔ اور جب پہلول کے حالات مدون ہیں تو نہایت آسان ہے کہ اس پر منظمتی کر کے دیکھ لوا گرمطابق ہوتو صبح ورنہ باطل تو خلاصہ بیہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے جیسوں کے لئے لکھا ہے۔ عوام الناس کے لئے اس کود یکھنے ہے منع کر دیا بلکہ وہ اخفاء کا اس قدرا ہم مام کرتے ہیں کہ عوام الناس کے لئے اس کود یکھنے ہے۔ منع کر دیا بلکہ وہ اخفاء کا اس قدرا ہم مام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان مضامین کا اگر کوئی ان کا ربھی کرتا ہے تب بھی ان کو جوش نہیں آتا اور وہ بیان

بابدی می مگوئید اسرا عشق و مستی میردارتا بمیرد وررنج خود برت

ا بہت ہے تکتے فولا دی تلواری طرح تیز ہیں اگرتم ڈھال نہیں رکھتے توان ہے دور بھاگ جاؤ۔ کے اس کاٹ دیے والے ہیرے کے سامنے بغیر ڈھال اور بچاؤ کے مت آ ڈکیونکہ تلوارکو کاٹ ڈالنے میں شرم نہیں ہواکرتی۔ سے (کم مجھلوگوں کو) ہماری کہاہیں دیکھنا حرام ہے۔ سم وعویدار کے سامنے عشق ومستی کے رازمت کہواس کوچھوڑ دوکہ وہ خودکو بچھ بچھنے کی گھر ہی ہیں مرجائے۔

رسول کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اعلان کر ہے اور ولی کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اخفا کر ہے اس لئے ان کو بھی بیجان بھی نہیں ہوتا البتۃ اپنے خواص سے بیان کرتے ہیں تو کوئی کلام غیراہل کے سامنے بیان مت کرو۔

احوال واسرار کا اخفاء عوام ہے ضروری ہے

تصوف کے اجزاء بہت سے ہیں۔ مجملہ ان کے احوال بھی ہیں ان کوکس سے بیان نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے ظاہر کرنے سے اپنا باطنی نقصان ہوتا ہے نیز ایک جزواس میں سے علم مکاشفہ اور اسرار بھی ہیں۔ ان کو بھی کسی کے ساسنے ظاہر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور بہت می غلط فہمیاں سننے والوں سے ہو جاتی ہیں جن سے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور عوام کے نہ فہمیاں سننے والوں سے ہو جاتی ہوں۔ دیکھوا گر کسی شخص نے بھی ہم نہ دیکھا ہواور اس کے سمجھنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ دیکھوا گر کسی شخص نے بھی ہم نہ دیکھا ہواور اس کے سامنے آم کی کیفیت بیان کی جاوے تو کسی ہی جامع مانع حقیقہ بیان کروئیکن اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس کے کہا ہے

پرسیڈ کیے کہ عاشق جیست سیمقتم کہ چوہا شوی بدانی اور وجدان ہی ہے بہتے ہیں۔ اور وجدان کی سے بہتے میں آئے بیں۔ اور وجدان کھن سننے سے بیدانہیں ہوتا۔ اس واسطے محققین اجانب بربہتی نظر نہیں کرتے اب بے احتیاطی ہوگئی ہے کہ عام مجالس میں اس متم کی غزلیں بڑھی جاتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا میں ایسے لوگوں ہے بہت ملا ہوں کہ ان الفاظ کے معنی غلط بہتے ہیں۔

حکایت: ایک ایسا ہی شخص بھے سے ملا اور کہنے لگا کہ تصور شخ جائز ہے یا تہیں میں جائز کہنے کو تھا۔ بشرا اُفلا مگر میرے فہن میں آیا کہ شاید بیاتصور شخ کے معنی غلط بھے رہا ہو۔ اس لئے لئے وَکُور شخل ہے دل کے جو بجیب بجیب حالات ہوتے ہیں۔ ہے کا کنات عالم کی جو اگلی پھیلی باتی اور راز بذریعہ کشف معلوم ہوجایا کرتے ہیں۔ ہے بعض دفعہ وہ جاتی رہتی ہیں۔ ہے ایسی تعریف جو ہر شم کے آم پر صادق ہواور دو سری کسی چیز پر نہ ہوسکے۔ ہے ایک شخص نے یو چھا کہ عاشق ہونا کیا چیز ہے۔ ہیں نے کہا کہ جم جیسے ہوتو جان جاف کے۔

غرض خداتعالی کوکیا بہچان سکتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلمنا باللہ ہے۔جیسا کہ خودار شادفر مایا ہے۔انگی اعلمہ ملہ میں اللہ آپ بھی اس سے اپنا بجز ظاہر فرماتے ہیں۔ کہ لا احصی ثناء علیہ انت محما اثنیت علیٰ نفست یہاں تومنتہا ءو شایہ ہے کہ خاموش از ثنائی تو حدثنائے تست

اور بہی خاموتی حاصل ہے۔ حدیث مذکورہ کا حضرت مرزامظہر جان جانا آس بھرکو کے اس کے مشابہ تو کوئی بھی چزئیں۔ ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور ہے۔ ہے جو اللہ تعالی کی شان کے موافق ہوں حقیقت معلوم نہیں اور یہ حقد بین کا غذہ ہے۔ رائے وتو ی ہے اور متاخرین کوئی مجازی معنی مقام کے مناسب لیستے ہیں مثلاً یہ ہے تو ت سم اے وہ ذات جو خیال و گمان و وہم سے اور جو پھولوگوں نے بیان کیا جو ہم نے اب تک سنا اور پڑھا ہے ہے۔ سب سے بہت بالا ہے۔ ہے سب تحریریں اور کما بین ختم ہوگئیں اور عمر افریکی کی تحریم و سے بی آپ کی آخر بیف وتو صیف کے ابتدائی مرحلہ میں د ہے ہیں۔ لے حقیقت کو معلوم کر لینا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کے اللہ تعالی کوہم سب سے بہت زیادہ جانے والے بخاری لینا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کے اللہ تعالی کوہم سب سے بہت زیادہ جانے والے بخاری کے بین ہم سب سے اللہ تعالی کو نیادہ جانے واللہ ہوں۔ ہے ہیں آپ کی تعریف کا احاظہ نہیں کر مسکل بس کے بیت واللہ ہوں۔ ہے ہیں آپ کی تعریف کا احاظہ نہیں کر مسکل بس آپ کی تعریف کا حاظہ نہیں کر مسکل بس آپ کی تعریف کی حد ہے بینی ہمار سے بین ہمارے بین میں ہے۔ مثلہ آپ کی تعریف سے خاموش ہو جانا بھی آپ کی تعریف کی حد ہے بینی ہمارے بین میں ہو جانا بھی آپ کی تعریف کی حد ہے بینی ہمارے بین میں ہو جانا بھی آپ کی تعریف کی حد ہے بینی ہمارے بین میں ہیں ہیں ہیں ہو جانا بھی آپ کی تعریف کی حد ہے بینی ہمارے بین میں ہیں ہیں گئیں۔

عجيب عنوان سے فرماتے ہیں کہ

خیرا در انتظار حمد ما نیست محمد چیم بر راه ثنا نیست عدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس خدا کی طرف ہے حضور کی تعریف اور حضور عیر سے خدا کی تعریف کافی برتہ گرف استرین میں

ہے آیے فرماتے ہیں۔

منا جاتے اگر خواہی بیاں کرد بہیتے ہم قناعت می تواں کرد میری از تو حب مصطفیٰ را محمد از تو حب مصطفیٰ را حصی حقیقت میں ہے۔ شام خدارا الہی از تو حب مصطفیٰ را حصی حقیقت میں ہے شام معمون ہے باتی کوئی بینہ کیے کہ حضور تو فرماتے ہیں لا احصی شنساء علیک ادر مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ حضور کا ثنا کرنا کافی ہے۔ بات بہے کہ یہ کفایت ہمارے اعتبارے ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ کو کما حقہ کوئی نہیں بہچان سکتا۔

دور بینان ہارگاہ الست جزازیں پے نبردہ اند کہ ہست مین اتنامعلوم ہوا کہ موجود ہے ہاتی ہے کہ اتنامعلوم ہوا کہ موجود ہے ہاتی ہے کہ کیا ہے اور کیسا ہے اس کے لئے بس ہے ہیں کہ کا اندر میں رہر چرمی آید بدست جیرت اندر جیرت اندر جیرت ست شیخ شیرازی رحمة الله علیہ کہتے ہیں۔

جے شہا نشستم دریں سیر گم کہ جیرت گرفت آسینم کہ قم وقع است علم ملک بربسیط قیاس تو بردے نگر دو محیط

الله الله تعالیٰ ہماری تھ کے انظار میں نہیں میر مسلی الله علیہ وسلم ہماری تعریف کی داہ پرآ کھولگائے ہوئے نہیں ہے ہیں خداتعالیٰ تو رسول الله سلی الله علیہ و حرور بخشے والے ہی کانی ہیں اور حضور حق تعالیٰ کی ثناء کرنے والے ہی کافی ہیں۔
سال اگرتم کوئی مناجات بیان کرنا چاہتے ہوتو صرف ایک شعر پر بھی قناعت کی جا سمتی ہے۔ سم اے دعزے تھر (صلی الله علیہ وسلم) ہیں آپ سے تو خدا کو چاہتا ہوں (الن ایک پہنچا و بجتے ) اے الله آپ سے حضور کی جمت ما تکما ہوں۔ ہے ہیں آپ کی تو رہ کہ کا اصاطر نہیں کر سکنا۔ لے المست بوب کھ (کیا ہی تہمار ادب نہیں ہوں) کی بارگاہ کے دورتک کی نظر رکھندوالے اس کے سواکھون نہیں لگا سکے کہ بس وہ ہیں۔ سکے اس داہ میں جو بچھ ہاتھ آسکت ہے جرت در حیرت ہی ہے۔ یعنی حقیقت کے ادراک کر سکنے کی قابلیت ہی انسان میں نہیں۔ کہ کتنی ہی داتوں میں میں اس بات کی دما فی سیر میں گم مینیار با مقیقت کے ادراک کر سکنے کی قابلیت ہی انسان میں نہیں۔ کہ کتنی ہی داتوں میں میں اس بات کی دما فی سیر میں گم مینیار با سیاں تک کہ حیرت نے میری آسٹین بکڑی کہ اتھ ۔ سے اس سارے لیے چوڑے جہاں کو الله تعالی کا علم گھیرے ہوئے ہوئے ہوئے اس کی میں کر سکتے تو ذوات کا کینے کر سکتے ہو۔
مرتباری عقل اس کا اعاطر نہیں کر سکتی بھی جب ایک صفت کا بھی اوراک نہیں کر سکتے تو ذوات کا کینے کر سکتے ہو۔

دریں ورطه نشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تنختہ برکنار (اس بھنور میں تو ہزاروں کشتیاں ڈوب ڈوب گئی ہیں۔ حتیٰ کہان کا ایک تختہ تک بھی کنارہ برظا ہزمہیں ہوسکا)

کون ا حاط کرسکتا ہے خدا تعالی کے کمالات کا ہاں ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے رائے ہے کام نہیں کر سکتے۔ دیکھوا فعال تک کا تو پیتہ لگ ہی نہیں سکتا تو صفات کا کیا پیتہ لگ سکتا ہے۔ یہاں تو اقرار بجز کی ہالکل وہ حالت ہونا چاہیے جیسے کہ

حکایت: ایک بزرگ ہے کئی نے پوچھا کہ شب معراج میں کیا کیا گفتگو خدا تعالیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوئی تھی انہوں نے جواب میں فرمانا کیے اکنوں کرا دماغ کہ برسد زباغباں بلبل چہ گفت وگل چہ شنید و صبا چہ کرد (اب کس کا دماغ ہے کہ باغ والے ہے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہااور پھول نے کیا سنا اور صبا نے کیا کیا اور پھول نے کیا سنا اور صبا نے کیا کہا

حقیقت میں کس کی مجال ہے اور جو پچھ کہدد ہیتے ہیں وہ او پچھے ہیں کہ اچھلتے ہیں ورنہ اہل کمال کا یہی مشرب ہے جو میں نے بیان کیا۔اس طرح اسرار خداوندی کا بھی جومتعلق اکوان کے ہیں احاط نہیں ہوسکتا۔ان کی نسبت عارف شیرازی کہتے ہیں۔

صدیث مطرب ومی گووراز و ہر کمتر جو کیس کیس نکشو دنگشا یہ بخکمت ایں معمارا مطرب اور شراب کی بینی ظاہری و باطنی عملوں کی باتیں کروز مانہ کے راز کم کم تلاش کرو کیونکہ کوئی بھی عقل ہے اس معمی کوئیس کھول سکا ہے نہ کھول سکتا ہے )

جبراز وہرکے پیچے بڑنے ہے منع کرتے ہیں توراز حق کی تو کیا انہا ہے۔ حضور منفبول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی وجہ سے غیر ضرور کی علوم میں پڑنے سے روک دیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم س قدر شفیق تھے کہ جس چیز کو ہے۔ وو

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> موجودات سے تعلق والے

دیکھااور فلاح دین یا دنیا میں اس کی حاجت نہ دیکھی اس کی گفتگو کرنے ہے منع کر دیا اور ایسے دقائق وغوامض پر چونکہ نجات موقو ف نہیں اس لئے اس کی حاجت نہیں۔ پس اس میں کلام کرنا پہندنہیں کیا گیا۔اضاعۃ عمر ہےاوراخمال ضرر ہے۔

حکایت: صحابہ کرام ایک مرتبہ مسکہ قدر میں پچھ گفتگو کر رہے سے کہ حضور علیہ انتریف لے آئے اور سنا تو فر مایا کہتم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو معلوم ہوا تو عماب فر مایا کہ اس میں گفتگو کر رہے ہو معلوم ہوا تو عماب فر مایا کہ اس میں گفتگو کر ہے اس میں گفتگو کر ہے گااس سے باز پرس ہوگی۔ کیوں اس میں گفتگو کی۔ اور ایک لطیف معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا۔ ذرا ہم بھی سنیں تم نے اس بارہ میں کیا تحقیق کی ہے۔ اس سے وہ تحف دم بخو د رہ جائے گا اور عجز کی وجہ سے بچھ جواب نہ دے سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ و سکم نے اس حدیث میں اللہ علیہ و سکم کے علوم میں گفتگو کرنے سے ممانعت کی طرف اشارہ کر دیا۔

## علم اسرار وہبی ہے دلائل سے حل ہبیں ہوتا کمال کے بعد قبل وقال کی حاجت نہیں رہتی

کیونکہ بیٹلم وہبی ہے دلائل سے طل نہیں ہوسکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان امور کے اظہار کی حاجت تو ہے نہیں جیسا او پر بیان ہوا اور الفاظ وضع ہوئے ہیں۔ حاجت کی چیزوں پر ولالت کرنے کے لئے سوان مفہو مات کے لئے الفاظ موضوع نہیں ہیں تو اگر ان مضابین کو الفاظ سے تعبیر کیا جاوے گا تو وہ تشبیہات ہوں گی اور وہ بالکل ناکا فی ہیں۔ تشبیہات کے ناکا فی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔

حکا بیت: مشہور ہے کہ ایک اند سے مادرزاد کی دعوت اس کے کسی شاگر دنے کی حافظ جی نے پوچھا کیا پکاؤ گے شاگر دنے کہا کہ کھیر پکاؤں گا کہنے لگے کھیرکیسی ہوتی ہے۔ شاگر دنے کہا کہ مفید کہنے کہ کہ سفید کہنے گئے کہ سفید کس کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ جیسے بگلا۔ حافظ نے کہا کہ بیگا۔ حافظ نے کہا کہ بیگا۔ حافظ جی اس کوشؤل کر کہ بیگلا کیسا ہوتا ہے۔ شاگر دنے ہاتھ سے اس کی ہیئت بتائی۔ حافظ جی نے اس کوشؤل کر لے باریک ادر گہرے علوم ہے اللہ تعالی کے رازان کاعلم حق تعالیٰ کا بلا واسط عطیہ ہوتا ہے کامل ہوجانے کے بعد لفظوں سے بتائے حافظ اللہ کے رازان کاعلم حق تعالیٰ کا بلا واسط عطیہ ہوتا ہے کامل ہوجانے کے بعد لفظوں سے بتائے سکھنے کی حاجہ نہیں رہتی ۔ سے عطاء الہی

دیکھا اور کہنے نگے کہ بھائی یہ گھیرتو بہت ٹیڑھی ہے۔ طلق میں کیے اترے گی۔ اب خور سیجے کہ کھیر جو اتنی ٹیڑھی ہوگئ اس کا کیا سب ہوا یہی کہ اس کو تشبیبات میں بیان کیا تو اس اندھے مادر زاد کوا گرساری دنیا بھی سمجھا دینے کی کوشش کرتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں سمجھانے کی بیصورت ہے کہ انگل لے کر اس کے منہ میں دیدی جا دے کہ ہونٹ جا نار ہے اور لیجئے اگر کسی نابالغ بچہ کولڈت مجامعت سمجھانا جا ہیں تو عمرختم ہوجائے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی البتہ جب وہ بالغ ہوجا وے گا تو خود بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جاوے گی سام طفال نابالغ کے ہیں ہوئے برے حکماء گی۔ اس طرح کم لماء کے سامنے نا اہل لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں ہوئے برے حکماء ارسطوا فلاطون ان کے سامنے نا اہل لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں ہوئے برنے منا میں بیان کرنا ہے۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

خلق اطفالند جز مرد خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

جو خص نفسانی خواہشات سے چھوٹ گیاوہ ی بالغ ہے اور باتی اس کے مقابلہ میں سب نابالغ تو ان کے سامنے جو کچھ بیان کیا جاوے گا وہ تشبیہات سے بیان کیا جاوے گا اور تشبیہات سے بیان کیا جاوے گا اور تشبیہات میں غلطیاں واقع ہوں گی لہٰذااسرار وجدائیہ سی کے سامنے نہ بیان کرنے جا ہمیں۔

#### محض عبارات تصوف کو یا دکر کے تصوف کا دعویٰ کرنے کی مٰدمت اور صدق کی ضرورت

آج کل افسوس ہے کہ لوگوں نے اس جمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور اکثر اس تتم کے اسرار کہنے والےخو در تی لوگ ہوتے ہیں ای کو کہتے ہیں۔

حرف درویشاں بد زدو مرد و ول تابہ پیش جابلاں خواند فسول کہ چندالفاظ سفے سائے یاد کر لئے اور انہیں کو چندمجالس میں گائے پھرے اور اگر کوئی

ا کھیرگی ہوئی انگل ہے کال بزرگ ہے ساں سارے آدی نابالغ ہے ہیں ہوائے اللہ والے کے اور کوئی بھی بالغ اللہ والے اللہ والے کے اور کوئی بھی بالغ اللہ سوائے اس کے جو خواہشات ہے جھوٹ چکا ہے۔ سم انقل کرنے والے بناوٹی ہے کہ سمید آدمی درویشوں کے خواہشات ہے جھوٹ چکا ہے۔ سم انقل کرنے والے بناوٹی ہے کہ خشق کی کے لفظوں کے سامنے ان کا منتز پڑھ دے۔ یعنی درویشوں کے تو لفظوں میں بھی عشق کی آگر ہوتا ہے جالی لوگ خوداس کوصاحب اثر بھے کر معتقد ہو جاتے ہیں۔ ای طرح اور باریک ہاریک کتے بھی ہیں جو آج کل بناوٹی ہیروں اور شاعروں کا دستور ہے۔ جاتے ہیں ہی جو آج کل بناوٹی ہیروں اور شاعروں کا دستور ہے۔

امن المت جد - 27 - كالى الم تقوف نہيں ہے ايك بزرگ كہتے ہيں كہ ملفو طات كے ياد كرنے كى كوشش نہ كرو بلكه اس كى سعى كروكتم بھى ايك ہوجاد كرتم ہارى زبان ہو وہ تا بين نظانگيس جوان كے مند نظير اور وہ حالت بنالوكہ بني اندر خود علوم انبياء به كتاب و بے معيد واومتا بني خود اين اندر حفرات انبياء عليم السلام كے جيے علوم پاؤگ بغير كى كتاب و بردل ميں غيب سے علوم وارد ہونے گئيں گاب و تكرارى اور استاد كے يعنى ذكركى كثرت بردل ميں غيب سے علوم وارد ہونے گئيں گے ) اور اگريہ نہ ہوتو محض دعوى اور تسنع سے كيا ہوتا ہے - مولا نافر ماتے ہيں اور اگريہ نہ وہ تحقی درد نے ميزنى ان برائے مسكم دو نے ميزنى

گہہ گج آ ہے درونح میزنی از برائے مسکہ دوغے میزنی (مجھی بھی تم تو جھوٹ سے آ ہیا نعرہ لگا لیتے ہو۔ مکھن' کیلے'چھاچھکو (جس میں مکھن نہیں رہاہے)بلوتے ہو)

خلق راگیرم که بفریم تمام درغلط اندازی تاہر خاص و عام (میں فرض کرتا ہوں کہتم ساری مخلوق کو دھو کہ دیاو گے۔ ہرخاص و عام کوغلط نہی میں ڈال لوگے )

کارہا باخلق آری جملہ راست باخدا تزدیرہ حیلہ کے رواست (تم سب کام جب مخلوق کے ساتھ ٹھیک لا سکتے ہوتو خدا کے ساتھ مکاری اور دھوکہ کب ٹھبک ہوسکتا ہے)

کاربا اور است باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن (الله تعالی کے ساتھ تو کام ٹھیک ہی رکھنا جاہیے۔ صدق وخلوص کا جھنڈ ابلندر کھنا جاہیے ۔ صدق وخلوص کا جھنڈ ابلندر کھنا جاہیے کہ آپ چلے جار ہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ امام ابو حقیقہ ہیں۔ یہ بارنج سور کعتیں روزانہ پڑھتے ہیں آپ اس کوئن کر رونے لگے اورای روز سے اتنا ہی ممل شروع کر دیا کیونکہ جانے تھے کہ تلوق تو دھو کہ میں آسکتی ہے لیکن خالق کے ساتھ کوئی دھو کہ ہیں چل سکتا۔

طلب شهرت كاندموم ہونا

آج بیرحالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقویل وطہارت کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔اوراس کے لئے تدابیر کی جاتی ہیں۔

حکایت: ایک شخص کلکته میں گیا اور اس نے بید بیر کی کدا ہے چندگر کے اس غرض کے لئے چپوڑ دیے گائے اس غرض کے لئے چپوڑ دیے کہ اس کوشہور کریں بہر حال علم میں خواہ حال وقال میں مکر کرنا سخت غلطی ہے۔ لئے چپوڑ دیے کہ اس کوشہور کریں بہر حال مور سے مسجنے کامحمود ہونا لیعنی آمور سے مسجنے کامحمود ہونا

غرض جوحال یاس ہوں حصول سمجھ ملی نہیں آتا اور جو بھھ میں نہ آوے اس کے پیچھے نہ پونا جاہے۔ نہ دوسرے کو بتلانا جاہے۔ تعلیم اسی چیز کی و بنی جاہے کہ جس کی ضرورت ہے ور نہ تحض مجلس گرم کرنے کے لئے بے ضرورت با تبیں یا محمل الضرر مسائل کو ہرگز بیان نہ کرنا جا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کے بارہ میں گفتگو کرنے کی ممانعت ہرگز بیان نہ کرنا جا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے ہی نفیس کھانے ہوں لیکن جب کافی مقدار ہیں گھنا چاہیے۔ و کیھو بجے کے سامنے کتنے ہی نفیس کھانے ہوں لیکن جب کافی مقدار پیٹ میں پہنچ جاتی ہو شغیق ماں کھانے ہے روک و بی ہے بچہ ضد کرتا ہے لیکن اس کی پیٹ میں گرخ جاتی ہور تا ہور قائدہ پر ہوتی ہے اسی طرح ہم کو جا ہیے کہ جن امور کو ہمارے نے غیر ضروری یا معترفر اردیا ہے ان کے در پے نہ ہوں اور اپنا یہ نہ ہب رکھیں۔ ہمارے لیے غیر ضروری یا معترفر اردیا ہے ان کے در پے نہ ہوں اور اپنا یہ نہ ہب رکھیں۔ بدر دو صاف تراسم نیست دم ورکش کے تنے ہماتی ماریخت عین الطاف ست بدر دو صاف تراسم نیست دم ورکش کرتا ہے بالکل کرم ہی کرم ہے۔)

(تم کو تیجھ شاور صاف کا تکم نہیں۔ بس دم لگا لو یعنی کی جاؤ کیونکہ ہمارے ساتی نے جو بچھ ہمارے پیالہ میں ڈال دیا ہے بالکل کرم ہی کرم ہے۔)

قبولیت دعامیں تاخیر سی مصلحت سے ہوتی ہے اورای کی نظیر ہے کہا گر دعا قبول نہ ہوتو تک دل نہ ہو کیونکہ بھی ہمی دیرلگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خداتعالیٰ کواپنے بندہ کا گریہ وزاری پیند ہوتا ہے بزرگوں نے اس کی مثال کھی

لے بھیڑ بئے کے بچیعی لوٹ کھسوٹ کے ایجٹ کے بے ضرورت و بے فائدہ کے دل کے حالات اور اللّٰہ تعالٰی کے راز سکے جن مے ضرر کا اختال ہو

ہے کہ جیسے کوئی حسین عورت کسی ہے سوال کر ہے تو وہ ٹالتا ہے تا کہ اس کومکر رسوال کی نوبت آئے اوراس کے ذریعہ ہے اس سے خطاب کا موقع مل جاوے اور دیکھئے آپ اپنے بچے کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں مگراس کو دق کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچہ رونے لگتا ہے اور آپ کو اس کا رونا احیمامعلوم ہوتا ہے۔اب جن لوگوں کی دعاء قبول ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بخت نالا ں رہتے ہیں حالا تکہ نہ قبولیت دعا مقبول ہونے کی علامت ہے نہ عدم قبولیت مردود ہونے کی علامت ہے۔خدا تعالیٰ انسان كى اس حالت كى شكايت فرمات ين له فأما الانسان اذا ما ابتله ربه ' فاكرمه ' و نعمه ' فیـقول ربی اکرمن و اما اذابتله فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن آ<u>گ</u>فرها<u>ت</u> میں کے آنا لیمنی جب خداتعالی انسان کوفراغت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خداتعالیٰ نے میرابڑا ا کرام کیا اور جب رزق تنگ کردیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ذکیل کیا اور خدا تعالی مجھے جاہتے نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں یعنی سے بات نہیں ہے کہ رزق کی فراغت دلیل اکرام ہواورعسرت دلیل اہانت ہوتو اسی طرح اگر دعا بھی قبول نہ ہو وہ دلیل عدم قبولیت اور مردودیت کی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ ویتے ہیں۔تشر نیحا بھی اور تکوینا بھی غرض جوعلم نہ دیااس کا نہ دیا ہی نعمت ہے جیبیا حصور علیہ نے قدر میں گفتگو کرنے ہے ممانعت فر مادی ای حدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوامور غامضه ہیںان کی حقیقت سمجھ میں ہیں آسکتی ان میں گفتگونہ کرنی جا ہے۔

حقيقت قرب الهي اوراس كومقصود نه بجھنے كى شكايت

قرب کے معنی میزیں کہ جودریا اور قطرہ میں سمجھا جاتا ہے اور ایسے الفاظ کو لغوی شمعنی پر محمول کرناغلطی ہے بلکہ مراداس قرب سے جواس آیت میں مذکور ہے رضا ہے بعنی حق تعالیٰ کاراضی ہونا مراد ہے کیونکہ قرب کے مختلف درجہ ہیں۔ایک تو قرب علمی ہے اور یہ خدا تعالیٰ

<sup>۔</sup> ہے ترجمہآ مے ہے ہے ہے ہرگزنبیں سان شریعت کے عکموں میں بھی جوانسان کے اختیار میں ہیں اور تکوین یعنی وجود عالم کے ان احکام میں بھی جوانسانی اختیار ہے ہا ہر ہیں سمی ہاریک ھے کہ پاس ہونے کے معنی لے لو جس میں جسم اور مکان کی مختاجی لازم آتی ہے۔ لے کہ علم النبی ہرشے کی ہر حالت سے تعلق رکھتا ہے۔

کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے چانچار شاؤ ہے۔ و نصف اقس ب الیہ منکم ولکن لا تبسطرون (اورہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھ ہیں سکتے )اورار شاد ہے۔ و نجن اقس ب الیہ من حبل المورید (اورہم اس کی شدرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں) اور ایک قریب ہیں) اور ایک قریب ہیں) اور ایک قریب ہیں) اور ایک قریب میں قریب رضاء کا اور وہ بعض کو حاصل ہے اور اس آیت میں قریب رضاء مراد ہے قریب علم مراذبیں کیونکہ وہ مومن وصالح کے ساتھ خاص نہیں اور بیقر ب رضاء بڑی دولت ہے گراس کو اہل و نیا تو کیا مقصود تھے۔

#### طريق تخصيل قرب حق

پس اس آیت میں جن تعالی نے اس کا طریق بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وہ اسوالکم الآیہ یعنی مال اور اوالا دجس کی تحصیل کے پیچھے لوگ بڑے ہیں بید ذریعہ قرب نہیں ہو تھے بلکہ ایمان اور عمل صالح میں کے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں وہی ورجہ مطلوب ہوگا جو کا طرح ہوں کے ذرائع میں اور خاہر ہے کہ ایمان اور عمل مالے میں مناسلے۔ مطلوب ہوگا جو کا طرح ہوں ایستدیدہ نہ ہوگا اور وہ ذریعہ رضاء کا کیے بن سکتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کا درجہ کمال مالے علم عمل دائم وحال برموقوف ہے۔ ایمان و عمل صالح کا درجہ کمال مالے علم عمل دائم وحال برموقوف ہے۔

اوراس کا کامل ہوناموقوف ہے تین چیزوں پرعلم وکمل دائم وحال آور دین کے یہی تین شعبے ہیں۔ سوا گرعلم نہیں تو احرام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اورا گرحمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوگا اور اگر عمل نہیں تو اگر چہ بظاہر عمل ہونا کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد سے حالت بھی تبھے مفید نہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقاء کی امید نہیں اور حال سے مراوملکہ ہے حالت بھی تبھے مفید نہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقاء کی امید نہیں اور حال سے مراوملکہ ہے اس کی ایسی مثال سمجھو کہ اگر کسی ہے محبت ہوجاوے اور اسکوکھلاؤ بلاؤ تو ایک تو بیرحالت ہے دوسرے یہ کہ اس کی محبت میں بے چینی ہونے گئے پہلی حالت عمل ہے اور دوسری حالت دوسرے یہ کہ اس کی محبت میں بے چینی ہونے گئے پہلی حالت عمل ہے اور دوسری حالت

ا ورنیں ہیں تمہارے مال اور اولا دہیں کہتم کوہم سے خوب قریب کر دیں سوائے اس کے جوابمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کے توبیدہ والی ہیں کہ ان کے داسطہ دوگنا تو اب ہے۔ ان مملول کے سبب جوانہوں نے کئے ہیں اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن والے ہول مگے۔ ساتھ آ بت کے آخرتک ساتھ بعنی پورا پورا ہونا بغیر ہیں ہوتا۔ ساتھ مرف خدا تعالی کے لئے بغیر ریا وغیرہ کے ہیں کے اور دل کی خاص کیفیت و حالت کے تیمیں ہوتا۔ ساتھ صرف خدا تعالی کے لئے بغیر ریا وغیرہ کے ہوئے کا در یا تیمیاری و نیمین کی ساتھ وہ کیفیت جودل میں گڑی ہوئی ہوجو ہمیشہ رہنے والی ہو۔

حال ہے اور پہلی حالت یعنی نراعمل بدون حال کے پائیڈار نہیں خاور حال ہوجانے کے بعد پائیڈار نہیں خاور حال ہوجانے کے بعد پائیڈار ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحب حال نہ ہونے کی وجہ سے نفس پر جبر کر کے تھینچ تان کرتا ہے۔ اگر ایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو پچھزیا دہ قاتی نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی بیرحالت ہے کہ اگر ایک وقت بھی نماز چھوٹ جاوے تو زندگی و بال معلوم ہونے گئی ہے تو بید دسراصاحب حال ہے ای کو کہتے ہیں۔

بردل سالک ہزاران غم یود گرز باغ دل خلالے کم بود (اللّٰہ کے رسہ والے سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ میں سے ایک تکابھی کم ہو جائے )

(اے میرے محبوب میرے لئے تو قلندری راستہ ہی ہوجائے اگر آپ جلوہ دکھا دیں کیونکہ میں تو ہمیشہ کے ممل کے راستہ کو دور کا اور لمبار استہ دیکے رہا ہوں \_یعنی جلوہ ہوتو محبت کا جوش ہو بھریہ سب راستہ منٹول میں طے ہوجائے جودور دراز معلوم ہورہا ہے)

دراز و دور کے معنی یمی ہیں کھل ہواور حال نہ ہوتو راستہ قطع تو ہو جائے گالیکن بڑی دشواری اور مشکل سے قطع ہوگا اورائ معنی میں مولا نانے فر مایا ہے۔

قال را بگذار و مرد حال نشو! با تیں بنانا جھوڑ دودل کی حالت و کیفیت کےمرد بن جاؤ

آ گے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پیش مرد کا ملے پا مال شو " یعنی بیرحالت لکھنے پڑھنے

۔ اُں بمیشہ رہنے والی ولی کیفیت و حالت کا پیدا کرنا جوتصوف ہے بھی ہوتی ہے گو واجب شرعی تو نہیں کہ نہ کرنے سے گناہ ہو گرغمل کی پائیداری کے لئے اور عمل بند ہو جانے کے خطرہ سے بیخے کے لئے ضروری ہے اور سہولت سے اعمال ہونے کے لئے مفید ہے۔ اس کو ہدعت یا برا سجھنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ ساتھ مشقت سے بھی نیک عمل کرتا رہے۔ سالھ کسی مرد کامل لیعن حقیق ہیر کے سامنے پا مال دفنا ہو جاؤ۔ سے بیدانہیں ہوئی بلکہ محض محبت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ ملکہ ہے اور ملکہ محبت سے ہوتا ہوگا۔

ہے اگر کوئی محض اررنگ جین لے کر خط کی مثل کر ہے تو بھی وہ ملکہ پیدا نہ ہوگا۔ مثلاً جو کہ منشی منس الدین کی خدمت اور صحبت سے بیدا ہوگا۔ اسی طرح حال باطنی کی بھی کیفیت ہے تو علم اورعمل اور حال ان بین و بیرے بھی نہیں اور بھی اور علی ان بین ایک بھی نہیں تو بیرے بھی نہیں اور بین دین ہے اس حال کی تعلیم اس آیت میں بھی ہے۔ التم یان للذین امنوا ان تنخش مع قلو بھی لذکر الله مطلب سے ہوئا سے کداس طرف جلد توجہ کروایسانہ ہوکہ ایک زمانہ گزرجانے سے قلو بھی لذکر الله مطلب سے ہوا اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حال کی تاکید بھی کسی ورجہ میں قرآن سے ثابت ہے۔ خرض ارادہ اور قصد تو ضروری ہے اور حال تاکید بھی کسی ورجہ میں قرآن سے ثابت ہے۔ خرض ارادہ اور قصد تو ضروری ہے اور حال مصلحت ہے کہ اس سے تبیل ہوجاتی ہے۔

كمال اطاعت كى خاصيت

(اس کوئن کے ساتھ تھومتا ہوا کردے) کیکن آپنے بجائے اس کے بیفرمایا اندر کے معہ اور بیغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات فرمائی اور بہت بڑی دعا دی اور بیا تلا دیا کہان کی محبوبیت ایسی ہوجاتی ہے کہا گران سے معاملات پومیہ میں غلطی بھی ہوتو اسباب ا یسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہو جاتا ہے۔مثلاً اگر دوشخصوں میں لڑائی ہو جائے اور ایک ایسے ہی محبوب حق اپنے اجتہاد ہے ان میں سے کسی ایک طرف ہو جاویں جو کہ واقع میں جن پر نہ ہوتو خدا تعالیٰ حق کواس کے ساتھ اس طرح کردیتے ہیں کہ وہ چھس تائب ہوکر حق پر ہوجائے اوران کواس کی طرف رائے سے پھرنا نہ پڑے یا اگر انہیں کوخودکسی مقابلہ میں غلظی ہو جائے تو خدا تعالیٰ حق کوان کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہان کا مقابلہ جو ابھی تک مظلوم تھا انتقام لینے میں حد جائز ہے آ گےنکل جاوے پس انتقام کی وجہ ہے ان کا ظلم عفو ہو جائے گا اور مقابل کی اعتداء کی وجہ ہے اب بیمظلوم ہو جاویں گے اور حق ان کے ساتھ ہوجاوے گا۔الحمد ملتدیہ بالکل نئی بات ہےاوراس تفصیل ہے آج ہی ذہن میں آئی ے اور اس کی ایک نظیر صدیت میں صاف آئی ہے فرماتے ہیں۔ ربِّ اشعث المحبو الايؤيه لـهُ مـدفوع باالابواب لو اقسم على الله لابره لينى بهت ــــ*اليــ پراگنده موغبار* آ لودہ ختہ حال نوگ ہیں کہ کوئی ان کی پروابھی نہیں کرتا مگر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر کسی امر کے متعلق قتم کھا جینھیں کہ بوں ہوگا تو خدا تعالیٰ اسی طرح کر دیتے ہیں۔تو بیہ ضمون بھی ای کے قریب ہے کہ داقعہ ان کی شم کے موافق بدل جاتا ہے۔

حکایت: میں نے ایک سیاڑ ہے ساہے کہ کمی مقام پرایک ایسی چیز دیکھی کہ اس کا ایک حصہ پھر ہے اور ایک لکڑی ہے ایک کنگرا یک غیر معلوم انجنس اور لوگوں نے اس کا یہ قصہ بیان کیا کہ اندھیر ہے میں کسی بزرگ کی ٹھوکر گئی تھی۔ انہوں نے فر مایا یہ کیا ہے پھر ہے یا لکڑی ہے یا کنگر یا بچھ اور تو اس میں ان سب چیز وں کا تھوڑ اتھوڑ اجز و بیدا ہو گیا یعنی بچھ حصہ لکڑی ہو گیا بچھ پھراور بچھ کنگراور بچھ غیر معلوم انجنس

بزرگوں کے حسب خوا ہمش کام ہوجانے سے حق تعالیٰ کا ان کے کہنے میں ہونالا زم ہیں آتا گراس ہے کوئی رینے بھے کہ اللہ میاں ان کے کہنے میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ حضرات خود

له زمادتی که بخاری ج۱

حق تعالی کے کہنے میں ہیں اور بیای کی برکت ہے چنانچہ فداوند تعالیٰ بھی بھی ان کے کہنے کے خلاف بھی کردیتے ہیں۔ اور کسی کا تو کیا مند ہے خود حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعا کیں۔ ان میں سے دو قبول ہو کیں اور ایک نامنظور ہو کی سواس سے بچھے کیے جب حضور سی دو دعا کیں منظور اور ایک نامنظور ہو کی تو اور کون ہوگا جس کا کہنا ہوجاوے اور میں اس مضمون کو کہنا بھی نہ گر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض آ یے فر ماتے ہیں۔

اللهم اللهم الدو المحق معه 'حیث دار اور پیمی بھی بھی بوتا ہے اور غالب تو یہ بوتا ہے کہ وہ تا ہے کہ وہ تا ہے کہ وہ تا ہے کہ وہ تن میں اور خدا و ند تعالیٰ ان کے ذہن میں ادراک بیدا کر دیتے ہیں کہ خلاف حق جی بیں کرتے ہیں کہ خلاف حق جی بیس کرتے ہے وہ ملاف نہیں کرتے ہے وہ جہ بوقی ہے صاحب حال کی ترتی واستقامت کی۔

#### خلاصهطريق قرب

پی علم عمل وحال کا جمع کرنا میطریقد ہے قرب ورضاء کا جو کہ بہت بڑی دولت ہے کیونکہ دولت کامقصو دراحت قلب ہے تو اس سے بڑھ کراور کیارا حت ہوگی کہ اس کامحبوب حقیقی اس سے راضی ہوا در قرب ہو بیراحت کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ اس دولت میں تو اگر مجھ محنت بھی ہوتی تو اس بربھی راضی ہوتے۔

## اہل اللہ کو کلفت ومصیبت میں بھی بوجہ قرب ورضاء حق کے راحت ہوتی ہے

چنانچ بھی الی عالت مہتلاء ُ اگر پیش آتی ہے تو قائع ہوتا ہے اس وقت ان کی میہ حالت ہوتی ہے۔

الی بیصدیت و ترجمه پچیلے مضمون نمبر ۱۲۸ میں گزراہے۔ میں علم اور عقل سے اونچی بات نہیں پولیس والوں کو فراکو کو ا واکو کی پہپان شاعر دن کوکلام کی عمد گی اور برائی کی تاجروں کو گا کیوں کی پیپپان اس کی ایک چھوٹی می نظیر ہے۔ مسلمہ امتحان کے لئے دما دم شراب الم در کشند! (رنج کی شراب پے در پے چیتے رہتے ہیں اگر کڑواہٹ دیکھتے ہیں تو سانس کھنچ لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں)

لوگ جس کو کلفت مجھتے ہیں وہ اس کوراحت سمجھتا ہے مجنوں کو اس کے اقارب خانہ کعبہ میں لےگئے اور کہا کہ کہدالہ بھم ار حمنی من لیلی و حبھا (اے اللہ مجھ پر لیل اور اس کی محبت سے رحم فرما کہ وہ جاتی رہے) تو وہ کہتا ہے الملھ م زدنی حب لیلیٰ (اے اللہ مجھ کو لیل کی محبت زیادہ کروہے)

الهی تبت من کل المعاصی الیک فقد تکثرت الذنوب (اے میرے معبود میں نے سب گنا ہوں ہے آپ کی بارگاہ میں تو بہ کرلی کیونکہ گناہ تو بہت ہی ہوگئے ہیں)

فامامن هوی لیلی و تر کمے زیارتھا فانسے لا اتوب (لیکن لیل کی محبت اوراس کے دیدار کائز کرنا تو ہیں اس سے تو بہیں کرسکتا) غور کر و کہ خورت کی محبت میں بیرحالت تھی اب مولانا کا قول سنوفر ماتے ہیں۔ عشق مولی کے کم از لیل بود گوئے گشتن بہراو اولے بود (اللہ تعالیٰ کاعشق لیل کے عشق ہے کب کم ہوسکتا ہے اس کے عشق میں گیند کی طرح لڑھکتا ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔)

لیعنی خدا تعالیٰ کی محبت کیلیٰ کی محبت ہے بھی کم ہے ہرگز نہیں تو اب غور سیجئے کہ وہ کیسی لذت کی ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی دولت ہے۔

جولوگ خداتعالی کوچھوڑ دیتے ہیں در حقیقت مصیبت میں وہ ہیں اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ جولوگ خدا تعالیٰ کوچھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں گوان کے پاس اموال واولا وبھی ہوائی کوخداتعالیٰ فرماتے ہیں۔ انما یریداللہ ان یعذبھم بھا فی الدنیا و تزھق انفسھم و ھم کفرون (الله تعالیٰ یمی ارادہ کرتے ہیں کہ ان کا فرلوگوں کو مال اور اولا دیے ذریعہ دنیا میں بھی عذاب دیدیں اور کا فررہنے میں ان کی روحیں مشکل سے تکلیں )

حقیقت میں اگرغور کر کے دیکھا جاد ہے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں۔ عیش کے ذرائع سو چتے اور جمع کرتے ساری عمر گزرگن اور کھانے پینے کو وہ بی چا تیاں اور تین کپڑے ہی ملے جو کہ سب کو ہی ملتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ اس قدرا نہاک کے بعد بھی ذرائع عیش نصیب نہ ہوئے اور غضب یہ کہ آئ تک لطف یہ کہ اس کا احساس نہیں ہوا اب تک بھی وہی ترقی کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر پوراعیش حاصل بھی ہوگیا تو یہ کیا عیش ہے کہ خوب کھالیا اگر یہی عیش ہے تو بیل کوسب سے زیادہ عیش میں نہیں میں میں کہ خوب کھالیا اگر یہی عیش ہے تو بیل کوسب سے زیادہ عیش میں نہیں میسر ہے کہ اس کو نہ گذشتہ کل کی یا د نہ آئ کندہ کل کی قکر اس کی برابر سلطان بھی عیش میں نہیں میں نہیں میں خوض محفن نے فکری سے کھالینا کوئی عیش نہیں۔

#### عيش حقيقي كي حقيقت

عیش بہ ہے کہ نہ ماضی کی فکر ہے نہ متنقبل کا اندیشہ بس وہ ابن الحال ہے کہ جواس پر گزرتا ہے سب کوخوشی ہے برداشت کرتا ہے اور اس کونعمت سمجھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں صوفی ابن الحال باشدا ہے رفیق یعنی جو حالت اس پر طاری ہووہ اسی میں راضی ہے اور بیے کہتا ہے۔

ہر چہ از دوست میر سد نیکو ست (دوست سے جو کچھ ملتا ہے وہ احکھا ہی ہوتا ہے)

اگرطیش بھی ہوتو عیش ہاوراس پر کچھ بجہ نہ سیجے اگرایک مدت کے بعد محبوب سے
ملاقات ہوکہ د کیے کر جیرت زوہ رہ جائے۔ نہ بات کی ہمت ہونہ سلام کی جرائت اوراس حال
میں محبوب اس پردم کر ہاوراس کوسینہ سے لگا لے اورخوب دباوے کہ اس کادم نکلنے لگے اور
اس حالت میں اس کا کوئی رقیب آجاوے اس کود کیے کر محبوب دریافت کرے کہ اگرتم کو تکلیف
ہورہی ہوتو تم کو چھوڑ کر اس کو دبانے لگوں تو اس وقت کیا کہے گا کیا یہ تکلیف اس کو محسول ہوگ ایہ آخرت سے عافل رہ کرونیا میں کھپ جانے کی سکے دل کی کیفیت وحالت والا سکے صوفی تو اے
میرے ساتھی حال دالا ہی ہوتا ہے۔ سکے غصراور تکیف دینا ہمی ہوتو مجت میں دہ بھی لطف د کیف بی ہے۔ اور کیااس کی وجہ ہے وہ مجبوب کے علیحدہ ہونے پر راضی ہوگا کبھی نہیں بلکہ وہ یہ کہے گا۔ نہ نشو د نصیب وشمن کہ شود ہلاک حیفت سر دوستاں سلامت کہ تو ختجر آ زمائی (وشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار ہے ہلاک ہوہم دوستوں کا سرسلامت رہے تا کہ انہی برتو اپنا خنجر آ زمائے ) اور یہ کہے گا۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچ یہی دل کی حسرت کہی آرزو ہے توجب آدی کی مجت میں کیاعالم ہوگا۔ بقول شخصعدگ عجب داری از سالکان طریق کے اللہ کے داستہ میں گئے ہودن سے تعجب کرتے ہوکہ وہ معنی ومقصود کے سمندر میں غرق ہیں)

اوران کی میرهالت ہوتی ہے۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (آپ کی طرف کی ناگوار شے بھی میرے واسطے خوش کا سبب ہے کیونکہ دل ہی دل دکھانے والے دوست پرفداہے)

اوروه يول كهتے ہيں۔

بس زبون و سوسه باخی دلا گر طلب را باز دانی از بلا! (اے دل پھرتو تو وسوسوں کا بیوقوف بنایا ہوا ہو جائے گا اگر تو محبوب کی طلب کو مصیبت سے الگ جانتاہے)

لیعنی اگر طلب میں اور بلا میں فرق کیا تو تم طالب خدانہیں بلکہ تم طالب مخلوق ہوا کیگ مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کولیا ہے جس نے اس کی حقیقت سمجھ لی اس کی برابر کوئی دولت مندنہیں تو معلوم ہوا کہ بیر بہت بڑی دولت ہے۔

مذکوره عیش والول کاتر حم<sup>ع</sup> بےعیشو ل پر

جواس سے محروم ہووہ محروم بھی ہے۔ مرحوم بھی ہے محروم ہونا تو ظاہر ہی ہے اور مرحوم

ك مسيبت كوجهوز كرراحت كوليا . ك رحمه لي سله قابل رحم

اس کئے کہ اہل اللہ کواس پر رحم آتا ہے۔ ہاں اگر باغی ہوتو اس پران کورتم نہیں آتالیکن اگر باغی ننہ ہو بلکہ گنہگار ہوتو ان حضرات کواس پر بہت رحم آتا ہے اور وہ اس کو ذلیل نہیں سیجھتے کیونکہ جانبتے ہیں کہ خدانعالیٰ کی بیشان ہے۔

گنہ آ مرز رندان قدح خوار بطاعت گیر پیران ریا کار (پیالے نی جانے والے رندوں کے گناہوں کو بخشنے والے اور ریا والے پیروں کی عبادت برگرفت کرنے والے ہیں)

کسی نے خوب کہاہے

غافل مروکہ مرکب مردان مرورا درسنگاخ بادیہ پیما بریدہ اند نومیدہم مباش کہ رنداں بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند ( غفلت میں نہ چلو کیونکہ بڑے بڑے مردوں کی سواری کی بھی اس جنگل کے پھر یلے میدانوں میں کو چیس کاٹ ڈالی ہیں۔اور ناامید بھی نہ ہوجاؤ کیونکہ شراب عشق بنخ والے رندلوگ اچا تک ایک نعر سے بھی منزل پر پہنچ گئے ہیں)

دومرے کہتے ہیں۔

گناہ آئینہ عفو ورحمت ست اے شیخ مبیں بچشم حقارت گناہ گاراں را (اے صوفی صاحب گناہ تو معافی ورحمت الہی کا ایک آئینہ ہے (کہ عفو ورحمت اسی میں نظر آتی ہے ) تو تحقیر کی نظر سے گنا ہمگاروں کو نہ دیکھا کرو)

لینی حقیرت مجھوالبت قابل رخم مجھواور وہ برتاؤ کر وجیسے کہتمہارا بیٹا بیار ہوجاوے اور اس کے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھواگر وہ تم پر مگر بھی دی تو تم کوغصہ نہیں آتا بلکہ رخم آتا ہے و مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی حالت پر آنسو بہائے نہ یہ کہ ان کو ذلیل وحقیر سمجھاور برا بھلا کہے۔

تایار کرا خواہد و میلش یہ کہ باشد

تایار کرا حواہد و میس بد که باشد (اس وقت که محبوب کس کوچاہتا ہے اور کس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے) اوراگراصلاح کی امید ندر ہے تو خدا کے سپر دکر دواور دعاء کرویہ ہے اسلامی شان آج کل ذرای بات میں وہابیت اور بدعت کا الزام لگادیا جاتا ہے۔صاحبوکس کی بدعت کس کی

له كافر

وہا بیت حضور کے احکام میں بعض مختلف فیہ بھی ہیں۔کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف تو اس کے لئے لڑتے کیوں ہواور اگر کوئی مسئلہ متعین الصواب ہے اور اس میں کسی کولغزش ہے تو اس کے لئے دعا خیر کروخوب کہاہے۔

گر ایں مرگی دوست بشناختے ہے بیکار دشمن نہ پرداختے!

(اگر میمعرفت الہی کادعو میدار خدا کو پہچان لیتا تواسیخ دشمن سے بھی لڑنے میں مشغول نہ ہوتا)

دیکھوا گرمجلس میں محبوب بھی ہواور اس نے اجازت دیدی ہو کہ میری طرف دیکھواور
میاس کی طرف دیکھنے میں مشغول ہو کہ اسنے میں ایک شخص آ کراس کی انگلی کوچھود ہے اب
بتاؤ کہ وہ کیا کرے گا کیا محبوب کی طرف سے نظر بھا کراس شخص کود کھنے گے گایا اس سے
الجھنا شروع کردے گا۔ اگر ایسا کیا تو محبوب سے حرمان جو گااور یہ توجہ اور استغراق جمی و وقت
ہوگا کہ دوست کو پہچانے اس کو کہتے ہیں۔

گرای مرغی دوست بشناختی به پیکار دشمن نه پرداخت کداگرادهر متوجه بوتاتویه نوبت کیول آتی۔

حکایت: حضرت حاجی صاحب نورالله مرقده فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم ہے کوئی مناظرہ کرے تو تم بھی مناظرہ نہ کرواس ہے دل سیاہ ہوتا ہے۔ عواقم بین ہے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے مید بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑ دلیکن بدعتی لوگوں سے مت لڑو۔ خدا تعالیٰ تم سے بیت پو چھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن شریف سے بھی اس مشرب کی تا نید ہوتی ہے فرماتے ہیں۔ ولئے کن من کم املة یدعون الی المحیر المنح مشرب کی تا نید ہوتی ہے فرماتے ہیں۔ ولئے کن من کم املة یدعون الی المحیر المنح راور ہوتم میں سے ایک جماعت جو نیکی کی طرف دعوت دے اجھے کا موں کا تھم کیا کر سے برے کا مول سے روکا کرے کے معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہم جاتے ان کا کہنا لوگوں کونا گوارگز رتا ہے ہیں اور میر جرب کہ جولوگ اس کے المل نہیں سمجھ جاتے ان کا کہنا لوگوں کونا گوارگز رتا ہے

کے جس میں حق ہونا ایک ہی صورت میں معین ہو گے محروی سے خرق ہوجانا یعنی محبوب میں لگ کر بیخو دہوجانا سکے بغیر بخت ضرورت کے ہے تکواہل علم کو دقت ضرت تر دید کی اجازت ہے لیے طریقہ مجھ تم میں سے ایک جماعت

غرض بیطعن وتشنیع کاشیوہ مناسب نہیں اپنے کام میں گئے رہوا گرکوئی برا ہوتو اس بررحم کرو اور اس کے لئے دعا کرو۔ چنانچہ اہل اللہ دنیا داروں پررحم ہی کرتے ہیں کہ بیہ بیجار سے حمال

میں لدے ہوئے ہیں ہانے جارہے ہیں۔

حفرت بنی کی پیوالت بھی کہ جب کی کودیکھتے تو کہتے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علیٰ کثیر ممن خلق تفصیلاً پیدعا صدیث بیں ہے۔ حضور یا تعلیم فر مایا ہے کہ جب کی بیمار کودیکھوتو پیدعا پڑھو تو دنیا کی بحبت سے زیادہ کون کی بیماری ہوگی کہ قلب کی بیماری ہے اورقلب کی بیماری سب سے بدتر ہے جسیاار شاد ہے کہ فی قلو بھی مرض فزادھ ماللہ مرضاً (ان کے دلوں بیس بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے) حضرت بیا گیاس کو سمجھے اور انہوں نے مرض کی حقیقت ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے) حضرت بیا گیاس کو سمجھے اور انہوں نے مرض کی حقیقت معلوم کی غرض دنیا دار بیمار بیں اور اس بیماری سے بچار بہنا خدا کی نعمت ہے جو قابل شکر ہے۔ معلوم کی غرض دنیا دار بیمار بیر کورکا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب نے ایک جلا ہے سے براہ مسنح کی بیمی بری رہے ہی کر رہے بیس کہنے لگا خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ مجھوکو خان صاحب نہ بنایا کی بیمی بری رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے۔

یں مہدی ہوتا ہے۔ او مصلحت تو از تو بہتر داند آنکس کہ تو گرت نمی گرداند او مصلحت کوتم سے زیادہ جانتا ہے ) (جو مالک تم کو مالدار نہیں بنادیتا ہے وہ تہماری مصلحت کوتم سے زیادہ جانتا ہے ) اب آپ کو معلوم ہوگیا کہ یاؤگ واقعی رحم کے قابل ہیں کہا کی بروی مصیبت میں کھنے ہیں۔ عیش و نیا کو عیش مجھنا ہے سسی ہے

مگران کوخبر بھی نہیں ان کی وہ حالت ہے جیسے

حکایت: ایک سرحدی دستی ہندوستان میں آیا تھا۔ کسی حلوائی کی دوکان پرحلوار کھا دیکھا قبت پاس نتھی آپ اس میں سے بہت سااٹھا کر کھا مجے حلوائی نے حاکم شہر کواطلاع

کے بوجھاٹھانے والے کے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھ کواس بیاری سے صحت و عافیت بخشی جس میں تم کومبتلا کرد کھا ہے اورا بی مخلوق میں ہے بہت پر مجھ کو بہت بچے فضیلت دی ہے۔ سب جانل و ناواقف کم عقل

وی حاکم نے بیسز امقرر کی کہان کا منہ کالا کر کے جو تیوں کا ہار گلے میں ڈال ویا جائے اور گدھے پرسوارکر کے تمام شہر میں تشہیر کی جاوے اور بہت ہے لڑکے ساتھ کردیئے جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے چیچے چیچے چلیں چنانچہالیا بی کیا گیا جب پیحلوا خورصاحب اپنے گھر یے تو وہاں کے لوگوں نے بوجھا کہ آغامندوستان چگونہ ملک ست کینے لگا۔ ہندوستان خوب ملك است حلوا خور دن مفت ست فوج طفلال مفت ست سواري خرمفت ست وُم وُم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست بس دنیا کے حثم وخدم پرِ ناز کرنا ایسا ہے جیسااس نے سوار ی خراور فوج طفلاں پرناز کیا تھا۔صاحبویہ ہے جسی ہے واللّٰدا گرحس سیح ہوتویہ سب عذاب نظر آنے لگے حکومت دنیوی کی نسبت حدیث میں ہے کہ جس کی دس آ دمیوں بربھی حکومت ہو گی قیامت میں اس کومشکیس کر لایا جاوے گا اگر جہاس کے بعد چھوٹ ہی جاوے آ خ اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے روپیپزج کیا جاتا ہے اورا گر کوئی پچھ کہتا ہے ہے جواب ملتاہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت ندہوں کے تو قوم نباہ ہوجائے گی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم میں حاکم ہوں نیکن کون مخص ہواس کا فیصلہ خود حدیث میں موجود ہے۔حضور فرماتے میں القضاة ثلثة اثنان في النار وواحد في الجنة (حاكم لوگ تين كروه ميں دوگروہ دوزخ میں جائمیں گے اور ایک جنت میں ) اور اس واحد کو عالم باعمل بتلایا ہے تو حکومت ضروری ہے کیکن حکومت کے لئے عالم باعمل ہونا جا ہیں۔ ورنہ بدون علم کے بہت ہی خرابیاں بیدا ہوتی ہیں اور امتحان علم کا رہے ہے کہ ان کے سامنے جینے واقعات ومقد مات بیش ہوں ان میں اپنی رائے لکھیں اور اس کے بعد اہل علم سے ان کا تھم دریافت کریں پھر دونوں میں موازنہ کریں واللہ زمین وآسان کا فرق نکلے گا دوسری اس میں ایک اورشرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خودغرض ہو گا اور نفسات سے کام کر لے گااس کولوگوں کی مصلحت پر ہر گزنظر نہ ہوگی۔ بلکہ اپنی مصلحت پرنظر ً مشہور کرنا یعنی تھمایا جائے۔ ہے جناب ہندوستان کیسا ملک ہے۔ ہیں ہندوستان بہت اچھا ملک ہے حلوا کھانا مفت ہے بچوں کی فوج مفت ہے۔ گدیھے کی سواری مفت ہے ؤم ڈم یعنی ڈھول مفت ہے۔ ہندوستان بہت احیما ملک ہے۔

ہوگی اوراس ہے جتنی خرابیاں بیدا ہوں وہ کم ہیں۔

حکایت: حضرت عثمان نے ابن عمر سے قضاء کا عہدہ قبول کرنے کے لئے کہاانہوں نے انکار کی کسی کوخبر مت نے انکار کی کسی کوخبر مت کرنا کیونکہ ایسانہ ہوکہ سب ہی انکار کر دیں اس واقعہ ہے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین کرنا کیونکہ ایسانہ ہوکہ سب ہی انکار کر دیں اس واقعہ ہے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین حکومت کو کیسا سمجھتے تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام کرسکے گا۔ آپ کی سمجھ میں آگیا کہ دنیا کے دنیا کے دنیا کے دنیا کے دنیا کہ دنیا کے دنیا کہ دنیا کے دنیا کہ دنیا کہ دنیا کے دنیا کہ دائی کہ دنیا کہ دن

# اس عیش حقیقی کی تخصیل کا طریق کہ ایمان واعمال ومعاملات واخلاق کی درستی ہے

خدا تعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں اورمروح طریقه کورو کتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارے مال اوراولا داس قابل نہیں کہتم کوہم ے قریب کریں۔البتہ ایمان اورعمل صالح اس کا ذریعہ ہے جیسا بیان ہوا اور اس میں آج کل کے اہل مذاق جدید کا بھی جواب ہو گیا بینی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترقی دنیا ہے جارامقصودتر تی دین ہے تو خدا تعالی نے بتلا دیا کہ ترقی دین کی بیصورت نہیں کہ بہت سامان سمیٹ لوہم اس آیت کا ترجمہ کئے دیتے ہیں اگر تین یا نچے کرنا ہے تو خدا تعالیٰ سے کرواور پوچھوکہ یہ کیوں فر مایا آ جکل بیہھی ایک عجیب عادت ہوگئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذ مہ دارمولو یوں کو بناتے ہیں۔ صاحبومولوی تو صرف منادی کرنے والے ہیں وجہ منا دی کرنے والے ہے نہیں یوچھی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ بیاس امر کا ذمہ دارنہیں پھر کیا وجہ کہ مولویوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اگر وہ کچھ بتلا دیں تو ان کا حسان ہے باقی ان کے ذمہ کچھ نهبين غرض مال اوراولا وذر بعدقر بنهين بلكهايمان اوراعمال صالحه ذريعه قرب ہيں \_سوبعضے لوگ تو ہم میں ہےا ہے ہیں کہ وہ ایمان ہی کو بگاڑ ہیٹھے ہیں۔اگر جدان کےاعمال کسی ورجہ میں اچھے ہیں لیکن عقیدے بالکل ہی تباہ ہیں بہت سے لوگ پیروں سے اس قدرعقیدت رکھتے ہیں کہ خدا ہے بھی اتناعلاقہ نہیں رکھتے وہ ان کوابیا سمجھتے ہیں کہ جیسا ایک سر چڑھا

37-

سرشتہ دار ہو کہ جو پچھ کہددے گا اس پر دسخط ہو جاویں گے۔اوران کے نام پر کہیں ہنسلی
چڑھاتے ہیں کہیں منتیں مانتے ہیں بعض نے تعزیوں کواس قد رضروی ہجھ رکھا ہے کہ ان کا
سارا دین وایمان وہی ہے۔ ایک شخص کہنے گئے کہ جب سے میں نے گیار ہویں شریف
چھوڑ دی ہے اس وقت سے مجھ پر آفتیں اتر نے لگیں۔استغفر اللہ میرایہ مطلب نہیں ہے کہ
بزرگوں کو ایصال ثواب نہ کرومطلب ہیہ ہے کہ اپنا عقیدہ مت خراب کرو بلکہ اس نیت سے
بزرگوں کو ایصال ثواب نہ کرومطلب ہیہ ہے کہ اپنا عقیدہ مت خراب کرو بلکہ اس نیت سے
ایصال ثواب کروکہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا ہم ان کو ثواب پہنچا کیں۔
باتی یہ بات کہ ان سے ہمیں مال با اولا دیلے گی ہے کھونہ ہونا چا ہے اورغور کر کے دیکھو کہ اس
بنت سے ایصال ثواب کرنا کیسی ہے او بی نے۔ دیکھوا گرتمہارے پاس کوئی شخص مضائی لے
کر آ وے اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب سے مجھے فلاں کا م ہے تو تمہارے دل پر کیا
اثر ہوگا ظاہر ہے کہ جو پچھ خوثی اس مضائی لانے سے تم کو ہوئی ہوگی وہ سب خاک میں مل
جائے گی اور سجھو گے کہ بیسب خوشا مداسی غرض کے لئے تھی دوسرے جب وہ حصر استا پی
جائے گی اور سجھو گے کہ بیسب خوشا مداسی غرض کے لئے تھی دوسرے جب وہ حصر استا پی
جائے گی اور سجھو گے کہ بیسب خوشا مداسی غرض کے لئے تھی دوسرے جب وہ حصر استا پی
جوگی تو ایمان کی در تی جب ہوگی کہ اس می باتوں سے تو ہر کرو۔

دوسری چیز عمل صالح ہے اس کے متعلق میہ حال ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ضروری نہیں جھتے بلکہ عقا کد کی درتی کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ جب عمل نہیں تو یہ درتی کیا کرے گی۔ اور جولوگ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو صرف دیا نات 'نماز' روزہ وغیرہ کو باتی معاملات نہا بات ہی خال ہی خراب ہیں۔ میں نے بہت سے متی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے معاملات نہا بیت ہی گند درگند ہیں۔ خدا جانے کیما تقویٰ ہے کہ وہ بھی ٹو شاہی نہیں گویا بی بی تمیزہ کا وضو ہے کہ کسا ایک دفعہ کر کے عمر بھر کی چھٹی ہوگئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ بیان خوا کی محبت نہ خوف نہ تو کل نہ صبر نہ شکر نہ تو حید بلکہ ان کے بجائے تکبر رہ یا مجب و حید بلکہ ان سے کہ بجائے تکبر رہ یا مجب و حید ہیں میر جی بیں میرحال ہے کہ

از برول چول گور کا فریر صلل! دندرون قهر خدائے عز و جل

لے بلدایک رشوت کی صورت میں آئی ہے۔

(باہر سے تو کا فرکی قبر کی طرح جوحلوں سے بھری ہے اور اندر خدا تعالیٰ کاعذاب) از بروں طعنہ زنی بربایزید وز درونت ننگ می دارویزید (باہر سے تو تم حضرت بایزید بسطامیؓ پرطعنہ کرتے ہوا در تمہاری اندرونی حالت سے یزید بھی شرم رکھتا ہے)

توعمل صالح میں بیاخلاق باطنی بھی آ گئے۔

### اخلاق کی درستی ہی تصوف ہے

یم ہوہ چرجس کو تصوف کہتے ہیں ای کی نسبت فرماتے ہیں الا ان اولیاء الله لا حوف علیهم و لا هم یحزنون الذین المنوا و کانوایتقون ( سالوک اللہ کے ولیوں برخوف ہوتا ہے ندوہ فکر کرتے ہیں ہوہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور متی ہوگے ) اگر کسی کو شہر ہوکہ یہ تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے تو سمجھوک اللفن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بہی تصوف ہوتا ہے کہ کہی تصوف ہوتا ہے کہ التصوف ہوتا ہے کہ اور باطن دونوں کو سنوار لیتا ہے ) اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ دوسرے اطلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے۔ گرصوفیہ نے ان کو تصوف ہے تھیر کیا ہے۔ قرآن نے ایمان اور ممل صالح سے تعییر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت یہ ہے اور ثمرہ اس کا ہہے کہ نظریاں رفع ہو کی مالے کہ تعیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت یہ ہے اور ثمرہ اس کا ہہ ہے خلالیاں رفع ہو کی میں ایک تو یہ کرتھوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے۔ یعی تصوف میں تین غلطیاں رفع ہو کی میں ایک تو یہ کرتھوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے۔ یعی تصوف میں تین خلوی کی دوسرے می تو ایک وقت میں تین خلوی کے دوسرے میں ایک وہ کہاں کو تصوف میں تین طریقت میں ایک تو ایمان اور علی صالح کہ یہیں تصوف ہیں ایک وہ کہاں کو تصوف میں جی سے میں ایک وہ کہاں کو تصوف میں جی سے میں میں ہیں۔ ایک تو ایمان اور ان کی دوسمیں ہیں۔ ایک میا جات دوسرے میں عامت جیسے میں عقیدہ کہ طریقت میں سب کی میں جی ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پیر کو سب بھی علاقہ نہیں اور ان کی دوسمیں ہیں۔ ایک میں جی کرم سب بھی میں جی ہو ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پیر کو سب بھی خور ہے۔

حکایت: جیسے چندروز ہوئے ایک پیرصاحب نے کہا کہ میرے سپرد پولیس کا کام ہاور ہر جمعرات کوسب اولیاء پیرال کلیر میں جمع ہوتے ہیں اور اشرف علی بھی وہاں آتا ہے وہ بچھتے تھے کہ میں من کرخوش ہوں گا گر جھ پر بیاٹر ہوا کہ میں ان کویقینی کا ذب سجھنے لگا تو گویا خدائی کواپنا سجھتے ہیں۔ای طرح مردوں کے اختیار میں کچھ بجھنا بھی ایساہی ہے بیتو وہ چیزیں ہیں کہ معاصی لعینہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں کہ وہ معصیت لغیر ہیں۔ جیسے ساع کاسننا کداگر کسی کا مجودی کی وجہ سے ن لینا منقول ہے تو بیدوہ جست نہیں اور بلاعذر نا جائز ہے اور اب تو بیدوہ جست نہیں اور بلاعذر نا جائز ہے اور اب تو بین سے اعمال فقیہ ہیں ان کوتھوف تو اس کی حالت نہایت گند در گند ہوگئی ہے اور واقع میں بیسب اعمال فقیہ ہیں ان کوتھوف سے بھی علاقہ تو ہے مگر وہ عین تھوف سے بھی علاقہ نہیں اور بعض وہ اعمال ہیں کہ ان کوتھوف سے علاقہ تو ہے مگر وہ عین تھوف نہیں جسی اعوال کہ کشر سے ذکر ہے بھی مرتب ہو جاتے ہیں تو مقصود کے متعلق چار چیزیں ہوگئیں۔ ایمان اور اعمال اور اخلاق اور حالات کہ ان کوتھوف سے تعلق ہے بعض کوعید بھی کا اور ہونس کوتر ترقی کے مضا گھار ہیں۔ ایمان اور اعمال اور اخلاق اور حالات کہ ان کوتھوف سے تعلق ہے بعض کوعید بھی کا اور بعض کوتر ترقی مناسبت کا جیسے احوال کہ اگر ہوں تو اچھا ہے اور نہ ہوں تو بچھ مضا گھارہیں۔ بعض کوتر ترقی مناسبت کا جیسے احوال کہ اگر ہوں تو اچھا ہے اور نہ ہوں تو بچھ مضا گھارہیں۔

شيخ ڪامل کي پڻڇان

یہیں ہے شخ کامل کی پہچان بھی معلوم ہوگئی ہوگی کہ اس کے اندرا یک تو ایمان فالص ہونے کی ضرورت ہے دوسر ہا ممال صالحہ کی تیسر ہا خلاق کی کہ اس میں صبر وشکر ہودنیا ہے اس کونفر ت ہو کہ اس کی صحبت ہے بھی دنیا ہے جی ہٹ جاوے اور ایک بڑی پہچان بیہ ہے کہ اس کی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم وہم زیادہ متوجہ ہوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس درولیش پر اہل دنیازیاوہ بچوم کریں معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ خود بھی دنیادار ہے کیونکہ المجنس یمیل المی المجنس (ہم جنس ایخ ہم جنس کی طرف جھکتا ہے کہ یہ خود بھی دنیادار ہے کیونکہ المجنس یمیل المی المجنس (ہم جنس ایخ ہم جنس کی طرف جھکتا ہو ہے کہ اور جس کی طرف صلحاء زیادہ متوجہ ہوں وہ ہادی ہونے کے لائق ہے جب ایسا شخص می جو سے قال کی صحبت اختیار کرواور جس کو سیسب صاصل ہوجا ئیں ان کے لئے آگے خداتھائی جاوے جیں۔ او لئے جیں۔ او لئک لھم جز آء الضعف بھا عملوا و ھم فی الغوفات المنون فرماتے ہیں۔ او لئک لھم جز آء الضعف بھا عملوا و ھم فی الغوفات المنون (یمی وہ لوگ ہیں جن کے لئے دوگنا تو اب ہاں کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب ہونان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جنت کے درگنا تو اب سے ان کے مملوں کی وہ یوں کو درگنا تو اب سے ان کے محبور کی دیں جن کے درگنا تو اب سے ان کے محبور کی درگنا تو اب سے ان کے محبور کی درگنا تو اب سے محبور کی درگنا تو اب سے درگنا تو اب سے درگنا تو اب سے درگنا تو اب سے محبور کی درگنا تو اب سے درگنا

ا خودایی ذات سے گناہ ہو۔ آ دوسری خرابیوں کی جدے گناہ ہوستے اللہ رسول کے جواحکام زبان ہاتھ ناک وغیرہ فلا ہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں تو مید چیزیں فلا ہر سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ گوتصوف بغیر فلا ہر کو سنوار نے بیس ہوسکتا اس کئے میر بھی تصوف کے لئے ضرور کی ہیں محمر دراصل دل والے تھموں میں نہیں۔ سنوار نے بیس ہوسکتا اس کئے میر بھی تصوف کے لئے ضرور کی ہیں محمد المان میں اور اخلاق سکے دل کی کیفیت اور حالتیں ہے بعید اور خود ذات تصوف ہونے کا جیسے ایمان ممل اور اخلاق ہے۔ آنہ انجال تعموف برم تب ہونے اور مناسبت رکھنے کا جیسے حالات۔

بالا خانوں میں امن والے ہیں) بعنی ان کواس ہے امن ہوگا کہان کو بعد ہو چونکہ آج کل صوفی گمراہ کرتے پھرتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ تصوف کی حقیقت اور کاملین کی علامات کو بیان کر دوں تا کہ لوگ ان کے بیصندے سے پی سکیس۔

ہرمسلمان کوحق تعالی ہے غلام اور عاشق ہو نیکا تعلق رکھنا جا ہیے

خداتعالی ہے جو ہمار آتعلق ہے وہ آ قااور نو کر کا سانہیں ہے بلکہ ہمار آتعلق خدا ہے سید اورغلام اورمحتِ اورمحبوب کا ساہے۔ پس ہم کوان ہی ووتعلقوں کوغلبہ دینا جا ہے کہا ہے کو مملوک اوراس کو ما لک اورا پینے کومحتِ اوراس کومجبوب مجھیں لیکن ممکن ہے کہ کوئی کے کہ ہم تو محت نہیں بنتے کہ ہم برحقوق واجب ہیں تو میں کہوں گا کہ حضرات اب آپ کیامحت بنیں کے محت تو آپ اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے کیونکہ سیر قاعدہ مسلمہ ہے کہ الشيع اذا ثبت ثبت بلو ازمه كهجبكوكى چزائبت بوقى بايناوازم كساته بوقى ے اور اسلام کے لوازم سے ہے تھت ہونا فرماتے ہیں۔ والسلین المنو الشد حباً للّه (اور وہ لوگ جوابیان لے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سخت محبت والے ہیں ) اور اشد محبت ہی کا نام عشق ہے۔ پس آپ تو عاشق خدا ہو چکے اور اگر کہنے کہ ہم کوتو اپناعشق معلوم بھی نہیں چھر ہم كيونكرعاشق ہوئے توسیحھے كہ كى وصف كے حاصل ہونے كے لئے بيضرورى نہيں ہے كماس كا علم یاس کی طرف التفات بھی ہود کیھئے اگر ایک شخص مرے اور دس ہزار کی جائیدا دجھوڑ جائے یا بنک میں دس ہزاررو یہ چھوڑے اور ایک نابالغ لڑ کا دارت چھوڑے توبای کے مرنے کے بعد اس كے لائے كے لئے وصف لمكيت ثابت ہوليكن اس لا كے كوخبر بھى نہيں تو ہمارى بھى يہى حالت ہے کہ ہم کوشق ہے آگر چیز نہیں اور اس کی طرف النفات نہیں۔ گووہ حالت ہے کہ ک سید نانے ترابرفرق سر تو ہمی جوئی لی نان در بدر

کہ ایک ٹوکر ابھرا ہوار د ٹیوں کا سریر رکھا ہوا ہے اور بھیک ما نگٹا بھرتا ہے۔

اس تعلق کےانکشاف کاطریقہ

اورطریقہ خبر ہو کے کا بیہے ہے

سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزموں رایک زمانے خاکباش (برسوں تک تو تم دلوں کوزخمی کرنے والے پھر ہے رہے ہوآ زمانے کے لئے ہی پچھ مدت کے لئے خاک بن جاؤ)

در بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک شوتاگل بردیدرنگ رنگ (موسم بہار میں پھر کب سر سبز وشاداب ہوسکتا ہے۔ مٹی بن جاؤتا کہ رنگارنگ پھول اگ سکیں)

کہ آزمانے بی کے لئے ایک تھوڑی مدت خاک ہوجاؤتو آپ اگراپی دولت کی خیر چاہتے ہیں تو اپنے آدراک ہے خبر لیجئے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ آ نکھ ہومثلاً اگرایک باینا مادرزا درنگ کی حقیقت بچ جھے تو اس سے بہی کہاجائے گا کہ رنگ تو تمہارے کیڑے ہی میں موجود ہے مگر اس کے لئے صرف ہاتھ کافی نہیں نہ محض من لینے سے اس کی حقیقت معلوم میں موجود ہے مگر اس کے لئے صرف ہاتھ کافی نہیں نہ محض من لینے سے اس کی حقیقت معلوم ہو محتی ہے اگر اس کو دریافت کرنا چاہوتو اول آ نکھ پیدا کروای طرح جولوگ قرآن میں تاویلیس کرتے ہیں وہ اپنی رائے ہے قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی مثال بالکل تاویلیس کرتے ہیں وہ اپنی رائے ہے قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایک بی بی بی تھ سے رنگ دریافت نہیں ہو تھی سے دیگ دریافت نہیں ہو تھی سے دیگ دریافت نہیں ہو تھی سکتا ہی طرح محض رائے ہے قرآن کے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

برہوا تاویل قرآں می کئی پہت کثر شد از تو معنی سیٰ (تم تواپی خواہشات پرقرآن کی تاویل کررہے ہوتمہاری وجہ سے تو قرآنی عمدہ معنے پہت اور ٹیز جھے ہوگئے )

چوں ندارد جاں تو قندیلہا بہربینش می کئی تاویلہا (جبتہاری جان انوار اللہی کی قندیلیں نہیں رکھتی تھی تو ابتم ان معنی کے دیکھنے کیلئے تاویلیں ہی کروگے)

کردہ تاویل لفظ بکررا خولیش را تاویل کن نے ذکر را (تم نے اچھوستے لفظ کی تاویل کرڈ الی گرتم اپنے میں تاویل کرڈ الی گرتم اپنے میں تاویل کرڈ الی گرتم اپنے میں تاویل کرو کائم اللہ میں تصرف نے کہ کروا پنی آئی تھیں کھولواور اس سے حجاب اٹھاؤ کھرد کھوتم کوکیا کنز مکنون نظر آتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه خبر بونا <del>که</del> علمی واحسای قوت

#### حب دنیا کا حجاب حقیقت ہونا

اور و ه حجاب حب د نیا ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ بیہ مال و جاہ کی محبت بہت بڑا حجاب ہے اس کی محبت تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء باوجود بیکہان کو آپ کا بی ہونا معلوم تھالیکن ایمان ندلائے تھے جانتے تھے یر مانتے نہ تھے۔ یعوفونه کمایعوفون ابناء هم (بیاوگ رسول الله کوالیا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں )لیکن باوجود آتی معرفت کے ان کوحقیقت نظر نہ آتی تھی کیونکہ حب مال و جاہ کا حجاب آئکھوں پر پڑا ہوا تھا اور جب حقیقت معلوم نبیں ہوتی تو دل میں وقعت اورعظمت نہیں ہوتی ۔ دیکھیئے اگر کوئی آ گ میں کو دے تواگر چہ کہا جاوے گا کہ بیآ گ کو جانتا تھالیکن بینہ کہا جائے گا کہ آگ کی حقیقت اس کی نظر میں تھی اور جتنے جرائم اس تسم کے نوگ کرتے ہیں اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ ان کو اصلی حقیقت اس چیز کی معلوم نہیں ہوتی ۔ اکثرعور نیس اور بعض مردبھی کنوئیں میں گر جاتے میں کیکن گرنے کے بعد جب ان کو کنوئیں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس وقت کو کی ان ہے یو چھے کہ کنوئیں میں گرنے کی بابت اب آپ کا کیافتویٰ ہے۔ لکھنو میں ایک صاحب نے کسی بات پرطیش میں آ کر سکھیا کھالیا۔ کھا تو گئے لیکن کھانے کے بعداس کی حقیقت معلوم ہوئی تو آئھیں کھلیں پھر بیاحالت تھی کہلوگوں ہے التجا کمیں کرتے تھے کہ کی طرح مجھے اس ہے نجات دلوا وَ تو بنی اسرائیل کواگر چے معرفت تھی لیکن آپ کی حقیقت ان سے تفی تھی۔اس لئے کہ تحاب مرتفع نہ ہوئے تھے۔اور پ

چوں غرض آید ہنر پوشیدہ شد صد تجاب از دل بسوئی دیدہ شد (جب غرض آگئ توہنر چھپ گیاسینکڑوں تجاب دل ہے آئکھ تک آگئے) حب د نبا کے از الہ کی ترغیب اور اس کا طریقہ بس آپ ان تجابوں کو دور کرد ہے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقت الحقائق جل

الم ددوبدل كدول من انواروبركات بيداكرو المله ردوبدل يعن تحريف مله جمياخزانه

وعلی نعن اقرب الیه من حبل الورید (ہم اس کی طرف شدرگ سے زیادہ قریب ہیں)
حکایت: حضرت بایزید بسطائ نے خداتعالی کوخواب میں دیکھاعرض کیا کہ یسا رب
دلنبی علی اقرب طرق البک کہا ہے خدا بجھے آ پ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتلاد ہجئے جو
سب سے زیادہ قریب کا ہو۔ سجان اللہ کیسے سے رہبر تھے کہ ہمارے لئے کتنا مہل راستہ
تحقیق کر گئے۔ یہ آج کل جولوگ آسانی سے منزلیس طے کرتے چلے جارہ ہیں انہیں
حضرات کا طفیل ہے۔ غرض خواب میں عرض کیا اے خدا مجھے قریب کا راستہ بتلا دیجئے۔
ارشادہوا کہ یاابا یزید دع نفسک و تعال

کہ پنداراً ورخود بنی جھوڑ دو پھرراستہ سیدھا ہے بے خطر چلے آ وُاس مضمون کو عارف شیرازیؓ نے ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں۔

میان عاشق و معثوق نیج حائل نیست تو خود جاب خودی حافظ از میاں بر خیز حقیقت میں کی کہا ہے صاحبواس کے بعد آ ب دیکھیں گے کہ آ ب کے پاس دولت حب خداوندی ضرور ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بدیبی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کو دین جھتے ہیں اگر کسی کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہم کو اس پر کس قدر طیش آتا ہے کہ اس کے در پے آزادر ہوجاتے ہیں اور دل کو اس سے نفر ت ہوجاتی ہے۔ آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اس لئے کہ وہ طریق جس کو ہم دین جھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہما لیا ہے۔ پس محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہما لیا ہے۔ پس محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہما گر اس کو چھیڑا اس کو چھیڑا اس کے جو کہ خدائے ہم کو ہما گر اس کو چھیڑا اور کریدا نہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی لیکن وہی چنگاری جب راکھ سے با ہر نگاتی ہے تو شہر جلا دینے کوکانی ہوتی ہے۔

الی این کو بچھ بچھنا اور اینے کو ویکھنا سالے عاشق دمعشو ت بینی انسان دخدا کے درمیان کو کی بھی چیز عاکل نہیں۔ عافظ تم خود ہی اپنے لئے تجاب و رکاوٹ بن رہے ہوبس درمیان سے نکل جاؤ بعنی خود کو نیست کر دوخواہشات اور اپنے کو پچھ بچھنافنا کردو۔

# مسلمان کوجس شے سے بھی محبت ہوتی ہے وہ حب حق ہی کاظل ہے

اوراگر کی کواب بھی شک رہے تو ہیں گہتا ہوں کہا گر براہ راست خدا ہے مجت معلوم نہیں ہوتی تو اس خص کو کسی سے تو محبت ہوگ ہم از کم اپنی جان سے تو ہی مجت ہوگی ایک مقد مہ تو یہ ہوااور دو مرامقد مہ بیا ہے کہ محبت کی نہ کسی کمال کی جد سے ہوتی ہے جیسے علم و نصن صورت صن سیرت اور تیسرا مقد مہ بیا ہے اور مسلم ہے کہ ہر کمال ظال کمال خداوندی کا عاشق ہے اور بھی خداوندی کا عاشق ہے اور بھی معنی ہیں مجت خدا کے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک خص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور معنی ہیں محبت خدا کے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک خص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اس کی وجہ سے وہ و یوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہر خص جانتا ہے کہ ہم شخص واقع میں دیوار کا عاشق نہیں آ فاب کا عاشق ہے کوئکہ دیوار کا عشق ایک کمال کی وجہ ہے کہ جب آ فاب لینی نور اور وہ کمال واقع میں آ فاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آ فاب حیث نور اور وہ کمال واقع میں آ فاب کا کمال ہے دیا کہ دیوار کا بھی زائل ہوجاتا ہے۔ اس کو کہا ہے حشق باتا ہے اور اس سے وہ نور زائل ہوجا کے تو عشق باتا ہے۔ اس کو کہا ہے عشق بامردہ نہ باشد پائیدار عشق رابا حی و باقیوم دار مرجانے والے کے ساتھ عشق کرنا پائیدار نہیں ہو سکتا ہے شق تواس ذات سے رکھو جو بمیشہ زندہ اور سب نظام والی ہے)

عشق ہائے کزیئے رنگے بود عشق نبود عاقبت نگے بود (یہ جوعشق رنگ روپ کی وجہ سے ہوتے ہیں حقیقت میں عشق ہی نہیں انجام کار شرم وعار ہوتے ہیں)

عاشقی بامردگاں پائندہ نیست زانکہ مردہ سوے ماآئندہ نیست (مرجانے والوں کے ساتھ عشق کرنا دیر تک رہنے والا ہی نہیں کیونکہ مردہ پھر مارے پاس آنے والانہیں)

ا ماید ما پر با پرتوسی مینی دسل کمالات تو سرف حق تعالی کے بی جیں۔ انہی کا پرتو سیجھ کچھ کسی کوعطا ہوا ہے۔ انواس پرتو پرعشق اصل پر بی عشق ہے کوامسل کی خبر نہ ہو یا اس کی طرف توجہ نہ ہواورا تی کوامس سمجھ کر دھو کہ میں مبتلا ہو

# جس میں جو کمال ہے وہ کمال حق ہی کاظل ہے

علیٰ ہذاجس چیز کابھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمال خداوندی کاظل ہے خوداس کا ذاتی نہیں و یکھتے۔ ہر چیز ہر کمال کے ساتھ اگر ایک وقت متصف ہے تو دوسر لئے وقت اس سے خالی بھی ہے تو اس خلو<sup>1</sup> کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمال خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا نہیں ہوا۔ اس طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اس کی بیوجہ ہے کہ ادھر سے فیضان ہوگیا اس کے برزگ لکھتے ہیں۔

حسن خولیش از روئے خوبال آشکارا کردہ پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردہ (اپنے ہی حسن کو آپ نے خوبصور توں کے چہرے سے ظاہر کر دیا ہے لہذا آپ نے عاشقوں کی نظر میں ہر جگہ ہے اپنے کوہی جلوہ دیاہے)

اس کے بیمعن نہیں کہ خدا کو حینوں کے ساتھ انتحاد ذاتی ہے یا اس نے ان میں حلول
کیا ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے ادر کوئی عالی بھی اس کا قائل
نہیں ہوسکتا۔ اگر ذرا سمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحب دل کے کلام کے بیمعنی ہوں
بلکہ مطلب سے ہے کہ بیلوگ ذات مجتمع الصفائی کے مظہر ہیں اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل کی
اس موقع پرضرور ہے نہیں مین کامستقل مسئلہ ہے غرض جب سے بات ثابت ہوگئی کہ عشق کمال
سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوگئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور سے بھی ثابت ہوگیا کہ ہر کمال
واقع میں کمال خداوندی ہے اگر چہ وہ دوسرے کے اندرنظر آئے تو یہ بات بلاشک ثابت ہوگئی کہ ہر عاشق خدا کاعاشق ہے۔

محب کے جوحقوق ہوتے ہیں ہم کو حق تعالی سے اسی طرح کا تعلق رکھنا جا ہیے اور اس کی نوعیت اسی طرح کا تعلق رکھنا جا ہیے اور اس کی نوعیت اس کے معلوم کر لینے کے بعد اب بید کیمئے کہ عاشق کومعثوق ہے کس متم کا تعلق ہوتا ہے اگر اس کی ذات ہی کی دجہ ہے ہوتا تو جب تک ذات رہتی برابر دہنا۔ سے خالی ہوتا۔ سے جس کے دل میں اللہ کے ساتھ کی نبیت قائم ہو سے تمام منتوں کوئٹ رکھنے والی ذات کی صفتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں۔

ہاوراس کے دل میں معنوق کی کتنی عظمت اور وقعت ہوتی ہے کیا اگر کسی عاشق کواس کا معنوق تھم کرے کہتم میرے پاس آؤیا گری کے وقت چلچلاتے ہوئے دو پہر میں چارکوں تک برہنہ پاچلتے ہوئے ریت پر چلنے کا تھم کرے تو دہ عاشق انکار کرے گایا اس ہے اس تھم کے مصالح پو چھے گا۔ ہر گزنہیں۔ اور اگر کوئی مد تی عشق اپنے معنوق کے تھم پر لم اور کیف کرے تو کیا اس کواس دعوے میں بچا کہا جائے گا۔ بھی نہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کو بچا عشق ہو گاتو اس کے بلانے پر دوڑ اہوا آئے گا۔ بلکہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو ہر گزندر کے گا۔ اور کہ گاکہ بھے میں امتال کی وہ حرارت بھری ہے کہ بیدروک اس کے سامنے پھر بھی نہیں غرض کے گئی امرو نہی میں اس کو ذرا بھی ہیں و چیش نہ ہوگا۔ لوگ اس کی حرکات پر اس کو دیوانہ بتلا کیں گے۔ پاگل کہیں گے مگر اس کوان خطابوں سے ذرا عار نہ ہوگی بلکہ وہ نہایت خوش ہوگا اور کہ گاکہ

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم ست آن ساتی و آن پیانه ایم (ہم اگر گمنام بیں اگر دیوانے بین تواسی ساقی کے اورای کے پیانہ مست بیں) میں جس طرح آج کل کے عقلاء علاء دین کوئیم وحثی وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے بیں کیکن وہ نہایت مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کا یہ ند ہب ہے کہ

عذل العوادل حول قلبی المتانه و هوی الاحبة منه فی سودانه کرملامت گری ملامت تو قلب کے باہر ہاں کے اردگرد چکراکررہ گئی ہے اور مجت سویدائے قلب تک پہنے کر جاگزیں ہو چکی ہے الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معثوق کے ساتھ یہ برتاؤ چاہیے اور ہم فدا کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ بہی برتاؤ ہا ہے اور ہم فدا کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ بہی برتاؤ رکھنا چاہیے اور اس کے احکام کے اعتبال میں بے چوں و چراگرون جھکاد بی چاہیے۔ مولا نامحمہ لیعقوب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر طاابہ علمی کو چوں و چرا

کے کوں اور کیے ہے تھم کی تعمل کے جوش کی آگ سے دل کے اندر کا ساونظ سے تعمل میں بغیر کوں اور کیے کے ہے ہروہ طالب علم کہ کیے ہے اور کیوں ہے نہ کرے اور ہروہ درویش کہ کیے ہے اور کیوں ہے کرے دونوں کا جراگاہ میں بھیج دینا جا ہے یعن وہ جانور ہیں آ دی نیس۔

نکند و ہر درویشے کہ چون و چرا کند ہر دورا در چرا گاہ بایدفرست ۔

وجہ یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے وقت طلب فن میں ہے اور حصول فن کے لئے لازی ہے کہ سوالات کرے اور قبل و قال سے مسئلہ کی تہد تک پہنچ اور سالک سلوک طے کرتے وقت عمل میں مشغول ہے اس کے لئے جرح وقد لی موجب جرماں اور سبب ہلاکت ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک حکیم کے مطب میں پھھم یعن بھی علاج کرانے کو آئیں اور پچھلوگ طلب فن کے لئے درسیات طب پڑھنے بھی آئیں۔ پس اگر ان طالبین فن میں ہے کوئی فخض درس کے وقت بالکل خاموش جیٹھار ہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے قو فن میں ہے کوئی فخض درس کے وقت بالکل خاموش جیٹھا رہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے قو فن میں ہے کوئی فخض درس کے اور ادو یہ یا ان کے اوز ان کی حکمت دریا فت کرنے گئے تو اس کے متاب ہا تھا ہے کہ جرفض طالب علم کا گڑ برد کرنا اور حکمت و مسلحت دریا فت کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بے موقع ہے لیکن یہ موقع ہے لیکن کے دہرفض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در یہ ہے ہے کہ جرفض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در یہ ہے ہے اور اینے کو حکمتیں بچھنے کے قابل جھتا ہے۔

حکایت: ایک شخص نے جو کہ پٹواری گری کرتے ہتھے۔ میرے پاس ایک مسئلہ فرائض کا بھیجا۔ صورت مسئلہ بہتی کہ ایک شخص مرا اور اس نے ایک بھیجا اور ایک بھیجی چھوڑی میں نے جواب دیا کہ بھیجے کو حصہ پنچے گا اور بھیجی محروم ہوگی۔ کہنے لگے کہ آخراس کی کیا وجہ بھیجی بھی تو اس بھیجے کی بہن ہے اس کو کیوں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ پٹواری گری کرتے ہیں اس کو چھوڑ ہے اور آ کر درسیات شروع کیجئے تین چار برس تک عربی کی کتا ہیں پڑھیئے اس کے بعد پھر دریافت کیجئے تو بتلا دیں گے۔ راز اس میں وہی ہے کہ طالب فن ہوتا ہے اور عوام محض عمل کے لئے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ ان کواس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ تھم مسئلہ کا معلوم ہو جاوے وہیں۔ دوسرے ایک راز اس میں سے کہ سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ تھم مسئلہ کا معلوم ہو جاوے وہیں۔ دوسرے ایک راز اس میں

اے محروی کا ذریعہ کے نکال دےگا۔ سام دوسری ہات یہ بھی ہے کہ بہت ی مسلحتیں علوم اور اصلاحات سے سمجھ میں آ سکتی ہیں اور عام آ دی ان سے خالی ہوتا اور اگر وہ تمام ضروری علمی واصلاحی با تیں بھی بیان کر دی جا نمیں تو وہ ایک دم سے نہ ذہن میں آ سکتی ہیں وہ تو رفتہ رفتہ علوم حاصل کرنے ہے بی حاصل ہوتی اور جم جاتی ہیں۔ ایک دم سے نہ ذہن میں آ سکتی ہیں نہ جم سکتی ہیں وہ تو رفتہ رفتہ علوم حاصل کرنے ہے بی حاصل ہوتی اور جم جاتی ہیں۔

یہ بھی ہے کہ طالب علم کو یہ تمیز ہوتی ہے کہ کون می بات دریا فٹ کرنے کے قابل ہے اور کون ہنیس اس لئے وہ جو پچھ دریا فٹ کرتا ہے مجھ بو جھ کر کام کی بات پوچھتا ہے برخلا ف عوام کے کہ ان کواس کی تمیز نہیں ہوتی۔

حکایت: ایک صاحب نے مجھ ہے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں مقرر ہوئی میں نے بطور نظیر کے ان سے کہا کہ اول تو یہ بتلا ہے کہ آپ کی ناک چہرہ پر کیوں لگائی گئی۔ کمر پر کیوں نہ لگائی گئی۔ جب اس ترتیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کو معلوم ہوجا کیں تو اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سیجے گا۔ غرض جس کوفن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سیجے گا۔ غرض جس کوفن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سیجے گا۔ غرض جس کوفن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کے بعد اوقات نہیں معلوم ہوتا۔

حکایت: ایک مرتبه ام ابو یوسف بیٹے ہوئے کچھ بیان فرمار ہے ہتے۔اورلوگ لکھ رہے ہتے اورلوگ لکھ دے ہے اور اوگ لکھ دے ہے اور بی بیس ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ بی بین ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ بی بین ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نے فرمایا کہ جب آ قاب غروب ہوجا ہے تو افطار میں دیرنہ کرے ای شخص نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو میں بھی کچھ بولوں امام صاحب نے فرمایا کہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ قاب ہی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ قاب ہی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ قاب ہی غروب نہ ہوتو کیا کہا کہ یہ کہا کہ ایک بین ہوتو۔

حکایت: ای طرح مشہور ہے کہ ایک دلہن بالکل بولتی ہی نہ تھی اس کی ساس نے اس ہے کہا کہ دلہن تم بھی بولا کرو ہم خاموش کیوں دہتی ہو۔ دلہن نے کہا کہ بہت اچھا اب بولوں گی چنا نچہ ایک روز بولی ساس کو خطاب کر کے کہنے گئی کہ امان بھلا یہ تو بتلا و کہ اگر تمہارا لاکامر گیا تو میرا نکاح کسی ووسر ہے ہے بھی کرووگی ۔ ساس نے کہا کہ دلہن بس تم خاموش ہی رہا کرو ۔ تمہار ہے لئے وہی بہتر ہے ۔ تو دیکھئے تمیز ندہونے کی وجہ سے بات بھی پوچھی تو کیسی خوبصورت کہ ساس کا کلیجہ بھی شھنڈ ابو گیا ہوگا۔

الی بعنی بیانلد تعالیٰ کا تھم ہے جس کو تکوین بعنی ہندہ کے اختیار کے بغیر کیا جاتا ہے ادروہ بھی اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ مگر شریعی بعنی جو ہندہ کے اختیار کرنے کا ہے تو ایک تھم کی وجہ کی فکر ہے اور ایک کی نہیں معلوم ہوتا ہے تنس کی جالا کی ہے وہ کام کوٹا لنے کی راہ ڈھونڈ تا ہے رین خطرتاک بات ہے۔

# احکام شریعت کے انتثال میں ہماری حالت بالکل عاشق کی طرح ہونی جا ہے

صاحبوشر بعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا جاہیے جو عاشق کا معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔

حكايت:مشهور ہے كه ايك شخص نے ايك غلام خريدااوراس سے بوچھا كه تيراكيانام ہے۔اس نے کہا کہ جوآب مقرر کریں۔ پھرآ قانے یوچھا کہتو کیا کھایا کرتا ہے۔ غلام نے کہا کہ جوآ یے کھلائیں۔ای طرح لباس کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ جو پچھ آپ پہنا ئیں وہی لباس ہے۔تو صاحبو کیا خدا ہے جوعلاقہ ہےوہ غلامی نہیں ہے۔ بلکہ اگر غور کرونو معلوم ہوگا کہ خدا کے ساتھ ہم کوحقیقی غلامی حاصل ہے۔ دیکھوانسانی غلامی سے انسان ایک وقت نکل بھی سکتا ہے۔ لیعن جبکہ آتا غلام کو آزاد کردے برخلاف ہماری غلامی کے کہ بیطوق ہماری گردن ہے بھی نکل ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس غلامی ہے آ زادی کی یہی صورت ہے کہ نعوذ باللہ ہم بندے نہ رہیں اور خدا خدا نہ رہے اور یہ غیرممکن ہے تو ہماری آ زادی بھی غیرممکن نتیجہ بینکلا کہ ہماری آ زادی محال عقلی ہے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غلام ہیں۔ تو ہم کوغلامی ہی کا برتاؤ بھی کرنا جا ہیے اور کسی کے حکم کے امتثال میں گرانی نہ ہونی ً جاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ احکام کے دشوار معلوم ہونے سے ان میں کسی قشم کا شبہ کرنا تو بالكل لغوہے كيونكه احكام كانفس برگرال گزرنا يمي تو دليل ہے اس حکم كے خداوندي حکم ہونے کی کیونکہ جو تھم نفس کے موافق ہواس کو تو نفس خود ہی اینے لئے تبجویز کر لیتا ہے اس میں کسی دوسرے کے تھم کرنے کی کیا ضرورت ۔ تو خدا کی جانب ہے تو وہی احکام مقرر ہوں گے جو كنفس برگراں ہوں تا كەخدانعالى ديكھيں كەجو پچھكرتے ہواس ہےائے نفس كاخوش كرنا منظور ہے یا خدا کااوراس خوش کرنے میں بھی ہماری ہی مصلحت ہے نہ کہ خدا کی \_ من نه کردم خلق تا سودے کئم بلکه تابربندگان جودے کئم (میں نے اسلے مخلوق کو بید آئیں کیا کہ اپنا کوئی نفع کروں بلکہ اسلئے کہ اسے بندوں برخوب خاوت کروں) <u>۔۔۔</u> حمیل کرنے میں سے غلام

اتنا وسیج نظام عالم ہمارے ہی فائدے کے لئے ہے اور ہمیں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ ہرطرح ہماری ہمسالح حال کی بھی جن کو ہم نے اختر آع کر کے مصلحت کالقب دیا ہے ان احکام میں رعابیت ہولہذا ہم کو بھی بینہ دیکھنا چاہیے کہ فی الحال جماری کیا مصلحت ہے بلکہ اگر مصالح حال پر نظر ہوتی تواحکام بتلانے ک دیکھنا چاہیے کہ فی الحال جماری کیا مصلحت ہے بلکہ اگر مصالح حال پر نظر ہوتی تواحکام بتلانے ک ہی کیا ضرورت تھی جب ہم نے مصالح کو اختر اع کیا ان کے مناسب تجاویز بھی ہوج سکتے تھے۔ احکام شرعیہ کو حقیقت نہ جائے کے سبب بظام رفسی

ا حکام شرعیہ کو حقیقت نہ جاننے کے سبب بظاہر تقسر کوگراں معلوم ہوں لیکن واقع میں خیروہی ہے

غرض احکام کی تی دسوسہ کا سب ہوتی ہے لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوجاتا ہے کہ سیختی ہی ان احکام کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے دیکھتے جب بچہ کا دودھ چھوڑ اتے ہیں تو کسی بچھ مصیبت ہوتی ہے گئی تکیف بچہ کو پہنچتی ہے اور دودھ پینے کے لئے کیا بچھ ضدیں کرتا ہے لیکن اس کی ایک نہیں تی جاتی بلکہ بھی ایلوالگا کر بھی کی دوسری تدبیر ہے اس کو دودھ پینے ہے روکا جاتا ہے۔ وجہ بیہ ہوتی ہے کہ مال باپ بچہ سے زیادہ اس کی معلمتوں کو جانے ہیں۔ وہ بیجھتے ہیں کہ اگر اس وقت اس کی مرضی کے موافق کیا گیا تو جوان ہو کر تباہ ہو گا اور ماری عمرائی بلا میں بہتلار ہے گا۔ بعینہ یہی حالت انسان کے فس کی ہے ارشاد ہے۔ کا اور ماری عمرائی المحق اھواء ھم لفسدت المسموات والارض و من فیھن کہ اگر اس کی خواہش کے تابع ہوجائے تو زمین و آسمان سب خراب اور برباد ہوجا ہیں۔ بس حق ان کی خواہش کے تابع ہوجائے تو زمین و آسمان سب خراب اور برباد ہوجا ہیں۔ بس حراب اور برباد ہوجا ہیں۔ بس طرح بچہ کی رائے کوئیس سناجاتا ہو کہ میں اس وجہ ہے کہ جوان ہو کر جوا بڑائے بدن حرارت سے تعلیل ہوتی ہیں ان کے لئے مورف دودھ بدل تعلیل ہوتی ہو ان ہو کہ کی مارے کوئیس سناجاتا مورف دودھ بدل تعلیل ہوتی ہیں ان کے لئے مورف دودھ بدل تعلیل ہوتی ہو ان ہو کہ کی صدرف دودھ بدل تعلیل ہو ہو دمتفاوت ہونے کے پھر بھی کی درجہ میں متقارب نے ہے کوئکہ دونوں ماں باپ کاعلم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کی درجہ میں متقارب نے ہے کوئکہ دونوں ماں باپ کاعلم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کی درجہ میں متقارب نے کے کوئکہ دونوں میں بونے کے پھر بھی کی درجہ میں متقارب نے کے کوئکہ دونوں میں بی کا علم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کی درجہ میں متقارب نے کے کوئکہ دونوں میں بونے کے کوئکہ دونوں میں بی کوئل کوئیل کے کوئل کی دونوں میں بی کوئٹل کی سے کہ کوئل کی بھر بھی کی دودہ میں متقارب نے کے کوئل دونوں میں دودہ میں متقارب نے کوئکہ دونوں میں کوئٹل کوئٹل کوئٹل کوئٹل کوئٹل کی سے کوئل کوئر کوئی کوئیل کی کوئل کوئیل ک

ال محفرے تجویز کرے ساتھ اس وقت میٹی دنیا میں اور آخرت میں تو تو اب اور جنت اور خوشنووی ہے ہی ساتھ انتداقعالی کی طرف سے ۔ ساتھ کھل تھائے ہیں ہے تھی جانے والے جزوں کا بدلد ساتھ ، قریب قریب کے دونوں انسانی محدود علم رکھتے ہیں گوا یک کم بہت کم دوسرازیادہ

بتناہی ہیں اور متناہ مین کا تقارب ظاہر ہی ہے۔ برخلاف بندے کے علم اور خدا کے علم کے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں بلکہ تمام کا ئنات کے علم کو بھی خدا کے علم ہے کوئی تناسب نہیں ہیں ہوئی مناسب کے کوئی تناسب نہیں ہے کوئی آتات کا علم کیسا کچھ بھی ہو پھر بھی متناہی نو ضرور ہوگا۔ برخلاف علم خداوندی کے کہ وہ غیر متناہی ہے۔

خوب کہاہے

اگر آ فتاب ست یک ذرہ ایست وگڑھنت دریاست یک قطرہ ایست (اگر آ فتاب بھی ہے تو ان کے آگے ایک ذرہ کے برابر اور اگر سماتوں سمندر کا مجموعہ ہے قالیک قطرہ کے برابر)

پوسلطان عزت علم برکشد جہاں سربجیب عدم در کشد (جب عزت کا بادشاہ جبنان میں سرڈال (جب عزت کا بادشاہ جبنان میں سرڈال لیتا ہے بعنی ساراجہان بھی ان کے آگے مثل نہ ہونے کے ہوجاتا ہے)

وحدة الوجود تح معنی اوراس میں عوام کی تلطی اوراس کی اصلاح

اور یہی کے وہ کیفیت ہے جس کو اہل فن نے وصدۃ الوجود کہا ہے جومعنی عوام میں مشہور ہیں۔ کہ میں خدا اور تو بھی خدا اور درود یوار بھی خدا۔ یہ معنی بالکل غلط ہیں اور بعض لوگ یہ سیحتے ہیں کہ خدا کے سواکوئی بالکل ہی موجود نہیں یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور قرآن صدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللّٰہ خالق کل شیء و ھو علیٰ کلی شیء و کیے الکل خلاف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللّٰه خالق کل شیء و ھو علیٰ کلی شیء و کیے الله خالق کل شیء و ہو علیٰ کلی شیء و مدار ہیں) حقیقت میں یہ موجود چیز کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ی ہر ہر موجود ہے فرمدار ہیں) حقیقت میں یہ مسئلہ حالی ہے۔ قالی نہیں وہ حال ہیہ ہے کہ جب خداتعالیٰ کی ساراعلم بھی محدود ہے دومود وں کا محدود ہے انہاں گئے قطرہ و مشدر کی ساراعلم بھی محدود ہی ہے۔ ان کا نامحدود ہے محدود ہے نامحدود بی بادنا ہی گئے قطرہ و مشدر کی ساراعلم بھی محدود ہی ہے کہ دومود کے انہیں ساری ظوری نامودود الگ الگ نظر آر ہا ہے فقیقت کی نظر ہیں و جود کی درف ایک ہودا لگ الگ نظر آر ہا ہے فقیقت کی نظر ہیں و جود کی درف ایک ہودا گئے الگ نظر آر ہا ہے فقیقت کی نظر ہیں و جود کی درف ایک ہودا گئے اور نظر ہیں نہیں کہ ہود ہود کی درف ہود ہیں کہ میں نہیں کہ ہیں نہیں کہ ہود ہیں نہیں کہ ہود ہود کی درف ہودا گئے ان کے کی درف ہودا گئے ان کے کی درف ہود ہودا گئے ان کے کی درف ہودا گئے ان کی کورود گئیں انہونے کے ہے۔ کی میا کہ حالت و کیفیت کی درف ہود ہود ہود کی درف ہود کے بیل نہیں کہ ہود ہود ہود کیا ہودا گئے ان کے کی درف ہود کی درف ہود کی درف ہود کیا ہودا گئے ان کے کی درف کیا ہودا گئے ان کے کی درف کیا ہودا گئے ان کے کی درف کیا ہودا گئے ان کے کیں درف کے کے درف کیا ہودا کے کیا کہ ہود کی ہود کی درف کی درف کی درف کے کیا کہ ہود کیا ہودا کے کا درف کی درف کیا ہودا کے کیا کہ ہود کیا ہودا کیا ہودا کی کی درف کی درف کی کی درف کی درف کیا ہودا کے کیا کہ ہود کیا ہودا کے کی درف کی درف کیا ہودا کے کی درف کی درف کی درف کی درف کی درف کیا ہودا کی درف کی درف کی درف کی درف کیا ہودا کیا ہودا کی درف کی درف کی درف کیا ہودا کے کیا ہودا کے کیا ہودا کی درف کی درف کیا ہودا کیا ہودا کیا ہودا کے کیا ہودا کیا ہودا کیا ہودا کی کی دور کی ہودا کی کیا ہودا کیا ہودا کیا ہودا کیا ہودا کی

ذات پیش نظر ہوتی ہے اس وقت دوسروں کا اور آبنا و جود کا لعدم معلوم ہوتا ہے اس کی بالکل ایک مثال ہے کہ ایک شخص اگر کسی خیال ہیں منہمک ہوتو اس کو دوسری تمام چیزوں کی طرف مطلق النفات نہیں ہوتا اگر کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو وہ نہیں سنتا بلکہ بعض اوقات خاص خیالوں ہیں اس قدر انہماک ہوجا تا ہے کہ اگر کوئی سرکے پاس آگر آواز دیتو مطلق خیر نہیں ہوتی اس کیفیت ہیں وہ شخص محاور ہے ہیں مجاز آکہ سکتا ہے کہ لاموجود آلا الا مرالفلائی نہیں ہوتی اس کیفیت ہیں وہ شخص محاور ہے ہیں مجاز آکہ سکتا ہے کہ لاموجود آلا الا مرالفلائی لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہنا واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی کیفیت وحد ۃ الوجود کے وحد ۃ الوجود ہمی آل اس قسم کی کیفیت وحد ۃ الوجود کے عنوان سے مجاز آتھیں کرتے ہیں جس طرح قرآن وحد بیث کے محاورات ہیں مجاز کا استعمال موتا ہے اس طرح اور استعمال موتا ہے اس طرح اصطلاح تصوف ہے ہی ہے کوئکہ وہ بھی قرآن وحد بیث ہی ہوتا ہوا کی اس محتبط ہوتا ہوا کی کو خلاصہ وحد ۃ نجاز آ ہوا ای کو خلاصہ وحد ۃ نجاز آ ہوا کی کی نہیں ہیں ایس تھی وحد ۃ نجاز آ ہوا ای کو خلاصہ وحد ۃ نجاز آ ہوا کی کی کو خلاصہ وحد ۃ نجاز آ ہوا کی کیا ہوں کیا کہا کہا کہا کہا کہاں کیا ہے۔

اگر آفاب ست یک ذرہ نیست وگرافت دریاست یک قطرہ نیست (اگر آفاب ست یک قطرہ نیست (اگر سورج ہے اور اگر ساتوں سمندر ہیں تو ایک قطرہ کے برابر ہیں۔ ایک قطرہ کے برابر ہیں۔)

چو سلطان عزت علم برکشد جہال سر بجیب عدم درکشد (جب بخرت کابادشاہ جھنڈ ابند کر دیتا ہے) (جب بخرت کابادشاہ جھنڈ ابند کر دیتا ہے توسارا جہان عدم کے گریبان میں سرؤال دیتا ہے) بلکدان اشعار ہی میں غور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیہ موجودات بچھ ہیں۔ضرور کیونکہ ذرہ اور دریا کے ساتھ اسٹ کا حکم کیا گیا ہے۔ باقی آ کے جو کہا ہے کہ 'جہال شمر بجیب عدم درکشد''اس سے بھی بہی مراد ہے کہ اس کا وجود کا لعدم نہوجا تا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر

ا موائے فلال چیز کے اور پکوموجوزئیں۔ آ ہدت سے دجودات اور ہر ہر چیز کا وجود سے ایک ہونے کا حقیقت میں نہیں مجازی کہنے ہے۔ کہ ان کے سامنے کو یاند ہونے کے برابر ہیں۔ سے میں کہا گیا ہے تو پکھ ہیں ۔ ہے ساراجہان عدم کے گربان میں سروال لیتا ہے۔ آن مثل نہونے کے دجود ہے تاکمش نہونے کے ہے۔

اس ہے بھی زیادہ صاف عنوان سے بیان کیا ہے لکھتے ہیں۔

کے قطرہ از ابر نیسال چکید مجنل شد جو پہنائے دریا بدید (برسات کے مہینہ کے بادل سے ایک قطرہ پڑکاجب سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوگیا)

کرایک قطرہ ابر نے انا گذاوانا گذا کہتا ہوا چلا گر دریا کی وسعت دیکھ کرشرمندہ ہو گیا۔ اور باوجود یہ کہا ہے اندرنو رانیت اور شفانی سب بچھ پایا تھالیکن کہتا ہے۔

گیا۔ اور باوجود یہ کہا ہے اندرنو رانیت اور شفانی سب بچھ پایا تھالیکن کہتا ہے۔

کراوہ ست حقا کہ من شیستم

کراوہ ست حقا کہ من شیستم

کراوہ ست حقا کہ من شیستم

( كەجہال دە ہے میں تونہیں۔اگردہ ہے تو حق بیہے كہ میں توبالكل كہتا ہوں كہ میں نہیں ہوں ) اس كے بعد شخ متیجہ نكالتے ہیں كہ \_

ہمہ ہر چہ ہستند ازال کمترند کہ باہستیش نام ہستی برند (بیسب جو پچھ ہے ان کے سامنے اس سے بہت ہی کم ہے کہ ان کے وجود کے سامنے اس سے بہت ہی کم ہے کہ ان کے وجود کے سامنے اپنے وجود کا نام بھی نے لیں )

اگر چہ سب موجود ہیں لیکن ذات ہاری کے سامنے سب کی ہستی نیج ہے۔ زیادہ وضوح کے لئے اس کوایک اور مثال میں سمجھوم شائر کسی گاؤں میں جہاں سب جابل ہوں ایک شخص قل سے اس کوایک اس کو حافظ کہتے ہیں۔ اتفاق سے اس گاؤں میں کوئی ماہر قاری آ جائے جس کو علاوہ حفظ قرآن ن شریف و مشق کے سبعہ میں بھی مہمارت ہو اور اس قاری کے سامنے کوئی شخص اس قبل ہو اللہ کے حافظ کو حافظ کہ کر پیکار نے قاندازہ سیجے کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ شرم سے گر جائے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور کرے گا۔ اور اس وقت تک ہیں کہ جب شک اپنے اور نظر ہے۔ جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر نظر پڑے اس وقت معلوم ہو کہ تک اپنے اور نظر ہے۔ جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر نظر پڑے اس وقت معلوم ہو کہ ہمارے کمالات کیا وقعت رکھتے ہیں۔ ایک اور دکا یہ تکھی ہے کہ

ایک گاؤں کا چوہدری اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جارہا تھا راستہ بیں بادشاہ کالشکر پڑا دیکھااس کی صولت اور حشمت دیکھ کرڈر گیااور آ گے جانے کی ہمت نہ ہوئی لڑکے نے کہا ابا آپ کیوں ڈرتے ہیں اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا آپ بھی اپنے گاؤں کے چوہدری ہیں المہ میں ایسامی ویباہوں۔ ۲۔ سی سے کاریسے میں بیوں میں وہوں کے دیور جواب دیا کہ بھائی اگر چہ چو ہدری ہوں لیکن میری حکومت صرف اسی قطعہ گاؤں تک ہے اور وہ بھی جبکہ مجھ سے کوئی بڑا وہاں موجود نہ ہویہ بادشاہ ہے اس کی حکومت سارے ملک پر ہے۔ میں اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں اس پرشنخ شیرازی فرماتے ہیں ۔

تو اے غافل از حق چنال درد ہی کہ برخویشتن منصبے ہے نہی (اے حق تعالی سے خفلت کرنے والے تو بھی اس گاؤں میں ایسا ہی ہے کہ اپنے اور پرکوئی نہ کوئی عہدہ ومنصب قائم کئے ہوئے یعنی جب ہوش آئیں گے تو معلوم ہو گاکہ یہ سب بچھ پھی نہیں)

تحصیلدارای وقت تحصیلدار ہے کہ گورز کے سامنے نہ ہولیکن اس کے سامنے آنے کے بعدائی کی تحصیلداری بیج ہے۔ اگر گورز کے سامنے کوئی اس کو حضور کہدد سے قوعرق عرق موجود جائے گا۔ بس بہی حالت وحدۃ الوجود کی ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ جس وقت حضور خداولدی ہوتا ہے۔ اپنی تعظیم سے بلکدا ہے کوموجود کہنے سے شرم آتی ہے اور جس قد رحضور میں ترقی ہوتی جائے گی۔ چنا نچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جوسب سے زیادہ اعلم باللہ جی چنا نچہ ارشاد ہے۔ انا اعلم کے ماللہ

حضور علی کی سادگی اوراس کاراز اور صحابه کا ادب

ا کے کہ خدا تعالی کی ذات دصفالت کے مشاہرہ کے دفت صرف وہی ایک وجود معلوم ہوتا ہے اور ہر چیز کا وجود کو وجود کو و وجود تو ہے مگر ان کے سامنے شکل ندہونے کے معلوم ہوتا ہے۔ آب بارگاہ فرات وصفات کے حضوری سے میں تم سب سے اللہ تعالی کوزیادہ جائے والا ہوں۔ سے ہم سہارالگانا حالت تھی کہ ہمیشہ ملے جلے جلتے تھے۔ آخر کیا وجائھی کہ باوجود میر کہ آپ کی شان رہے کہ <sub>ہے</sub> بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخت*فر* 

(مختصر بات بیہ ہے کہ بس اللہ کے بعد آ ہے ہی بزرگ ہیں )

بات سیمی که حضور علی کے کو ذات باری کی عظمت ہمیشہ پیش نظر تھی غرض آپ کے کسی انداز ہے بھی امتیاز اور بڑائی کی شان نمایاں نہیں ہوتی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ جب حضورً مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ حضور کو پہچیان نہیں سکے حضرت صدیق اکبر ہے مصافحہ کرتے تھے کیونکہ ان کے پچھ بال یک گئے تھے۔حضرت صدیق اکبر کا ادب د کیھئے کہ برابر خود ہی مصافحہ کرتے رہے اور حضور کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ ای طرح دوسرے صحابہ بھی خاموش وم بخو د بیٹھے رہے کیونکہ سب حکیم تھے۔ اگر آج کل کوئی شیخ مجلس کے سواغلطی ہے کسی دوسرے سے مصافحہ کر لیے تو جملہ حاضرین غل مچانا شروع کر دیں۔اور جس ہے مصافحہ کرلیا ہے تو اس کی تو ایسی بری گت ہے کہ الا مان حتیٰ کہ جب دھوی آئی اور حضور کے جسد مبارک پرشعا ئیں پڑنے لگیں تو حضرت صدیق اکبر گیڑا تان کر کھڑ ہے ہو گئے اس وقت حاضرین نے بہجانا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ ہیں۔ای طرح ایک مقام پر ارشاد ب- انسى اكل كمها ياكل العبدكه من غلام كيطرح كهاتا بول حضور صلى الله علیہ وسلم اکڑ و بیٹے کر کھانا کھاتے ہتھے۔صاحبو! بیکو کی چھوٹی سی بات نہیں۔اس کی قدراس وفت ہوگی کہ جب اپنے او پر بید کیفیت غالب ہواور یہی راز ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی لقمہ گر جائے تو مٹی صاف کر کے کھالو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جلدی جلدی تناول فر مایا کرتے۔ آج اس کوسخت عیب سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کھا تا ہے کہ گویا تھی اس کو کھانے کونہیں ملا وجہ بیہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ کو پیش نظرتھی ہم اس ہے محروم ہیں۔صاحبو میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی والی ملک تسىمعمولى ہے آ دى كو بلا كرحلوا كھانے كودےاور كے ميرے سامنے بيٹے كر كھاؤ تو ذراغور

ا جم سے کال صنوری پرتوبندہ کا آتا کے سامنے بیٹھ کر کھانا ہے بہت سکڑ کر نعمت کے ادب اور انتہائی عزت سے ہوگا۔اس طریقہ کو براسیجھنے سے ایمان کا خطرہ ہےا حتیاط کیجئے۔

سیجے کہ میخص کس طرح کھائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہر لقمہ کا انداز یہ ہوگا کہ اس سے معلوم ہوجائے گا کہ ہوئی رغبت اور شوق سے کھار ہا ہے۔ اور یہی انداز اس وقت محبوب ہے اس کوظمع کہنا ہرگز درست نہیں اور اگر فرض کرو کہ میڈمع ہی ہے تو سمجھ لوکہ ہے چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں (جب بادشاہ دین ہم ہے طمع ولا لیج ہی چاہیں تو اس کے بعد قناعت کے سر پرخاک ہوگی)

هرعيب كهسلطان به پيندو هنرست

(جوعیب بھی کہ بادشاہ اس کو بسند کر لے وہی ہنرہے)

اورا گرکھاتے ہوئے کوئی اقمہ اس کے ہاتھ ہے گرجائے تو یہ کیا کرے گا ظاہر ہے کہ
اس کواٹھائے گا اورصاف کرکے کھا جائے گا۔ علی بنرا یہ بیسی سوچا کہ بادشاہ کے سامنے س انداز
سے بیٹھ کر کھائے گا۔ کیا ای طرح جیسے اسپنے گھر میں بیٹھ کر کھا تا تھا۔ بھی نہیں بلکہ نہا بت
ادب سے بیٹھ کر کھائے گا۔ تو جب شاہان و نیا کے سامنے ان تینوں باتوں کا لحاظ ضروری ہے تو
کیا خداوند عز وجل وعلا کے سامنے ضروری نہیں۔ آئ کل گی تہذیب نری لفاظی رہ گئی ہے۔
کیا خداوند عز وجل وعلا کے سامنے ضروری نہیں ہے بہتر ہے کہ اس میں ہی جگہ تین بدل
دیا جائے کہ اسم بھی مسمی کے مطابق یڑے۔
دیا جائے کہ اسم بھی مسمی کے مطابق یڑے۔

ظاہری افعال کا اثر بھی باطن پر پہنچتا ہے

اورصاحبوصنور نے کھانے کے اواب کی تعلیم جوفر مائی اس کی وجہ سے ہے ہس طرح باطنی حالات کا اثر ظاہری اعضا پر پڑتا ہے ہوں ہی ظاہری ہیئت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچتا ہے اگر ظاہری ہیئت پر عونت تکبر برستا ہے تو ول تک بھی اس کا چھینٹا ضرور پہنچ گا اور بید ملکہ جبد دل میں ضرور پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اور اگر ظاہری حالت منکسرانہ ہو ول میں بھی انکسار خوص نے تذلل کے آثار نمایاں ہوں کے اور سبب اس کا بیہ ہے کہ جب کی حض نے اپنے ظاہر کو امنیاع سنت ہے آراستہ کیا اور راہ سنت پرگامزن ہوا اس نے کی قدر میں مول سنت برگامزن ہوا اس نے کی قدر میں مارہ کی خور سکے موافق ہوجائے۔ تہذیب کی جگر تعذیب وعذاب دیناہ و کے وکہ سیتہذیب جدید میں انہ ہوگا۔ اور گری ہوئی ہے۔ ہے ماج کی اور تا چر ہوئا۔ میں گلیف دینے والی ہو ہے۔ ہے ماج کی اور تا چر ہوئا۔ دیناہ و کے وکہ سے تہذیب جدید تکلیف دینے والی ہی ہے۔ سے غرور سکے بری عادت جو ول میں گڑی ہوئی ہے۔ ہے عاجری اور تا چر ہوئا۔

قرب کا قصد کیااور وعدہ ہے کہ مس تقوب المی شبواً تقوبت المیہ ذراعاً و من تقوب المی ذراعاً تقوبت المیہ باعاً (جومیری طرف ایک بالشت قریب آئے گامیں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوگامیں اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوگامیں اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہول گا) کہ جومیری طرف تھوڑ اسابھی بڑھتا ہے میں اس کی طرف بہت سابڑ ہے جاتا ہوں اور طاہر ہے کہ خدا کا قرب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہوجائے تو لازم آگیا کہ درتی طاہر سے قرب باطنی نعیب ہوتا ہے۔مولا نُا ای کوفر ماتے ہیں۔

تشنگال گر آب جوینداز جہال آب ہم جوید بعالم تشنگال (بیاسے لوگ آگرد نیاسے پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی د نیام ہی بیاسوں کو ڈھونڈ تا ہے)
وہ پانی ہے کہ بیاسے کو ڈھونڈ نے ہیں ملتا بلکہ وہ خود بیاسے تک پہنچتا ہے بیشرط ہے
کہ بیاس ہو ورنہ خدا پر بارنہیں ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو سر مڑھیں۔ ارشاد ہے
انسلنز مکمو ہا و انتہ لھا گر ہون یعنی کیا ہم رحمت کوتہار سے سرمڑھ دیں باوجود ہیکہ
تہارے دلوں میں اس سے کراہت ہے حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم میں جواس قدرخشوع و
خضوع بڑھا ہواتھا تو اس کی وجہ بیھی کہ ذات خداوندی حضور علیہ کو ہروقت پیش نظرتھی۔

عبد لیت و نیز عقلی مصلحت کا بھی یہی مقتضا ہے عبد لیت و نیز عقلی مصلحت کا بھی یہی مقتضا ہے کہ لل سے سوال نہ کیا جائے

اور جب یہ ہے تو ہم کوبھی س کربس یہی جائے کہ \_ زبان تازہ کردن باقرار تو سینگیٹن علی از کارتو (زبان کو آپ کی ذات صفات کے اقرار سے تازہ رکھتا ہے اور آپ کے

کاموں کی وجہوں کو نگالنانہیں ہے)

اور قطع نظراس کے کہ میہ مقتضاء عبدیت کا ہے ہمارے لئے مصلحت عقلاً بھی یہی ہے اور اگر واقعی میہ کاوش ہمارے لئے مصر نہ ہوتی تو حضور ہم کو اجازت دیتے ممانعت نہ

ال بالكل بنده ہونے كا سے علتوں اور حكمتوں كى وجبوں كا

فرماتے۔ حالانکہ حضور نے صاف ممانعت فرمائی۔ ویکھے صحابہ رضوان الدعلیم اجمعین جوکہ حضور علیقے کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور جن کی فطر تیس بالکل سلیم تھیں۔ جب ان حضور علیقے کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور جن کی فطر تیس بالکل سلیم تھیں۔ جب ان حضوابت نے مسئلہ قدر میں گفتگو کی تو حضور نے بالکل روک دیا اور بہت نفا ہوئے اور فرمایا کہ اگل قویس ای کھود کرید کی بدولت ہلاک ہوئیں۔

## احكام شرعيه ميں كھودكر يدكرنے كے مصر ہونے كاراز

اورمعتر ہونے کا سبب بیہ ہے کہ جس طرح بہت سے امور استدلال سے طل ہوتے ہیں۔ ای طرح بہت کا سبب ای کھی جس کان میں استدلال کا گر زمیس ان کے لئے مشاہدہ اور معائند کی ضرورت ہے اور وہ ہم کوتھیں ہیں توالی باتوں میں لیم کیف (کیول کیسا) کرنے کا بدیجی نتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہوں اور خسر المدنیا والا خوۃ (دنیا اور آخرت میں لوٹے میں رہا) ہماری حالت ہو مجھے اس کے مناسب ایک حکایت یا د آئی۔

حکایت: مشہور ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے نابینا استاد کی دعوت کی اور کہا کہ بیں
آپ کو کھیر کھلاؤں گا استاد صاحب نے چونکہ کھیر نہ بھی دیکھی تھی نہ ابھی تک کھانے کا اتفاق
ہوا تھا اس لئے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کھیر کہیں ہوتی ہے لڑکے نے جواب دیا کہ کھیر سفید
ہوتی ہے استاد نے کہا کہ سفید کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا جیسے بگلہ مگر استاد صاحب نے
ہمی بگلہ بھی نہ دیکھا تھا اس لئے ایس کی بابت بھی پوچھا اس نے ہاتھ سے بنگلے کی بابت
ہمی بگلہ بھی نہ دیکھا تھا اس لئے ایس کی بابت بھی پوچھا اس نے ہاتھ سے بنگلے کی بابت
ہمائی۔ استاد صاحب نے ہاتھ ہے مس (چھوکے) کرے دیکھا تو فر مانے لگے بھائی یہ کھیر تو
ہمت ٹیڑھی ہے۔ کیسے کھاؤں گا تو جیسے اس نابینا کے بچھنے کی تفظی کی وجہ بہی تھی کہ معائنہ کی
ہمت ٹیڑھی ہے۔ کیسے کھاؤں گا تو جیسے اس نابینا کے بچھنے کی تفظی کی وجہ بہی تھی کہ معائنہ کی

# اسراراحكام براطلاع كاحقيقي طريقه

ہاں اگر مجھنا چا ہوتو اول قلب میں نور پیدا کروخود بخو دید کیفیات پیدا ہوں گی اور ہر چیز کی پینکڑ وں حکمتیں نظر آنے لگیں گی۔ دیکھوا گر کوئی معمولی محض کسی والی ملک سے کہے کہ لے تقدیر کے متلہ کی باریکیوں میں۔ ساتھ دیکھی جانے والی سستھ شریعت کے حکموں کے رازوں پر مجھے اپنے خزانے کے جواہرات دکھا دوتو اس کی خت غلطی ہے اور کبھی بیخص کا میاب نہیں ہو سکتا البتہ کا میابی کی بیصورت ہے کہ پہلے صاحب جواہرات سے ایک خاص تعلق پیدا کر ہے اور اس کے خواص میں داخل ہو جائے اس کے بعد بغیر درخواست ہی کبھی وہ مہر بان ہوگا تو 'خود دکھلا دے گاای کو کہتے ہیں ہے

بنی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید وا وستا (اپناندرانبیائی کے جیسے علوم دیکھ لوگے۔ بغیر کتاب کے بغیر کراری کے بغیر استاد کے ) علم چوں بردل زنی یارے بود علم چوں بردل زنی یارے بود (علم کو جب تم بدن پراٹر ڈالنے والا کرو گے تو ایک سانپ بن جائے گا اور علم کو جب دل پراٹر ڈالنے والا براٹر ڈالنے والا برائر ڈالنے والا براٹر ڈالنے والا برائر کے دائے والا ہرائر ک

تو دل پرمؤ ٹر بناؤاں کے بعد دیکھوکن علوم کا انکشاف ہوتا ہے اب لوگ جا ہے ہیں کہ ساری با تیں استاد کے سامنے بیٹھ کرحل کرلیں ۔ حالا نکہ بیٹھن فضل خدادندی ہے ہوتا ہے اوروہ بھی جب کہ خدا تعالیٰ جا ہیں کہ فضل ای خاص طریقۂ سے ہو۔

> بعض کے لئے اسرار پراطلاع نہ ہونا ہی خیر اور مصلحت ہے اور اس طرح احوال کا نہ ہونا بھی

کیونکہ بھی کسی خاص مخص کے بارے میں بہی فضل ہوتا ہے کہاں کواسرار پرمطلع نہ کیا جائے جیسا کہ بعض کے لئے مطلع ہونافضل ہوتا ہے۔

اور وجہاں فرق کی بیہ ہے کہ بعض آ دمیوں کو جو پچھا سرار معلوم ہونے لگتے ہیں تو ان کو ناز ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بعض اپنے کوا کا بر کے برابر سجھنے لگتے ہیں لہٰذااس کے لئے بہی مناسب ہے جِب ہرایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود پچھ بھی تجویز ندکرو۔

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدمکن کہ خواجہ خودروش بندہ پروری داند (تم فقیروں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی نه کیا کرد کیونکہ ہمارا آقا تو خود بندگی والوں کی پردرش کا طریقہ جانتا ہے۔جومناسب ہوگا عطا کریگا)

له پرھے پڑھانے سے ندمعلوم ہونا

اسی واسطے میہ ندہب ہے کہ بلاا ختیار جو وار دبھی ہواسی میں خوش رہو۔اورخود ہر گزشسی خاص وار د کی خواہش نہ کرے گویا بیہ ند ہب ہونا جا ہیے کہ۔

بدر و دصاف تراحکم نیست دم درکش که انچیساتی ماریخت عین الطاف ست ( تلچصٹ اور صاف دیکھنے کاتم کو حکم نہیں بس پی جاؤ کیونکہ ہمارے ساتی نے جو پچھ پیالے میں ڈال دیا ہے وہ لطف ہی لطف ہے )

''۔ اگر درو پلائیں تب بھی ای ذوق ہے پینا جاہیے جس طرح مےصاف پی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی کوئی حکمت ضرور ہے۔

یونکہ اس میں جی کوئی حکمت ضرور ہے۔ مگریم کوعبدیت کی حیثیت سے مصلحت کی بھی طلب نہ جا ہیے بلکہ میں کہنا ہوں کہا گرخلاف مصلحت بھی ملتا تب بھی ہم کودم مارنے کی گنجائش نہ تھی کیونکہ ہم کواس نیت کی بھی مجال نہیں کہ بیہ ہمارے لئے مصلحت ہے کیونکہ آخر ہم ہیں کیا چیز سیجھ بھی نہیں جو بچھ ملے جتنا ملے جس طرح ملے سب ان کا احسان ہے۔

ا ول پر جو کیفیت و حالت وار د ہو۔ مل تلجمت اور گاؤ۔ مل جو پچھ ملتا ہے مصلحت ہے بیٹھی خیال کرنے کا واقع میں تو حق نہیں۔

میں خدا ہے برادری کا ساتعلق ہے کہ اس سے کاوش کی جاوے۔ و کیھئے عشاق کوتو جان جان کرستایا جاتا ہے۔ مگروہ یہی کہتا ہے \_

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (تمہاری طرف سے ناپند چیز بھی میری جان کے لئے پیند ہی پیند ہے دل دکھانے والے محبوب پردل فدا ہو چکاہے)

غرض جوشخص اپنی تربیت جا ہتا ہے اور اس کو اسرار شریعت برمطلع ہونے کی ہوں ہے تو اینے اندریہ کیفیت کی پیدا کرے یہ بیس تو سکھ بھی نہیں ۔

اصلاح باطن بدرجه کمال نہ ہونے پر قدرضر وری کوتو نہ چھوڑ ہے

اکٹر لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کیا ہم جنید بغدادی بن جائیں میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ جنید بغدادی نہ بغیر لیکن یہ بھی تو نہ ہو کہ بالکل نکھ رہیں۔غور سیجئے آپ جنید بغدادی کی برابر تو کسی بات میں بھی نہیں مثلاً ایک نماز ہی ہے۔ کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ میں جنید بغدادی کی برابر نماز پڑھتا ہوں ایک بزرگ کی بیرحالت تھی کہ ایک رات قیام کی نیت کی ہے تو نیت باند ہے کر ساری رات کھڑ ہے بی گزار دی ایک رات رکوع کے لئے تجویز کی ہے تو تمام رات رکوع ہی میں ختم ہوگئی اور فر مایا کرتے تھے کہ افسوس رات بہت جلد ختم ہوجاتی ہے دل نہیں بھر تا بیرحالت تھی کہ ہے۔

نہ آیا وصل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی بس جب کسی حالت میں بھی ہم ان کے برابرنہیں لیکن پھڑ بھی ہم کسی بات کوچھوڑ نہیں دیتے نماز بھی پڑھتے ہیں۔روز ہ بھی رکھتے ہیں مثل مشہور ہے کہ گندم اگر بہم نرسد جوغنیمت است تو جب ساری چیزیں ہم میں ادنی درجہ کی ہیں تو یہ حالت بھی ادنی درجہ کی ہیں۔

### اہل اللہ ہے تعلق کی ضرورت

اوراس کاطریق بہی ہے کہ کسی صاحب باطن سے تعلق پیدا کیا جائے اگر صحبت ممکن اوراس کاطریق بہی ہے اگر صحبت ممکن ملے نوری نور سکے دات نتم ہونے کے قریب پھی ہوگ ۔ تب باتی نماز پوری کردی۔ شوق کی شدت میں یوں بے خودی ہوتی ہے۔ سکے اگر کندم ندل سکے تو جو بھی نئیست ہے۔

ہوتو بہت ہی خوش متی کی ہات ہے لیکن اگر میمکن نہ ہوتو کم از کم مراسلت (خط و کتابت) تو ضرور رکھنی جا ہے۔اوران پر اپنا بورا حال ظاہر کر کے علاج کی تمہ بیر دریافت سیجئے۔

## اینی رائے سے کوئی کام نہیں ہوتا دینی ہویا دینوی

صاحبواگرایی رائے ہے کوئی شخص اپنی اصلاح کی تدبیر سوج کر جار گھنٹے اس میں مشغول رہنے کے لئے مقرر کر لے تو اس میں وہ بات حاصل نہ ہوگی جو کسی ماہر کی تجویز پر نصف گھنٹیمل کرنے میں حاصل ہو جائے گی۔ مجھے یا د ہے کہ ایک مرتبہ میں بخار میں مبتلا ہواایک طبیب سے رجوع کیاانہوں نے نسخہ تجویز کر دیا جس کے استعال ہے چندروز میں فائدہ ہوگیا۔ میں نے اس تسخد کومفید و مکھ کراہیے یاس محفوظ رکھا۔ اتفاق سے دوسرے برس پھر کچھ شکایت ہوئی تو میں نے اس نسخہ کومنگا کراستعال کیالیکن پچھیجمی فائدہ نہ ہوا۔اس کے بعد آخر پھرای طبیب ہے رجوع کیا اوران کی تجویز کردہ نسخہ سے صحت ہوگئی۔اس کی وجہ بیہ نه تھی کہ اول حکیم صاحب کی زبان میں یاقلم میں کوئی خاص اثر رکھا تھا کہ صحت اس پر موقو ف تھی بلکہ دجہ پتھی کہ نسخہ کی تجویز میں جس طرح مریض کے مزاج کی رعایت کی جاتی ہے ز مان اور مکان کی رعایت بھی کی جاتی ہے یعنی ایام رئیج میں ایک نسخہ تجویز کیا جاتا ہے تو ایام خریف میں دوسرا۔ کیونکہ دونوں موسموں کے مزاج بالکل الگ الگ ہیں۔ای طرح سرد ملک میں جو دوا مفید ہوگی گرم ملک میں اس کا مفید ہونا ضروری نہیں ہے تو جیسے بدن کے امراض میں محض اپنی تدبیراور رائے مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے بول ہی نفسانی امراض میں محض اپنی تدبیراوررائے مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے۔ یوں ہی نفسانی امراض میں بھی ہوتا ہے اور کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی زبان میں بھی اثر ہے۔

## اہل اللہ ہے تعلق رکھنے کے متعلق وساوس کار فع

اوراہل اللہ سے تعلق رکھنے کو جو کہتا ہوں کہ کوئی شخص میری اس تقریرے بیرنہ سمجھے کہ میں نو کری کرنے یا تجارت میں لگنے کومنع کرتا ہوں اور تزک تعلقات کی رائے دیتا ہوں۔ ہرگزنہیں بلکہ میں صرف بیرچا ہتا ہوں کہ کسی اہل دل سے وابستگی پیدا سیجئے صاحبو بیرحضرات

نہایت ذی عقل ہوتے ہیں ان کو دین کی عقل کے ساتھ دنیا کی بھی عقل کامل ہوتی ہے ان کی نسبت بہ گمان ہرگز نہ کرو کہ وہ اس وابستگی کے بعدتم کوتمہار ہے اہل وعیال ہے چھڑا دیں گے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ ہے جب کوئی خادم عرض کرتا کہ حضور جی عابهتاہے کہ ملازمت چھوڑ دول تو فر ماتے کہ بھائی ایسانہ کیجیو۔نوکری بھی کرواورخدا کی یاد میں بھی گلےرہواور دجہاں کی ممانعت کی بیتھی کہ جانتے تھے کہ قلب میں قوت تو کل ہے ہیں ظاہری سہارے کو چھوڑ کر خدا جانے کن مصیبتوں میں پھنس جائے اور حالت کیا ہے کیا ہو جائے۔اکثرول کوایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے معاش کی تنگی کی وجہ ہے نصرانیت یا یہودیت کواختیار کیا۔ بعض کے دل میں خدا کی شکایت پیدا ہوگئی اور وہ یوں دین ہے ہر باد ہو گئے تو اگرا بنی نوکری پر لگےر ہیں گے تو زیادہ سے زیادہ کسی معصیت ہی میں مبتلا ہوں گے۔ کفر وشرک ہے تو بچے رہیں گے۔ پس مدهنرات جونکہ چہار طرف نظرر کھتے ہیں اس لئے یا قاعدہ مِن ابسلى ببليتين فليختر اهو نهما مجهى ضعفا كور ك تعلقات كى رائي بيس دية اور جن لوگول کو گوشہ نتینی اور ترک تعلقات کا تھم انہوں نے کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بورے طورے جانچ لیا ہے اور د کھے چکے ہیں کہ ان کی قوت تو کل کامل ہے ایسوں کے لئے نہ ترک تعلق کی ترغیب مصرنه اس بیمل کرنا نقصان ده توابل الله ہے تعلق پیدا کرتے ہوئے اس کا بالکل خوف ند سیجے وہ ان شاءاللہ آپ کے قصد ترک پر بھی نہ چھوڑ سے دیں گے۔

# ا پنی عقل رہبری کے لئے کافی نہیں

غرض میہ ہے کہ فری عقل ہے اسرار کو دریا فٹ کرنے کی فکر بے سود ہے اس کی تمنا ہے تو خدا کے ساتھ لگاؤ پیدا کرود کیھوتجر بہ کاروں کا قول ہے ہے

آ زمودم عقل دور اندلیش را بعد ازین دیوانه سازم خولیش را

<sup>۔</sup> اُن اللّٰہ پر بھروسہ اعلیٰ درجہ کی قوت جس میں سب ذریعے اورا سباب ترک کئے جاتے ہیں وہ الی قوت پر ہیں کہ خواہ مجھی گر رہے گا۔ خواہ مجھی شہو سکے بغیرالیں قوت کے قوکل کا یہ درجہ جائز نہیں پھروہی فرجہ واللہ میں کی اور پھر خدا پر بھر وسے کے توکل کا یہ درجہ جائز نہیں پھروہی درجہ واجب ہے کہ ذرائع حاصل کریں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں۔ سکے جو محفق دومصیبتوں میں جتا اکیا جائے تو دہ ایکی کو اختیار کرے سکے جب اعلیٰ توکل کی قوت نہ پائیں گ

کداول ہم نے عقل سے کام لیاوہ تھوڑی دور چلی مگر تھک کررہ گئی آخراس کو چھوڑا اور دیا گئی اور عشق کادامن پکڑا اس نے ملتبا تک پہنچا دیا اس سے میرا میں مطلب نہیں ہے کہ عقل بالکل بیکار ہے عقل کار آمد ضرور ہے لین ایک حد تک کام دیتی ہے۔ اس کے بعد معطل ہو جاتی ہے۔ عقل کی حالت گھوڑ ہے کی ہی ہے دیکھوا گر کسی کامحوب ایک بہاڑی چوٹی پر ہو اور یہ عاشق اس کے پاس پہنچنا چا ہے اور ایک گھوڑ ہے پر سوار ہو کر چلے تو ظاہر ہے کہ گھوڑ اور می عاشق اس کے پاس پہنچنا چا ہے اور ایک گھوڑ سے بہاڑی زیند شروع ہوا ہے وہاں دامن کوہ تک پہنچ کر عاجز ہو جائے گا آگے جہاں سے بہاڑی زیند شروع ہوا ہے وہاں گھوڑ انہیں چل سکتا۔ اب آگر بیعاشق آگے بھی جانا چا ہے تو اس کی کیا صورت ہے بجز اس کے کہرے وزانج آبیال محبت پری یعنی عشق کا جوش اپنے اندر پیدا کرے اور راہ طے کرتا چلا جائے غرض عقل سے کام لینا چا ہے تو اس قدر کہ فلال شخص مقتدا بنانے کے قابل جائے خرض عقل سے کام لینا چا ہے اور فلال شخص مقتدا بنانے کے قابل جاور فلال شخص نہیں ۔ مریض کو عقل سے کام لینا ہے لیکن محض انتخاب معالج میں کیونکہ ایسا نہ کہا تو کثر تی مدین طبابت سے وہی حالت ہوگی کہ ۔

شد بریشان خواب من از کثرت تعبیر با

(میراخواب بہت بہت تعبیروں کی وجہ ہے پریشان ہوگیا۔طل نہ ہوسکا)

سرانتخاب کے بعد پھر چوں و چراکی گنجائش نہیں ہے۔ جس راستہ معالج ڈال دے اس پر بے خوف و خطر چلا جائے۔ ور نداگر و ہاں بھی ایں پچون ست و آل جراست سے کام لیا تو ایک قدم بھی نہ سرک سکے گا اور صد ہا الجھنیں پیش آئیں گی اس لئے کہ معمولی عقل بھی ایک فتو نے پر قائم نہیں رہتی ۔ شبح کچھرائے ویتی ہے شام کو پچھاور دن کو پچھے۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ آج اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔ کل تشیع پر مائل ہیں۔ ضبح کوقد رق ہیں۔ شام نہیں ہوئی کہ جری بن گئے۔ یہ انقلاب اور تبدیلیاں ای باعث ہیں کہ عقل ایک ٹھکانے نہیں رہنے دیتی۔ در بیر دخاک بسر پھراتی ہے گویااس کی یہ حالت ہے۔

لے آخر سکے اور دہاں ہے محبت کے پروں کے ذریعہ پرداز کرو۔ سکے طبیب ہونے کے دعوے داردل کی بہتات کی وجہے۔ سکے یہ کیے ہے اور وہ کیوں ہے۔ ہے ہوانسان کی خود کی ہرکام پرقدرت مانتے ہیں اوراس کو اپنے افعال کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں اور جری وہ جوانسان کو مجبور مصل کہتے ہیں سکتہ ہر ہردر پرمر پر خاک ڈالے

بیزارم ازال کہنہ فدائے کہ تو داری ہر دوزمرا تازہ فدائے دگرے ہست (میں اس پرانے فدائے جے تم رکھتے ہو بیزار ہوں میرے واسطے تو ہر دن ایک دوسرا تازہ فداہے۔)

حکایت: ابن العربی کا ایک خطابی کشکول میں علامہ بہاؤ الدین عاملی نے قال کیا ہے جو انہوں نے اپنے ایک معاصر عالم کولکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساہے کہ آپ ایک روز بیٹے رور ہے تھے آپ کے کسی شاگر د نے وجہ بوچھی تو آپ نے وجہ بیان کی کہ میں اسنے سال ہے ایک دعوے کو دلیل عقلی سے بچے سمجھے ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اس کہ میں اسنے سال ہے ایک دعوے کو دلیل عقلی سے بچے سمجھے ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اس ولیل کا مخدوش ثابت ہوا تو میں اس لئے رور ہا ہوں کہ اسنے زمانے تک جہل میں مبتلا رہا۔ اور اب بھی اطمینان نہیں کہ جواب ثابت ہوا وہ بھی صبح ہواس کے بعد لکھتے ہیں کہ تم نے اور اب بھی اطمینان نہیں کہ جواب ثابت ہوا وہ بھی صبح ہواس کے بعد لکھتے ہیں کہ تم نے مالے علم ظاہری کی قوت دیکھی اب جا ہے کہ دوسراعلم عاصل کروجس کا طریقہ یہ ہے کہ ظوت اور دوام ذکر اختیار کروبس اس فتم کا مضمون لکھا ہے امام رازی اسنے تبحراتے بعد جبکہ ان کو پچھے تھے تناسی کاذا گفت نصیب ہوا اس وقت یوں کتے ہیں ۔

نهآته اقدام العقول عقال و غایة سعی العالمین ضلال و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فیه قبل یقال (عقلول کے قدموں کی انتہا صرف ایک باندھنے کی ری ہے اور تمام جہانوں کی کوششوں کا خیر گراہی ہے اور ساری عمر کی بحث ہے ہم کواس کے سوا کچھفا کدہ فہ ملاکہ بس ہم نے یہ جمع کرلیا ہے کہا گیا ہے اور سے جواب دیا)

کہ ساری عمر کے مباحث اور علوم کا بتیجہ جوا خیر میں کھلاتو یہ تھا کہ قیسل کے ناو فال فلان کذا (ایسے کہا گیا اور قلال نے ایسے جواب دیا)

شیخ کامل کی علامات اوراس کے انتخاب کا طریقہ

کیکن اس کے ساتھ ہی بیہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کدا متخاب جو کیا جائے تو کس معیار

<sup>&</sup>lt;u>ل علم كادريا بونے كے ياو جود</u>

پر کیا جائے کیونکہ آج کل عوام الناس نے عجیب وغریب معیارتر اش رکھے ہیں۔مثلاً اگر کسی نخص کا در بارنہایت عالی ہو۔لوگوں کی آ مدورفت اس کی طرف زیادہ ہوتو سمجھتے ہیں کہ بیہ بہت بڑا ہزرگ ہے۔خصوصاًا گرامراءادررؤ ساء کی جماعت بھی ادھر مائل ہوتب تو گویاان کی بزرگی پر رجشری ہوگئ۔ حالانکہ میں نے ایک نہایت کامل اور ماہرفن جامع شریعت و طریقت شیخ سے سنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس دروکیش کے پاس زیادہ تر دنیاداروں کا جموم ہو اورعلماء وصلحاء كاججوم كم هوتوتم ادهرمتوجه نه هو كيونكه دنيا دارون كأكرنا اور ديندارون كايرجيز اس درولش كنقص كى دليل باس كئ البحنس يميل الى الجنس (برجنس ايخ ہم جنس پر جھکتی ہے) کہوٹر یا کبوتر بازیا بازتو وہ درولیش بھی دنیا دار ہےاور بعض لوگوں کے ز دیک معیار بزرگ اس کےعلاوہ ایک اور دوسراامر ہےوہ اس سے ذرادین ہے وہ یہ ہے کها کثر کم سمجھ یوں سمجھتے ہیں کہ جس شخص میں کشف وکرامات زیادہ ہوخوارق کا صدوراس ے زیادہ ہوتا ہووہ سب ہے بڑا ہزرگ ہے حالا نکہ بیمعیار بھی بالکل لغویہ کیونکہ کشف و کرامات کا صدور کثرت ریاضت ومشاقی وصحت توائے جسمانی ونفسانی پرموقوف ہے۔ جس میں سب باتیں جمع ہوں گی اے کشف ہونے لگے گا اگر چہوہ کافر ہی ہو۔ ایسے واقعات مکثرت سننے میں آئے اور نہ بھی سنتے تب بھی بیہ بات ظاہرتھی دیکھود جال جو کندمد عی الوہیت ہوگا کیے کیے شعیدے اس سے ظہور پذیر ہول گے۔ بارش تک کر کے دکھا دے گا۔ زمین کے خزانے اس کے ہمراہ چلیں گے پس ظاہر ہوا کہ خوارق کا صدور بھی سیجے معیار نہیں اب سیح معیار دریافت کرنے کے لئے اول میں مجھو کدانسان کے لئے سب سے بڑا کمال اس کی وہ حالت ہے جس کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور طاہر ہے کہ کشف وکرامت کے لئے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ کیونکہ اگر بیمقصود ہوتا تو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی عالم ارواح میں اس پر بہت کچھ منکشف تھا۔ نیز مرنے کے بعد کا فرتک کو بہت \_ے مغیرات منکشف ہوجا کیں گے ارشاد ہے۔ وہدالهم من الله مالم یکونوا یحتسبون

ا کیتر کیتر کیر تھاتھ اور باز بازے ساتھ واڑتا ہے۔ ہے باریک سلم معمول وعادت کے برخلاف کام جوددسرے لوگوں سے نہ و سکے سمے خدا کا دیویدار ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ان بردہ دہ باتمی ضاہر ہوگئیں جن کاوہ کمان بھی نہ کرسکتے تھے۔

## حق تعالیٰ نے انسان کودنیامیں صرف عبدیت ہی کے لئے بھیجا ہے

پی معلوم ہوا کہ دنیا میں اس کو کسی دوسری بات کے حاصل کرنے کو بھیجا گیا ہے اور وہ عالت عبدیت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ امتثال اوامر ونو ابھی کرکے عبدیت حاصل کرے کیونکہ جب تک اس عالم میں نہ آیا تھا تو محض روح تھا۔ اور روح بوجہ مجر دہونے کے نہ قیام پر قادرتھی نہ قعود پر نہ رکوع پر نہ بچود پر تو روح کو اس عالم میں وہ ترقی کرنا جو ان عبادات خاصہ پر موقوف ہے ممکن نہ تھا۔ اور میصفت عبدیت بکمالہا اس میں پیدا نہ ہوتی اور جب صفت عبدیت مطلوب ہوگا۔ اس معیار کی نبیت مولا ناروم علیہ الرحمة ارشاوفر ماتے ہیں۔

کار مردال روشنی و گرمی ست کاردونال حیله و بے شری ست (الله کے مردول کا کام توروشنی اور گرمی ہے اور کمینول کا کام مکاری و بے شری )

دو چیزیں اس شعر میں علامت کے طور پر بیان فرمائی ہیں ایک روشیٰ دوسرے گرمی روشیٰ کا مطلب بنہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کلکتہ اور بمبئی نظر آنے گئے بلکہ بیہ عنی ہیں کہ دل میں عرفان اور علم حقیقی پیدا ہوجائے اور گرمی سے مراد محبت ہے حاصل بیہ ہوا کہ جس کو مجوب حقیق سے محبت ہوا ورمعرفت حاصل ہو وہ مرد نے ۔ لیکن محبت قلبی صفات میں جس کو مجوب حقیق سے محبت ہوا ورمعرفت حاصل ہو وہ مرد نے ۔ لیکن محبت قلبی صفات میں سے جس کا حساس نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے کچھ لوازم بیان کئے جاتے ہیں۔

محبت کے لوازم اور شیخ کامل کے صفات

سب جانتے ہیں کہ انسان کوجس سے محبت ہوتی ہے ایک تو اس کی باد کسی وقت دل

الى المازروز و الحج زكوة تلاوت وغيره دوسر فضي وشيطان سے مقابله كركے كرتا ہے جو بے مقابله عبادت سے زياده تخت اور زياده و افضل ہوتی ہے اور بي مقابله و بيں ہوسكا تھا جبال ان كى بديال ہوسكی تھيں۔ اس كے لئے و نيا ہے آخرت نيس ساله پورى طرح بنده ہونے كی صفت سل جس جس بات كو پورابنده ہونے سے ساله المرح بنده ہوئے كے ساله جس جس بات كو پورابنده ہونے سے ساله الزمى بات كو پورابنده ہونے سے ساله المرح بات كو پورابنده ہونے كے سالة كارى باتى جس بات كو پورابنده ہونے سے سالة بالدى بات كو پورابنده ہونے سے سالة كارى باتى بات كو پورابنده ہونے كے سالة كارى بات كو پورابنده ہونے سے سالة كارى باتى بات كو پورابنده ہونے كے سالة كارى بات كو پورابنده كارى بات كارى بات كارى بات كو پورابنده كارى بات كارى بات كارى بات كارى بات كو پورابنده كارى بات كورا بات كارى بات

ے نہیں اترتی سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے۔اور دوسرےاس کے حکم کو گوش قبول ہے سنتااور نہایت شوق ہے آ مادہ انتثال نہتا ہے۔ مبھی ایسانہیں ہوتا کہ عاشق ہے محبوب کے کسی حکم میں بھول چوک یا نافر مانی کا ظہور ہو کیونکہ بھول ہمیشہ اس کام میں ہوا کرتی ہے جس کی جانب بوری توجہ اور التفات نہ ہواور جو چیز ہروفت دل پرمتولی ہو اس میں بھول کا ہونا عادۃ ممکن نہیں۔ اس طرح نافر مانی اس کے حکم کی ہوتی ہے جس کی وقعت اورمحبت دل میں نہ ہو جب ہر دم کی یا داور کامل اطاعت علامت محبت ہے ہو کی اور پیہ بھیمعلوم ہوا کہ قابلِ انتخاب و ہ ہے جس کو روشنی علم دمعرفت اور گرمی لیعنی محبت خداوندی حاصل ہوتو خلاصه مقتداً کی صفات کا بیزنکلا کہاس کو بقد رضر ورت علم دین ہواگر چہوہ اصطلاحی مولوی نہ ہودوسرے میہ کہ اس کو کسی شیخ کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہو کیونکہ گرمی امر مکتسب نہیں بلکہ موہو یج امر ہے اور عادۃ اللہ ہے کہ وہ ای طرح حاصل ہوتی ہے کہ کسی گری والے کے پاس رہے اور اس کی ہدایت کے بموجب عمل کرے اور یہی وہ چیز ہے جوسینہ بسینہ چلی آتی ہے۔ نہمولوی بن کر حاصل ہوتی ہے نہ مؤ رخ اور میہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ دنیا میں اس کے ماسوا بھی اکثر کام ایسے ہیں جوسینہ بسینہ چلے آتے ہیں۔مثلاً باور چی گری کا کام درزی کا کام کها گر کوئی ساری خوان نعمت حفظ کر لے مگر جب تک کسی کامل استاد کے باس ندر ہےتو اس کو باور چی گری نہیں آ سکتی۔ای طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب میں دیکھےکر کرندا چکن وغیرہ کی کاٹ تراش بالکل از برکر لے تواس کو درزی کا کامنہیں آ سکتا۔ تصوف کے سینہ بسینہ ہونے کے یہی معنی ہیں نہ ہیر کہ اس کے مسئلے سینہ بسینہ ہیں۔ کیونکہ مسائل تو تمام کتابوں میں مدون ہیں بلکہ وہی ایک نسبت ہے جس کوگری سے تعبیر کیا ہے کہ سینہ بسینہ چلی آتی ہے ایک صفت ہے ہے کہ وہ باعمل ہو بیتو علامات کامل ہونے کے ہیں۔

<sup>۔</sup> تبول کرنے کے کان سے سلے تعمیل پرتیار سلے مسلط اور غالب سلے جیسے عادت و معمول ہے۔ دی جس کی بیروی کی جائے بعنی بیر ۔ لیے کوشش ہے حاصل کی ہوئی۔ کے بلاکوشش صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز۔ کے اللہ تعالیٰ کامعمول ہے ایک سینہ ہے دوسر سے سینہ میں بلا واسط تعلیم وغیرہ کے۔ ملے ایک کتاب کانام ہے جس میں کھانے بنانے کی ترکیبیں ہیں

اور کھمل ہونے کی علامات دوسری ہیں اور وہ بھی نہایت ضروری ہیں کیونکہ مریض کو اپنے مرض کو دور کرنے کے لئے ایسے خص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خود بھی تندرست ہواور طبیب بھی ہوتو اس کی بہچان ہے ہے کہ اس کے بیاس بیٹھنے سے دل میں ایک سکون اور راحت بیدا ہوا ور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ دنیا کی محبت کم ہو۔ اگر چہ یہ با تیں فورانہ بیدا ہوں بلکہ بیدا ہواور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ دنیا کی محبت کم ہو۔ اگر چہ یہ با تیں فورانہ بیدا ہوں بلکہ بیدا ہواور خداتوں کے بعد ہوں دوسرے اگر اس سے اپنا مرض بیان کیا جاوے تو جواب سے تسلی نہ ہومعلوم ہوکہ ہمارے مرض کو بالکل مجھ گیا۔ خوب کہا ہے

وعدہ اہل کرم سنجے بود ۔ پس جب ایسا شخص میسر ہوجاو ہے تو ضرور ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے ۔اگر چہاس سے ہیعت نہ ہو کیونکہ ہیعت ہونا چنداں ضرور کی نہیں ہے ۔

بيعت موقوف عليه سلوك مهيس ليكن بريار بهي نهيس

لیکن بی بھی نہ بچھنا چا ہے کہ بیعت بالکل ہے صود ہے ایک صاحب کہنے گئے کہ بیعت بالکل بیکار ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کربی کام کرے میں نے کہا کہ صاحب آپ نے بھی علاج کرایا ہے کہ بیس کہنے گئے کہ بے شک ضرورت کے وقت علاج کرایا جا تا ہے۔ میں نے بوچھا کہ کسی ایک طبیب ہے رجوع کیا ہے یا اس طرح کہ آج ایک سے کل دوسرے سے پرسول تیسرے سے کہنے گئے کہ کسی ایک طبیب کی کہ آج ایک سے کل دوسرے سے پرسول تیسرے سے کہنے گئے کہ کسی ایک طبیب کی طرف جس پر اطمینان ہوا رجوع کیا ہے۔ پھر میں نے بوچھا کہ اس میں آپ نے کیا مصلحت دیکھی کہنے گئے کہ روز روز نے طبیب بد لئے ہے کسی ایک کوبھی توجہ اور شفقت مریض پرنہیں ہوئی کیونکہ کوئی ایک بھی اس کواپنا مریض نہیں جمحتا میں نے کہا کہ اس بہی مریض پرنہیں ہوئی کیونکہ وئی ایک بھی اس کواپنا مریض نہیں جمحتا میں نے کہا کہ اس بہی حکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا مجھنے لگتا ہے اور سے صالت ہوتی ہے حکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا مجھنے لگتا ہے اور سے صالت ہوتی ہے کال بنا کے والا بعنی اور چو علامتیں بنائی ہیں وہ تو خود اس کے کال ہونے کی تھیں اب وہ ہیں جود وہ رون کو کال بنا کے کہ کی ہیں۔ سے جس پر کوئی چیز موتو نے بی بی کہ کی ہیں۔ سے جس پر کوئی چیز موتو نے بی بی بی کال بنا کے کہ کی ہیں۔ سے جان وقت والوں کا وعدہ خود ایک خزانہ ہی ہیں دات بعت پر موتو نے نہیں۔ بڑر بیعت بے موتو نے نہیں۔ بیک وقتی نہیں۔ بیک ہوتو نے نہیں۔ بیک وقتی نہیں۔ بیک ہوتو نے نہیں۔ بیک ہوتو نے نہیں۔ بیک ہیک ہیں۔ سے ایک وقتی کی بیار بی نہیں سے ایک وقتی کی بیارہ می نہیں۔ بیک ہی ایک وقتی کی بیارہ کی نہیں اسے اور فائد ہے۔

کہ یوں کہتا ہے۔ ۔ من غم تو میخورم تو غم مخور (میں تیراغم کھا تا اوراس کی تدبیریں کرتا ہوں تو غم نہ کھا فکر میں نہ بڑ) مرید کو ہروفت سے لی رہتی ہے کہ میرا ایک شفیق میرے ساتھ موجود ہے اور مرشد کو یہ لائ ہوتی ہے کہ بیرمیرافخص ہے بیمصلحت ہے بیعت میں ہاں اگر نرے نذرانہ کی بیعت ہوتو کسی درجہ میں بھی مفید نہیں۔ آئ کل بید حالت ہے کہ بعضے فخر کرتے ہیں کہ میرے ایک لا کھ مرید ہیں۔ معافز اللہ گویا ایک فوج جمع کی ہے غرض اگر اس قتم کی بیری مرید کان ہوتو اس میں بہت نفع ہے۔

نسبت مع الله كي فضيلت

نبہت مع اللہ الیں چیز ہے کہ جب بیدل میں جگہ کر لیتی ہے تو خس و خاشاک ماسوا سب بہہ جاتے ہیں بس نہ کو کی شبہہ باقی رہتا ہے نہ مزاحم ہ

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت (عشق تو وہ آگ کا شعلہ ہے کہ جب روش ہوتا ہے تو معشوق کے سواجو پچھ ہوسب پھونک دیتا ہے)

اوراس کی بیرخاصیت ہوتی ہے کہ

تینے لادر قلّ غیر حق براند درنگر آخر کہ بعد لاچو ماند (جبلا (یعنی نبیس) کی تلوار حق تعالیٰ کے سواہر چیز کے تل میں چلاڈ الی تو پھرد کھو آخرلا کے بعد کیارہ گیاہے)

ماند الاالله و باقی جمله رفت مرحبا الع عشق شرکت سوز رفت (الا الله ره گیا اور باقی سب جاتا رم العشر کت غیر کو پٹرول کی طرح جلا دینے والے عشق مرحبا مرحبا)

توجب بيتمام وساوس منقطع ہوجائيں گئو كوئى سوال ہى پيداند ہوگا اور معلوم ہوجائيگا كە

ا الله كى بناه ندائے لوگوں كے حالات بن سكتا ہے ندتد بير بناسكتا ہے۔ ندراہ پر جلاسكتا ہے۔ بس رب يانام نمود كے لئے ہے۔ بيد نيا لينے كے لئے مريدوں كا كام يجھ ند بن سكا۔ ايسوں كے مريدكورے بى رہتے ہيں ساتھ اللہ تعالى كے ساتھ نسبت كہ بروفت دل ميں الله بى الله قائم رہے۔ ساتھ كوڑا كركٹ ساتھ دفع كرنے والا۔ ہم کوخدا تعالیٰ سے کیا تعلق ہے۔اس کے بعد کوئی حکم نا گوار نہ گزرے گا کیونکہ عاشق کوکوئی حلم محبوب کا نا گوارنہیں ہوتا بلکہ بوں جا ہے گا کہ سی طرح ہروفت ادھرسے پچھارشاد ہوتارہے۔

حکایت: ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک طبیب پر عاشق ہو گیا تھا۔ آخر بیار پڑا اوگ اس طبیب کوعلائے کے لئے لائے تو یوں تمنا کرتا تھا کہ مجھے بھی شفانہ ہوتا کہ اس بہانہ سے روزانہ طبیب میرے پاس جلا تو آیا کرے۔صاحبو واقعی بیہ آگ بہت غضب کی چیز ہے۔کہ عاشق تو عاشق معشوق کومتوجہ کردیتی ہے ہے۔

عشق رانازم کہ لیسفٹ رابباز ارآ ورد ہمچو صنعاز اہدے رازیر زنار آورد (میں عشق پرناز کرتا ہوں کہ وہ لیسف علیہ السلام تک کو بازار میں لے آتا ہے اور ہر شہر صنعا کی طرح ایک زاہد کوزنار کے بیچے لگ کرزنار (مینو) ماندہ لیا گیا تھا)

دیکھئے اس مریض کا مرض ہی تھا کہ جس نے طبیب کوبھی تھینچے ہی لیا۔ آج کل کے عقلاءاں کونہ بہجھیں گیا۔ آج کل کے عقلاءاں کونہ بہجھیں گے کیونکہ بہجھن ذوقی ووجدانی امر ہے چندہی روز ہوئے کہ سفراللہ آباد پیش آیا۔ میر ہے ہمراہ ایک دوست بھی تھے وہ چونکہ شاعر بھی ہیں ایک موقعہ پراپنے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے کہان ہیں بہشعر بھی پڑھا ہے

\_\_\_\_ \_\_\_ حالانکه شعر میں مجازات کنامات اور آشیبهات بیں ۔خود کھٹنہ اور حجر کہاں مراد ہے۔

آئے گا کہ کیابات پیدا ہو جاتی ہے کیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پرطعن کرنا ہرگز زیبانہیں۔ غرض محبت ایک عجیب چیز ہے ذراغور کر لیجئے کہ اگر ایک مردارعورت ہے محبت ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ اس کے درشت اور نازیبا کلمات بھی ایجھے معلوم ہوتے ہیں اور بے جا فرمائش بھی پوری کی جاتی ہے اور دل پرنا گواری نہیں ہوتی۔

#### توبه كى ترغيب اوراس كى حقيقت

یابھا الذین المنوا تو ہو االی الله تو به نصوحاً عسی ربکم ان یکفر عنکم سینا تکم الخ (اے ایمان والواللہ تعالی کی طرف تو بر کروخالص تو بہ (یعنی ول ے متوجہ وجاؤ) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے سارے گنا ہوں کا کفارہ کردے ) مقصوداس آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالی اپنے ایمان والے بندوں کوتو بکا حکم کرتا ہے۔ چنا نچر جمہ ہمعلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ایمان والوخدا کی طرف متوجہ ہوجاؤاس کوتو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤاس کوتو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤاس کوتو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤاس کوتو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی صرف زبانی وہی تو بہ کی حقیقت اور صرف لفظ زبان سے کہد لینا کافی نہیں کیونکہ صرف زبانی وہی تو بہ کو کہتے ہیں ۔

جہ بر کف تو بہ برلب دل پراز ذوق گناہ معصیت راخندہ می آید براستغفار ما (ہاتھ پر بہج منہ پر تو بدل گناہ کے شوق ہے بھرا ہواتو گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر بنسی آتی ہے) تو حقیقت تو بہ کی بیہوئی کہ دل ہے توجہ ہوتو فر ماتے ہیں

(چونکہ تو بہ کی حقیقت معلوم ہو چکی ہےاس لئے اب میں تو بہ ہی کالفظ کہوں گا ) اے ایمان والے بندوتو بہ کرو۔خدا کی طرف خالص تو بہ۔ بیرحاصل ہے!س جملہ کا

### گناہ کی حقیقت اور گناہ ہے بے خبری کی شکایت

گناہ کا خلاصہ بہ ہے خدا کی نافر مانی کرنا تو اول بیمعلوم کرو کہ خدانے کس کس بات کا ہم کو حکم کیا ہے۔ پھر دیکھو کہ ہم ان میں سے کتنے حکموں پڑمل کرتے ہیں۔ اور کتنے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے اور بیاس وقت معلوم ہوسکتا ہے کہ شریعت کاعلم سیکھا جائے۔ کیونکہ

ل خت اور مناسب سله ممنوع باتمل -

بیال پرموقوف ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس مقام پرتو بہ کا حکم ہے اور تو بہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کاعلم دین کے جاننے ہے ہوتا ہے کہ اس ہے یہ پہتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں۔ اور میبھی معلوم ہوجا تا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ مثلاً دل ہی ہے کہاں کے گنا ہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس کے بہت ہے گناہ ہیں۔مثلاً کسی شخص کو بنظر حقارت دیکھا یہ بھی گناہ ہے جس کوکوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سوال کرتے دیکھا جو کہ میچے و تندرست تھا۔ آپ نے دل میں فر مایا کہ بیخص صیحے سالم ہے اور بھرسوال کرتا ہے۔ رات کوآپ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس مردار لا یا اور کہا کهاس کوکھائے انہوں نے کہا کہ بیتو مردہ ہے کیونکر کھاؤں اس مخف نے جواب دیا کہ آج صبحتم نے اینے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کے کھانے میں کیوں تامل ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے نبیبت نبیس کی اس نے جواب دیا کہ گوزبان سے نبیب کی کیکن دل میں اں کوحقیر توسمجھااور دل ہی ہےتو سب پچھ ہوتا ہے۔ آخر جنیڈ بہت گھبرائے اور اس فقیر کے ياس يهنيج وه كوئى كالمشخص تقاران كود يكھتے ہى كہا و هـوالـذى يـقبل المتوبـه عن عباده (الله تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جوایئے بندوں ہے تو بہ قبول فرماتے ہیں ) سوان گناہوں کی طرف بھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہیں۔ای طرح بعض جوار<sup>ع</sup>ے کےایسے گناہ ہیں کہان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ نہایت بے تکلف کیا جاتا ہے جیسے زبان

گناه کی علامت اوراسکی اجمالی فهرست بالخصوص رسوم کا گناه ہونا صاحبو گناہ کی علامت بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا ہود کم پیر کیجئے کہ ان گنا ہوں پر کیا وعیدی<sup>س</sup> ہیں۔غیبت پر کیا وعید ہے۔تکبر پر کیا وعید ہے۔ای طر آ بلا تحقیق کسی واقعه برخکم کر دینا اس پر کیا وعید ہے شادی اورغی میں اس قدر رسومات خلاف شریعت ہوتی ہیں جن کی کوئی حد نہیں اکثر لوگ شادی میں سیجھتے ہیں کدا گر ناچ نہ کرایا اور <u>ل</u>ے قرآن مجید میں غیبت کرنے کومردہ بھائی کا گوشت کھانا فر مایا ہے۔ کے ول کے سوایاتی اعضاز بان ہاتھ

<sup>&</sup>lt;u>یا</u> دُن آئکھوغیرو۔ سکھ سزائیں۔

گانا نہ ہوا تو بس کوئی رسم ہم نے نہیں کی شرعی نکاح ہو گیا۔حالا نکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی سمیں ایسی ہیں کہ وہ بدعت بلکہ بعض شرک ہیں۔اگر چہالحمدللدالیں رسموں ہیں سے اکثر حچوٹ گئی ہیں جیسے دولہا کو الو کا گوشت کھلانا یا دامن میں ہلدی باندھنا میانہ ہے اتر کر جاریائی برند بیٹھنا وغیرہ وغیرہ کہ اس متم کی اکثر رسمیں ترک ہوگئی ہیں لیکن ان کے ترک کے ساتھ ہی وہ رسمیں کہ جن میں فخراور مباہا ﷺ ہے اور زیادہ ہوگئی ہیں کیونکہ بہ نسبت سابق ے اس وقت تمول زیادہ ہوتا چلا جار ہاہے پہلے لوگوں میں اس قدرتمول کہاں تھا۔ایساساز و سامان کہاں تھا یہ رنگ برنگ کے کپڑے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ چنا نجہ اب بھی جولوگ پرانی وضع کے باقی ہیںان کی زندگی بالکل سیدھی سادھی ہےاور آج کل کے نئے رنگینوں کی تو یہ عالت ہے کہا یک مقام پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں ڈیڑھ ہزار کاصرف کیڑا ہی کیڑا دیا گیا۔شایداس کی تو ساری عمر میں بھی اس کپڑ ہے کا نصف بھی اس کو پہنتا نصیب نہ ہو کیونکہ اول تو اتنا کیڑا دوسرے عورتوں کا پہننا کہ ایک ایک کیڑے کودس دس برس تک احتیاط ے رکھ کر پہنتی ہیں کیونکہ ان کی بیرحالت ہے کہ اپنے گھر میں الیمی حالت میں رہیں گی کہ صورت دیکی کربھی نفرت پیدا ہواور دوسری حبکہ جائیں گی تو بن سنور کرخدا جانے دوسری حبکہ س کودکھلا نامنظور ہوتا ہے اور پھراس کپڑے ہے اس قدرمشغولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ آج وھوپ وکھلائی جارہی ہے اورکل صاف کیا جارہا ہے۔ کپٹر اجو کہ خادم تھاان کامخدوم ہو گیا۔تعجب ہے کہان کا جی نہیں گھبرا تالیکن جب دوسرا کوئی کامنہیں تو آخر یہ بیچاری دن س طرح کا ٹیس ای طرح شادی میں فضولیات ہوتے ہیں مثلاً کھا نا کھلا نا ہے کہ ساری برادری کونو تا جاتا ہے۔مشورہ کرنا ہے کہ ایک ایک ہے رائے کی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا جا ہااور بیرائے ہوئی کداس خوشی میں ایک ہزاررو پیاسی اسلامی مدرسد میں دے دیں۔ان بیچاروں ہے بیخطا ہوئی کہ برادری کوجمع کر کے رائے کی تمام برادری نے ان کو دق کیا اور کہا کہ جارا جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ واپس سیجئے۔ آخر مجبور ہوکر بیجاروں کوساری رسمیں کرنا پڑیں۔ان لوگوں ہے کوئی بدیجھے کہاس رقم کے برباد لے ایک دوسرے سے ہڑھ کے مونار سے مالداری سے وعوت دی جاتی ہے

کرنے ہے آپ کا کیا تفع ہوا ایک صاحب مجھ ہے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برا دری کو کھلا دیا پیلا دیا۔صاحبوبیعنوان تو بہت پیاراہے مگر ذرااس کی حقیقت کوتو دیکھو یہ ایسا بی عنوان ہے جیسا کہ ایک چورنے کہا تھا ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں۔ دیکھئے رات کو نیند ہر ہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب کہیں کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔جبیہااس چور نے ایک نیاعنوان نکال کر چوری کوحلال کیا تھا۔الیم ہی ہماری حالت ہے کہ ایباعنوان اختیار کرتے ہیں کہ گناہ بظاہر گناہ ہی نہ معلوم ہو کہ براوری کو کھلا ویا ادائے حق کیا۔لڑکی کو دنیا۔صلہ رحمی کی تو اس میں کیا حرج ہے میں کہتا ہوں کہ اگرلڑ کی کے ساتھ صرف صلہ رحمی کرنی ہے تو کیا وجہ کہ برا دری کو جمع کر کے انکو دکھلایا جاتا ہے اور اگر صلہ رحمی کے لئے برادری کوجمع کرنا ضروری ہےتو کیا وجہ ہے کہ پندرہ سولہ برس تک جوصلہ رحمی لڑکی کے ساتھ کی گئی ہےاس میں برا دری کوجمع نہیں کیا گیا کہ صاحبود کچھرکھوآج لڑکی کے واسطے کیٹر الا یا ہوں آج اس کے لئے حلوہ تیار کرایا ہے۔معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر مقصود تفاخر ہوتا ہے نہ کہ صلد حی۔ دوسری علامت تفاخر مقصود ہونے کی ریہ ہے کہ سامان دینے کے بعداس طرف کان جھکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہماری نسبت کیا کہدہ ہے ہیں اگر کسی نے کہددیا کہ واقعی حوصلہ ہے زیاد ہ کام کیا توسمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعریف کی حالانکہا گرغور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بہ بہت بڑی ہجو ہے کیونکہاں کے معنی بہ ہیں کہاں نے بہت بڑی حماقت کی اپنی وسعت ہے زیادہ خرچ کردیالیکن بیقعریف کم نصیب ہوتی ہے اکثر توبیہ ہوتا ہے کہاس کی بینیت بھی بوری نہیں ہوتی بلکہ جتنا بھی بیزیادہ خرچ کرتا ہے۔ برادری زیادہ عیب نکالتی ہے اور ہمدر دی بھی اگر کی جاتی ہے تو ول میں اس کے بگاڑنے کی فکر کی جاتی ہے۔ ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے۔ مجھرہ وہاں ایک نو دولت تھے انہوں نے ایے لڑکے کی شادی برادری کے لوگوں نے باہم مشور ہ کیا کہ بیموقع بہت اچھا ہے بیخض بہت بڑھ گیا ہے۔اس کوا ہے جیسا بنا نا چاہیے۔ چنانچہ دو چارآ ومیوں نے متفق ہوکران کو بیہ رائے دی کہاں شادی میں طا نفہ کو ضرور بلانا جاہیے اور کہا کہ میاں کی روز روز بیموقع آتا له قرابت کاحن ادا کیا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے بازاری گانے والی عورتوں کی جماعت

ہے چنانچ طاکفہ کو بلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پچھ کما کرجم کیا تھاسب کھوکر بیٹے دہ۔ برادری فے جب دیکھا کہ بیٹی ہماری طرح کنگال ہو گیا تو بہت خوش ہوئے۔ واقعی لوگوں کی وہ عالت ہے کہ کسی کوا بھی حالت میں دیکھ بیس سکتے کسی کیڑے ہے پوچھا تھا کہ تیری کیا تمنا ہے۔ اس نے کہا کہ میری تمنایہ ہے کہ سب لوگ کبڑے ہوجا کیں تا کہ میں بھی ان کو ہنسوں اورا گرا تھا تی ہے کہ سب لوگ کبڑے ہوجا کیں تا کہ میں بھی ان کو ہنسوں اورا گرا تھا تی ہے کہ ایسا مامان کر بھی لیا کہ اس میں کوئی عیب نہ نگل سکا تو کہتے ہیں کہ میاں اگر کیا تو کیا بڑی بات ہوئی جن کے پاس ہوا کرتا ہے کیا ہی کرتے ہیں۔ بتلا ہے کہ جب برادری بھی خوش نہ ہوئی اور خرج بھی ہوا تو کیا فاکدہ ہوا۔

صاحبوکیااس ساری کارروائی کویہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کھا دینا پلا دینا ہے کیا ہے اسراف
اور تفاخر نہیں ہے اور کیا تفاخر گناہ نہیں۔ قرآن شریف سے ثابت حدیث شریف سے ثابت
د کھے لیجے حدیث میں ہے۔ مسن لبس ٹوب شہرة البسه الله ٹوب الذل یوم القیامة
(جو محص شہرت کا کیڑا پہنے گا اللہ تعالی اس کوقیامت میں ذلت کا کیڑا پہنا کیں گے) خور کیجئے
کر کیڑے میں خرج ہی کیا ہوتا ہے جب اس میں روعید ہے ودوسری فضولیات جن میں زیادہ خرج
ہوتا ہے کیاان میں روعیدنہ ہوگی۔ ای طرح کے اور بہت گناہ ہیں جو مرسری سمجھے جاتے ہیں۔

توبہ کا ہر وقت ضروری ہونا اور اسکے مواقع کے ارتفاع کی مذہبر غرض گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگران کی فہرست پیش نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم ہر وقت گناہ میں بہتلا ہیں ہم کوتو تو بہ کی بھی ہر وقت ضرورت ہا اور تو بہ کرنا ہر وقت فواجب ہے۔ لہذا اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہوائیکن چونکہ نرے وجوب کا بیان کردینا کا فی نہیں ہوا کر تا اس لئے کہ اکثر موافع قوی ہوتے ہیں کہ ان کا ارتفاع کا ذر بعید نہ ہتلا نے سے طبیعت پر گرانی اور ما بوی ہوتی ہے اس لئے موافع کا ہتلا نا اور ان کے ارتفاع کی قد امیر ہتلا نا مجمی ضروری ہوا کہ کن کن چیز وں سے تو بہ کرنی چا ہے تو نہ جس اجمال کا فی ہے اور نہ زیا دہ نفصیل کا وقت ہے۔ اس لئے بیان مواقع کے ساتھ چند کیشر الوقوع گناہ بھی ہتلا تا ہوں کہ تفصیل کا وقت ہے۔ اس لئے بیان مواقع کے ساتھ چند کیشر الوقوع گناہ بھی ہتلا تا ہوں کہ لئے رکا دو ان کے اور نہ زیادہ کہ ان کا دو تو ہونے والے گناہ اللہ رکا دو تو انے ہونے والے گناہ

ان سے اجتناب کیا جائے اور چونکہ وہ کثیر الوقوع ہیں جب ان سے اجتناب ہوگا تو ان شاء
اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے اجتناب ہو جائے گا دوسرے یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی
ایک گناہ کو چھوڑ تا ہے تو سب گناہ اس کے چھوٹ جاتے ہیں یعنی ایک گناہ کا ترک دوسر سے
کے ترک میں معین ہوتا ہے۔ تو گویا اب دو با تیں بیان کرنی رہ گئیں ایک تو مختصری فہرست
گناہوں کی دوسر ہے تو بہ کرنے کے لئے موافع اور ان کے ارتفاع کے ذرائع سو بجھنا چاہے
کہ جب تو بہ کا وجوب قرآن شریف ہے تا بت حدیث شریف سے تا بت تو اس کی طرف
سے بے توجہ ہونے کے اسباب کا ارتفاع واجب ہوگا۔ اسباب یہ ہیں کہ جن کو میں مع ان
کے علاج کے بیان کرتا ہوں۔

اول مانع تو بہے علم دین نہ ہونا ہے

بہلا مانع سبب تو بہ کا بیہ ہے کہ ہم کو گنا ہوں کی تفصیل معلوم ہیں تو جب گناہ ہی کاعلم نہ ہوگا اور تو بہ گناہ ہی کاعلم نہ ہوگا اور تو بہ گناہ ہی ہوگا اور تو بہ گناہ ہی ہوگا۔افسوں ہے ہم لوگوں کوعلم ہے ہی قدر اجنبیت ہوگئی کہ اگر کوئی عالم ہمار ہے سامنے ہمار ہے افعال کا گناہ ہونا بیان کرتا ہے تو س کر تعجب ہوتا ہے۔علم ہے اجنبیت کے متعلق ایک حکایت یا د آئی۔

حکایت: ایک معترراوی ہے معلوم ہوا کہ ایک بڑے انگرین کے فاضل کو سفر میں پانی نہ ملاتو نماز کے وقت آ ب نے تیم کیا اور ٹی لے کراس سے کلی بھی کی خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ منہ میں مٹی لے کراس کو تھوکا یا اور کوئی صورت نکالی ہوگی۔ ملاحظہ سیجے کہنا واتفی کس صدتک بہنچ گئی۔ سواس کا علاج یہی ہے کہ ملم دین پوری طرح سے حاصل کیا جائے اور پچھ بھی نہ ہوتو کم از کم بہشتی زیور کے دسون حصے ہی پڑھ لیس۔ اور ہل طریقہ اس کا بیہ ہے کہ مردتو علماء سے بڑھ لیس پھر جو پچھ پڑھا ہے کہ مردتو علماء سے بڑھ لیس پھر جو پچھ پڑھا ہے کورتوں کو بھی پڑھا دیں۔

دوسرامانع توبہ سے گناہ کو ملکا سمجھنا اور اس کے اسباب دوسرامانع توبہ سے یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کا گناہ ہونا تو جانتے ہیں لیکن اس کوکوئی

<sup>۔</sup> او بے توجہ ہونے کے سبول ان کا اٹھ جاتا اور دور کرتا ہے وہ کے والا۔ سب بلکہ کمیار ہوال بھی اور تعلیم الدین

بوی چیز نہیں بچھتے۔ بلکہ ایک ہلکی بات بچھتے ہیں اور علامت اس کی بیہ ہے کہ بھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی برانہیں ہوتا دوسر ہو نہیں کرتے دیکھئے اگر اس شخص کو جو کہ شراب نہ پنیا ہودھو کے میں کوئی شراب بلا دیتو دل پر کتناصد مہ ہوگالیکن جن لوگوں کی عادت ہوگئے ہوا وارعادت کی وجہ ہے ان کو خفیف بجھ لیا ہے جیسے غیبت کہ اس کے کرنے سے ذرا بھی دل برا نہیں ہوتا اور گناہ کے خفیف ہونے کا ایک سبب تو بیہ کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ بم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کرنے ہے ہم کوکیا سرا ملے گی اور کتناعذاب ہوگا۔ اس کا علاج سے کہ احادیث ترغیب و تربیب کو ایک جبھے کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے اور ایسے لوگ ان کومطالعہ میں رکھا کریں گیکن ابوائے فقہ کے دیکھیے کی اجازت عوام کونیدی جائے۔

کونکہ ایسے احکام مختلف فیہا ہیں اگر عوام ان کو دیکھیں گے تو ان کو ضررزیادہ ہوگا۔

اس کے صرف ترغیب و تر ہیب کی احادیث ان کو دی جا تیں چنانچہ منذری کی ترغیب و تر ہیب بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس بارے میں اگر اس کا ترجمہ کردے۔ اور بہتی زیور میں بھی میں اس کا ترجمہ کردے۔ اور بہتی زیور میں بھی میں اس کا ترجمہ کردے۔ اور بہتی زیور میں بھی میں نے حدیثوں کا ترجمہ کردیا ہے۔ اس کا ویکھیا بھی بہت مفید ہے اس سے معلوم ہوگا کہ فلال گناہ میں پیغذاب ہوگا۔ اس لئے اس گناہ سے بچنا جا ہے۔ دوسراسب گناہ کے خفیف بجینے کناہ میں پیغذاب ہوگا۔ اس لئے اس گناہ ہے بچنا جا ہے۔ دوسراسب گناہ کے خفیف بجینے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ثانیہ ہوگئی ہے کہ اس سے ذرا بھی طبیعت مینی نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف النفات بھی نہیں کیا جا تا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے چنا نچہ بعض نہیں ہوتی بلکہ ان کہ کہ کہ خدا جانے ہم نے کہا گناہ کیا ہے کہ خدا جانے ہم نے کہا گناہ کہا ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اگر ہم پر خدا تعالی کا کوئی انعام ہوئی کرتا ہوں صاحبوکیا کوئی وقت بھی گناہ سے بچا ہے پھر اس کے کیامعنی کہ جانے کون ساگناہ ہوگیا بلکہ انصاف اور عقل کی روسے تو یوں جا ہے کہا اس کے کیامعنی کہ جانے کون ساگناہ ہوگیا بلکہ انصاف اور عقل کی روسے تو یوں جا ہے کہا گر ہم پر خدا تعالی کا کوئی انعام ہوئی ہوگیا بلکہ انصاف اور عقل کی روسے تو یوں جا ہے کہا گر ہم پر خدا تعالی کا کوئی انعام ہوئو

ا شوق دلانے والی اورعذاب سے ڈرانے والی حدیثیں سلے حدیث کی کتابوں میں جو ہات عبادات کرنے کے متعلق ہیں کہ ان کو کس کس طرح کیا جائے بلکہ ان کی جگہ فقہ بعنی مسائل کی کتابیں ہمبتتی زیور وغیرہ دکھلا کیں۔ معلمی اماموں کے اختلافی سلم سے چھکا ہو چکا ہے انوارانسلوٰ قانوارانسوم وغیرہ ناموں سے ملتا ہے۔

تعجب کریں کہ ہم جیسے گنہگاروں سے کیا بھاائی بن پڑی ہوگی۔ جس پر بیانعام ہواہے۔ عادت
الی بری چیز ہے کہاس کی بدولت معصیت ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کا
علاج بیہ ہے کہ گناہ کی عادت چیوڑی جائے اورا پنے اوپر جبر کر کے گناہ کوترک کیا جائے مثلاً
غیبت کا گناہ ہے کہاس میں علی العموم لوگ ببتلا ہیں اس کے چھوٹ جانے کا طریقہ ہے کہ ہمت
کر کے ایک ہفتہ تک زبان کوفیبت کرنے سے اور کالن کوفیبت سننے سے بندر کھا جادے جب
ایک ہفتہ اس طرح گزر جائے گا تو ان شاء اللہ تعالی دیکھو گے کہ فیبت کرنا تو در کنار فیبت سننا
بھی گوارانہ ہوگا بلکہ ایسا معلوم ہوگا گویا کسی نے ایک پہاڑتم پر رکھ دیا ہے
بردل سالک ہزارال غم بود گرز باغ دل خلالے کم بود
بردل سالک ہزارال غم بود گرز ہائے دل پرتو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ سے
(اللہ کے راستہ والے کے دل پرتو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ سے
ایک ترکا بھی کم ہوجاتا ہے)

### تيسرااور جوتهامانع توبهي

ایک مانع توبدکرنے ہے میہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو بہت ہی ہڑی چیز بھے لیتا ہے اور مین خیال کرتا ہے کہ استے ہڑے گناہ سے مقابلہ میں تو بہ سے کیا کام نکل سکے گا۔ علی ہذا بعض کو میں ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر کثیر ہیں کہ ان کی معافی ممکن ہی نہیں۔ اگر چہ ہم کمنی ہی تو بہ کریں ان دونوں غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ بیاوگ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کو بندوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں عادت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے امر میں کسی کی نافر مانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں نافر مانی کرے یا معمولی باتوں میں ہمیشہ نافر مانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ای طرح گویا خدا کے کارخانے کو بھی سمجھا جاتا ہے حالانکہ میہ قیار اُم عوالمات ہوں کہ الفارق ہندہ اول تو محتاج ہے۔ دوسرے کے مقابلہ میں ہندہ اول تو محتاج ہے۔ دوسرے بندہ قیار ہو اس کی کا لفت کی تو اس پر پچھاڑ ہوا اگر مکر رخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترتی ہوئی اس طرح ترتی کی تو اس پر پچھاڑ ہوا اگر مکر رخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترتی ہوئی اس طرح ترتی

اله يدتياس كرنافرق كرساته ب- سه الريخ والاسك الرقبول كرنا

ہوتے ہوتے اس صد تک بہنچ جاتی ہے کہ استعلاد موافقت سلب ہو جاتی ہے۔ایں لئے سے معان نبیں کرسکتا۔ برخلاف خدا تعالیٰ کے کہان کا ہرفعل اختیاری ہے۔ وہاں تا شکا نام بھی نہیں ۔ وہ عذاب بھی کرتے ہیں تو ارادہ محض سے کہاں میں غیرا ختیاری جوش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔اس کا علاج میہ ہے کہ اس خیال فاسد ہے تو یہ کرے اور رحت کی حدیثیں مطالعہ میں رکھے۔یقین ہے کہان سے یہ مایوی مبدل بامید ہوجائے گی۔حدیث میں ہے کہا گر سی مخض نے تمام روئے زمین کے برابر گناہ کئے۔اوروہ تو بہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمادیں گے۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عدد گنا ہوں کا بڑھ جانا موجہ یاس نہ ہونا جا ہے رہی کیفاز یا دتی اس کو بول سمجھے کہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے کہاس کے برابرکوئی دوسرا گناہ نہیں ہے۔ پھر دیکھ کیجئے جس وقت حضور پرنورصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ دنیا کا کیا حال تھا۔ بجز معدودے چند فرقوں کے اوران میں گنتی کے چند آ دمیوں کے علاوہ ساری دنیا کفروجہل ہے پڑھی خصوصاً اور پھراس میں بھی خاص کر قریش کہ انہوں نے تین سوساٹھ بت اپنے لئے بنار کھے تھے۔ یعنی ہردن ایک نیا خدابر عم شان ان ہے سرتسلیم خم کرا تا تھالیکن دیکھ کیچئے خدا تعالیٰ نے اس قبیلہ قریش ہے فلک اسلام کے لئے کیسے نیرا کیج پیدا کئے ۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبلے کے جن کے بارے ارشادے اذا یقول لصاحبہ لا تحزن (جب آ پاپ ہے کہتے تھے فکرنہ کرویعنی ہجرت کے وقت غار تورمیں ساتھ تھے اور کفار کی طرف ہے بے فکری کوحضور نے فرمایا) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس قبیلہ کے جی جن کے لئے حدیث ہے۔ اشدھم فی امراللہ عمر (اللہ کے دین کے بارے میں سب سے تخت عمر ہیں) و عسامے ہاذا (اوراہیے ہی دوسرے حضرات) غرض میں مجھنا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوں گے۔غلطی ہےاس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہانسان بغیر تو ہے کئے مرجا تا ہے۔ ا ہے اس کے موافق ہونے کی قابلیت نہیں رہتی۔ سے اثر لینے کا سے اسیدے بدلی ہوئی سمے ناامیدی کا سبب ہے کیفیت وحیثیت میں کے خودان کے کمان میں مسلے اسلام کے آسان کے لئے کیسے کیسے آ فاب۔

یا نچواں مالع توبہ سے پھر گناہ ہوجانے کا خوف ہے اوراس کا سبب ایک مانع تو بہ سے بیہ ہے کہ انسان پی خیال کرتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہوجائے گا اور جبکہ ہنوزصدور گناہ کا احتمال باقی ہے تو تو بہ ہے کیا فائدہ ہوگا۔لہذا توبداس وقت کرنی جا ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ ہوصاحبومیں یو جھتا ہوں کہ زندگی کا کون ساحصہ ہے جس میں گناہ نہ ہونے کا یفین کرلیا ہے۔جوانی میں اگر جالا کی عیاری نہیں ہوتی تو بدمستی لا ابالی بن ہوتا ہے۔ بڑھا ہے میں اگر آ وارگی بدمستی نہیں ہوتی تو حرص طول امل حیل سازی مکر وفریب حسد بغض غرض بیسیوں امراض باطنی پیدا ہوجاتے ہیں۔تو حاصل اس عذر کا بیہوا کہمر کرتو بہ کریں گے۔مگر سمجه لوكه من مات فيقد قامت قيامته (جومر گيااس كي ايك قيامت تو قائم هوگئي) اور قیامت میں قبول تو بہ ہے نہیں اور سبب مانع کے پیش آنے کا بیہ ہوتا ہے کہ بیہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تو بہ کے بعد بھی گناہ کا صدور ہوا تو وہ تو یہ ٹوٹ گئی حالا نکیہ بیغلط خیال ہے بلکہ پچھلے گناہ جومعاف ہو چکے ہیںان پراب دارو گیرنہ ہو گی۔ای طرح جس جس گناہ ہے تو بہ کرتے جاؤ گے وہ محوموتا جائے گالیکن اس ہے کوئی بیانہ سمجھے کہ بیتو بہت آ سان تر کیب نگل آئی۔بس آئندہ ہے یہی کیا کریں گے۔کہخوب بی بھرکر گناہ کر لئے پھرتو بہ کر لی کیونکہ جس تو یہ کے وقت آئندہ گناہ کرنے کا بھی قصد ہو وہ تو بہ مقبول نہیں۔جبیبا کہ میری مچھلی تقریر بابت هیقته توبہ ہے معلوم ہوا ہوگا اور قبول تو بہ کے مضمون میں بید خیال کہ خوب گناہ کریں ای کو پیدا ہو گا جونہایت بلیڈالطبع اور بالکل ہی گیا گز را ہوورنہ سلیم الطبع کوتو اس سے اطاعت کازیاده جوش پیداموگا کهانندا کبر جب بارگاه خداوندی میں اس قدررهم وکرم ہے۔تو ہم کو ہرگز مناسب نہیں کہاس کی مخالفت کریں حاصل ریا کہ حدیث میں ہے مساا صومن است معفو یعنی جس شخص نے گناہ کے بعد تو بہ کر لی وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں نہیں ہےاور فر ماتے بين كملكم خطاون و خير الخطائين التوابون كهَّنهًا رتوسب بين مَّران مِن البَيْحِ وہ ہیں کدایئے گنا ہوں ہےتو بہ کرتے ہیں پس اگراتنی ہمت نہ ہو کہ گناہ چھوڑ دوتو تو بہ کرنے اله بريروائي سنه لمي لمي اميدي سنه حلي كمرن سنه توبه كي تين جزي گذشته برشرم اس وقت معاني آ کنده کونه کرنے کاعمد ہے، کندطبیعت کا

سے تو ہمت نہ ہارہ بلکہ جو گناہ ہوجایا کرے اس سے تو بہ کرلیا کروا گر پھر ہوجائے پھر تو بہ کرلو۔
دیکھوا کیٹ شخص بیار ہوجائے اور اس کو کوئی بیرائے دے کہ علائے سے کیا فائدہ آخر پھر بھی اختمال ہے کہ بیار ہوجاؤ گے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میاں اگر پھر بیار ہوں گے تو پھر علاج کر لیس گے آئندہ کی بیاری کے خوف سے موجودہ بیاری کاعلاج کیوں نہ کریں تو جوفتو کی آپ کی مقل نے جسمانی مرض میں دیا ہے وہ فتو کی روحانی امراض میں کیوں نہیں ہوتا۔ ای حدیث ما اصر میں ہے وان عاد فی الیوم مسبعین مو قایعنی آگر جیستر دفعہ تو برٹوٹ جائے۔

چھٹا مانع توبہ سے بیرخیال ہے کہ فن تعالیٰ بخش دینگے

ایک مانع توبہ سے بیہ کہ بندہ ہجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور دیم ہے اس کو بھار ہے گناہ بخش دینے کیا مشکل ہیں۔ لیکن صاحبویہ جواب ظاہری بیاریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا اور امراض سی میں اس بڑھل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا کوئی شخص بتلاسکتا ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ خدا تعالیٰ غفور دیم ہے وہ ہم کو ضرور تندرست کردے گا امراض جسمانی کا علاج نہ کیا ہو یا کوئی شخص بتلاسکتا ہے کہ اس نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے زہر کھالیا ہو بھی نہیں بلکہ اگر کوئی دوسر ایوں کہے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے نہ کھا جا و تو اس کو دیوانہ بتلا یا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے سیمنی نہیں کہ تکھیا کھاؤ تو ضرر نہ کر و جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا کے خفور دیم بھی رہے گا۔ اس طرح گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن بلکہ شکھیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور دیم بھی رہے گا۔ اس طرح گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے غفور دیم مرتے میں کوئی تقص نہیں آتا۔

خداتعالی کے غفورر خیم ہونے کے سے معنی

صاحبوا سخبرے کہ ہم خفور رحیم ہیں مقصود سے کہ جو گناہ تم ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے پریشان خاطر مت ہواور تو بہ کو بریار نہ مجھو ہم ان سب کو معاف کر دیں گے۔ چنا نچہ اس آیت قبل یغیادی اللمین اسر فو اعلیٰ انفسہ لاتقنطو امن رحمة الله' ان ان ترکی بیاریوں میں ہے سکھیا کھانا جرم محرطان پرا گرمصلحت ہو خفور دھیم شفادے دیتے ہیں۔ایے بی گناہ جرم محرق ہے علاج سے ففور رحیم شفادے دیتے ہیں۔اگرملاح نہ کیا تو سکھیا ہیں ہمی موت کا گناہ میں بھی میں ہو کیا ہے کہ موت کا گناہ میں بھی موت کا گناہ میں ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی ہو کیا ہو کیا ہو کی ہو کیا ہو

البله یعفو الذنوب جمیعا انه هو العفور الرحیم (آپ کهد تیجے اے میرے وہ بندو جنبوں نے اپنے اوپرزیادتی کررکھی ہے تم الله کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک الله تعالی سب گناہوں کو بخش وینگے بلاشہ وہی بڑا بخشے والے ہیں بڑے رحم کر نیوالے ہیں ) کا شان نزول یہی ہے کہ جب حضور پرنورصلی الله علیہ وسلم نے اول مکہ ہیں مبعوث ہوکر دعوت اسلام فرمائی تو لوگوں نے آ کرعوش کیا کہ ہم آپ پرائیمان تو لے آئیس کیان جو گناہ ہم نے اس کے بیل ان پرتو ہم کو ضرور سرزا ہوگی بس جب دین آبائی بھی چھوڑ ابدنا می بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا تو ہم کو فائدہ ہی کیا ہوا اس پرآیت نازل ہوئی کہ تم لوگ بی جھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کروہ ہم غفور رہم غفور رہم ہیں سب پیچلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور الگلے ہیں بس معلوم ہوا کہ مقصود آبت سے ان لوگوں کی ناامیدی کو دور کرنا ہے جو اسلام اور تو بہ سے اس خیال پررکتے تھے نہ کہ وہ مقصود جو کہلوگوں نے سمجھا ۔

ساتواں مانع تو بہ ہے بیرخیال ہے کہ جوتقدیر میں ہےوہ ہوگا

ایک مانع یہ ہے کہ یوں سیحے ہیں بلکہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہوکرر ہے گا پھر خطاعت سے پچھ فاکدہ اور نہ گناہ ہے کوئی ضررگر تعجب ہے کہ یہ تقدیر دنیا کے کاموں میں مثلاً کھانا کھانا مال و دولت جمع کرنا ان میں کہاں چلی جاتی ہے ہم نے کسی کو نہ دیکھا کہ اس نے تقدیر کے بھروسہ پر کمانا جھوڑ دیا ہو یا کھانا نہ کھایا ہو یا کھی کرنی جھوڑ دی ہوا دراس میں ختم رہزی نہ کی ہو کہا گر تقدیر حق ہوتا ہے کہ معاش کی خداتعالی جاتے بدون تدبیر کی ضرور ہوتا ہے کہ معاش کی خداتعالی میں تدبیر کی ضرور ہوتا ہے کہ معاش کی خداتعالی میں تدبیر کی ضرور ہوتا ہے کہ معاش کی خداتعالی اللہ میں تدبیر کی خدول کی نہیں پر چلے والا گراللہ کے ذمہ ہاں کارزق ) اور معاد (آخر س) درقہا (اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلے والا گراللہ کے ذمہ ہاں کارزق) اور معاد (آخر س) درقہا اللہ کہ کہ بے تو بر سر بخش دیے جائیں بلکہ تو بسے بخشے جائیں گرفیرسلم کی تو باسلام لے آنا ہے اور مسلمان کے تو باسلام لے آنا ہے اور مسلمان

کی توبیدول ہے توبہ واستعفار ہے

کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں فرمائی بلکہ صاف ارشاد ہے لیس للاقسان الاماسعیٰ (نہیں انسان کے لئے سوائے اس کے جواس نے کوشش کی یعنی مل کیا) اور و من عمل صالحاً فلنفسه و من اسآء فعلیها (اور جوش نیک مل کرے گا تو آپ فائدہ کے لئے کریگا جو براکام کرے گا تو وہ اس پر وبال ہوگا) کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے جوجیسا کرے گا تھرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ارشاد فر مایا ایطمع کل امر ، منهم ان ید خل جنة فائر رکیالا کی رکھتا ہے ہرآ دمی اس بات کا کہ وہ نعمتوں کی جنت میں ہی داخل کردیا جائے گا۔ ہرگر نہیں) تو جب تک پاک نہ ہوگے ہرگر دخول جنت کے قابل نہ ہوگے۔

معاش کی تدبیر کرنااور معاد کو تقتر سرپر رکھنا سخت غلطی ہے

غرض معاش کو تدبیر پردکھنا اور معاد کو تقدیر پر چھوڑ نا سخت غلطی ہے بالحضوص جبکہ تحصیل معاد
کی تد ابیر خود خدا تعالیٰ ہی نے بتلائی ہوں اگر معاد کا حصول محض تقدیر ہے ہوتا اور تدبیر کواس میں
دخل نہ ہوتا تو تد ابیر بتلانے کی ضرورت کیا تھی اسی طرح اور بہت ہے موانع ہیں گویہاں سب ندکور
نہیں ہوئے مگراس مختصری فہرست ہے تھوڑے سے غور کے بعدوہ بھی تمجھ میں آ سکتے ہیں۔

تو بہ میں تاخیر نہ جا ہیے اور تاخیر کی مصرت اور ایک شبہ کا جواب پس جب موانع اوران کے ازالہ کی تد ابیر معلوم ہو گئیں تو جلدی ہے ان موانع کوزائل کرنا جا ہے اور تو بہ کر لینا جا ہے تاخیر نہ کرنا چاہیے کیونکہ تاخیر کی خاصیت یہ ہے کہ پھراکٹر تو بہ میسر ہی نہیں ہوتی یہ حالت ہوتی چلی جاتی ہے کہ

ہر شیے گویم کے فردائرک ایں سودا کئم باز چول فرداشودامر دزرافردا کئم ہر شیے گویم کے فردائرک ایں سودا کئم بازچول فرداشودامر دزرافردا کئی ہر جب کل ہوتی ہے تو آج کوکل بنالیتا ہوں)

میں ہررات کہ لیتا ہوں کے کل اس مجت کوچھوڑ دوں گا پھر جب کل ہوتی ہے تو آج کوکل بنالیتا ہوں)

مونے کو نکہ تو بہ ندامت کا نام ہے۔ اور ندامت کہتے ہیں جی برا ہونے اور قصور پر شرمندہ ہونے کو اور شرمندگی اس وقت ہوتی ہے کہ طبیعت پر اثر باتی رہے اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد زائل ہوجا تا ہے تو جب دل سے مقد مہتو بہ ہی نکل گیا تو تو بہ کیونکر نصیب ہوسکے گی۔

\_له توبه کی ابتدائی بات

غرض بھی توبہ کرنے میں دیرینہ کرے بلکہ دن کے گنا ہوں سے رات آنے کے قبل توبہ کرلے اور رات کے گنا ہوں سے۔ دن ہونے سے پہلے اور اگر کہو کہ سب سے آخری جوتو بہ ہوگی اس کے بعد کے گنا ہوں جا کیں جا افر ہوں گئے مواخذہ ہر حال میں ہوا بھر روز کی تو ہوا خدہ ہر حال میں ہوا بھر روز کی تو ہوا خدہ ہر حال میں ہوا بھر روز کی تو ہی ہوئی تو جواب ہی ہے کہ کیا وہ خض جس پر دس برس کے گنا ہوں کا بار ہواور وہ خض جس پر اس کے گنا ہوں کا بار ہوں کا بار ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی خض پر دس مقدمہ فو جداری کے ہو جا نیس اور اس سے وکیل یوں کہے کہ اگر بیروی کی جائے تو امید ہے کہ نو مقدموں سے تم بری ہو جاؤ کے لیکن ایک مقدمہ میں باوجود بیروی کی جائے تو امید ہے کہ نو مقدموں ہوں کہا ہوگی تو بیروی ہوں کہا ہوگی تو بیروی کی اس کے کہا وجود ایک میں ہزا ہوگی تو بیروی کی کے اس کہا ہوگی تو بیروی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک میں ہزا کہ ہوگی تو بیروی کی کے دوسرے مقد مات کی اس کئے بیروی کی جائے گی آبادہ کی دوسری تجویز پر عمل ہوگا تو جو خض بیچاس بس کے گنا ہوں کی پوٹ لے گیا اور جو خض ایک کہ دوسری تجویز پر عمل ہوگی تو بیروی ہیں۔ ہرا تر ہیں تو بیس ہیں ہوا گیا۔ اور اگر کہے کہ برابر ہیں تو بیس ہرا ہوں کہ مقد مات کی بیروی کیوں کی گوں کی گئے۔ دن کے گنا ہول کی بیروی کیوں کی گوں کی گئے۔ دن کے گنا ہول کی بیروی کیوں کی گوں کی گئے۔ دن کے گنا ہول کی بیروی کیوں کی گوں کی گئے۔

آ تھواں مانع تو بہ سے بیہ خیال ہے کہ گناہ ہم سے حچھوٹ نہیں سکتامع جواب وطریقہ

بعض موانع ضروری اور بھی قابل ذکر ہیں چنانچہ ایک مانع خاص معصیت اکتساب حرام سے تو بہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یوں بچھتے ہیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکنا کیونکہ ہم کھانے کمانے کی طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ان میں حلال وحرام کی تمیز بہت مشکل ہے ہاں مولویوں کو گناہ چھوڑ دینا آسان ہے کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے

اس لئے میہ ہآ سانی گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو میں اس وقت ترک گناہ کے لئے نہیں کہدر ہا ہوں میں تو صرف ریہ کہدر ما ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے تو بہ کرلیا کروتو گناہ کے نہ چھوٹنے سے بیاتو لازمنبیں آتا کہ تو بھی نہوسکے۔ دوسرے اگرغور کرکے دیکھا جائے تو کوئی نا جائز ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کوترک نہ کیا جا سکے اور یہ جوہم کوترک کرنا گرال معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات روز مرہ میں بعض ایسی چیزیں بڑھا لی کہ جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں لیکن ہم ان کوضروری سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب وہی ہے جو کہ سی شخص نے ا کے ادھورے شاعر کوجس نے شعر میں تشدید آنے میں ضرورت کا عذر کیا تھا اس کو جواب دیا تھا کہ شعر گفتن چیضرور تو اگر بصر ورت کثر ت تعلقات گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کے تکشیر تعلقات چیضروراصل جواب تو یہی ہے کیکن میرجواب ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ عالی ہمت ہول اوردین کے مقابلہ میں دنیا کوتر جیج نہ دیتے ہوں کم ہمتوں کے لئے دوسراجواب بھی ہے مگر میں اس جواب کوزبان پرلاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کم فہم لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ مجھ جا کیں مگر حاشا و کلا گناہ کی اجازت وینا ہر گزمقصور نہیں بلکہ منظور تقلیل اٹم ہے۔حاصل اس جواب کا پیہے کہ گناہ دوشم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے اوربعض وہ ہیں کہا گران کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے مثلاً لباس خلاف وضع اسلامی پہننا اگراس کوترک کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں ای طرح تخنوں کے پنچے یا جاہے پہننا کہان کے ترک ہے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے یا مثلاً عور تیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پرستر نہیں ہوتا تو ان با توں کواگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔رشوت وغیرہ میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے جیں کہ بغیران کے ہمارے کام چلنے دشوار ہیں۔ لیکن ان معاصی بےلذیت میں کیا تفع ہے اور ان کے ترک میں کیا نقصان ہے علی ہزائسی مردیا اجنبی عورت کو بری نظر سے دیجھنا کہاں میں پچھ<sup>نفع نہی</sup>ں

اے شعر کہنا ہی کیا ضروری ہے مت کہو تے تعلقات بڑھانے کی ضرورت سے گناہ ہوجاتے ہیں تو تعلقات بڑھانا ہی کیا ضروری ہیں 'نہ تعلقات ریادہ ہوں کے نہ لوگوں کی رئیس ہوگی نہ شان بنانے کی فکر ہوگی نہ خرج بڑھے گا۔

نهاس کے ترک میں کوئی ضرر ناگر کہو کہ صاحب ندد کھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ تکلیف د کھنے میں ہوتی ہے کہ اول نظر پڑتے ہی قلب میں ایک سوزش پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ نظر سے غائب ہوگیا تو اس سوزش میں ترقی شروع ہوئی حتی کہ بعض لوگوں کا اس میں خاتمہ ہو گیا ۔ اوراگر مان بھی لیا جائے کہ ندد کھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی ہی تکلیف کا بھروہ بھی چنددن کی برداشت کر لینا کیا دشوار ہے اوراگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ بہت می تکلیف ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا کیا اس تکلیف ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا کیا اس تکلیف ہے تی تو او بند ہوگئی یا کھانا بند ہوگیا ہم گرنہیں اور خود یہ تکلیف وہمی کوئی معتد کی ضرر نہیں غرض ان معاصی کو برعم خود موقوف علیہ حوائے دیویہ کا بچھ رکھا ہے ان کو آگر کرنے نہ کہ کہا ہے اور جن معاصی کو برعم خود موقوف علیہ حوائے دیویہ کا بھے درکھا ہے ان کو آگر کرنے نہ کہ کہاں سے نجات دے یہ تو ممکن ہے اتنا ہی کرلیا کرو۔ یؤگری اور بے بیوا ہی تو بہت بری چیز ہے۔

# نواں مانع تو بہ ہے گناہ کی لذت ہے مع جواب

ایک مانع یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کولذید سیجھتے ہیں اورای لئے نہیں چھوڑ سکتہ اس کا
ایک علاج تو یہ ہے کہ مال پرنظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک ون ناک کے رائتے
فکلے گی۔ دوسرے اہل فہم کے لئے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ گناہ ہیں لذت
ہوتی ہے۔ ویکھئے اگر عادت ہے زیادہ مرچیں سالن ہیں ڈال دی جا تیں تو اگر چہ ان میں
لذت ہوگی کیکن اس لذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا اوراک بھی نہ ہوگا۔
اوراگر پچھادراک ہو بھی تولذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا اوراک بھی نہ ہوگا۔
اوراگر پچھادراک ہو بھی تولذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا اوراک بھی نہ ہوگا۔
مقابلہ میں جو کہ گناہ کرنے میں گو پچھاندت بھی ہولیکن اس روحانی تکلیف و پر بیٹانی کے
مقابلہ میں جو کہ گناہ میں ہوتی ہے یہ لذت پچھ نہیں۔ دوسر سے اس لذت کا خاتم تو فورا ہی
ہوجا تا ہے اوراس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باقی رہتا ہے ہم کو النفات نہیں ور نہ معلوم ہو
سکتا ہے کہ گناہ کر کے س قدر کہ ورت اور طبی توحش پیدا ہوتا ہے فورا ہی مرتک کی طبیعت

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> ہے خارکے قابل کے طبیعت کی وحشت سے کرنے والے

یہ نتو گا دین ہے کہ تم نے بہت برا کام کیا بھی اس کو وہ سرت نصیب نہیں ہوتی جو کہ نیکی کر کے مثلا نماز پڑھ کریاروزہ رکھ کر ہوتی ہے کہ قلب میں اظمینان اور ایک نور سامعلوم ہوتا ہے۔ برخلاف گناہ کے کہ اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ کس نے سر پر جو تیاں ماردیں مگر افسوس ہے کہ ہم پھر بھی باز نہیں آتے گویا جو تیاں کھانے کی عادت ہوگئی ہے۔ جیسے جماروں کی عادت ہوجاتی ہے یا جیسے نمرود کی عادت ہوگئی تھی اوریہ تکلیف تو تی الحال ہوتی ہماروں کی عادت ہوجاتی ہے اور سے تکلیف تو تی الحال ہوتی ہو سے کہ ہم اس کا ایک مآل (انجام) ہوتا ہے یعنی دنیا ہی میں کہ اس پر طرح طرح کی آفتیں اور معیب تیں نازل ہوتی ہیں اکثر رزق سے محروم ہوجاتا ہے اور اس کو بشر طغور معلوم بھی ہوجاتا ہے اور اس کو بشر طغور معلوم بھی ہوجاتا ہے کہ فلال گناہ کی سزا ہے خوب کہا ہے ۔

ہر چہ برتو آید از ظلمات وغم آن زبیبا کی و گستاخی ست ہم (جو پچھتم پرآتی ہیں تاریکیاں اور غم ہیکھی بیبا کی اور گستاخی ہے ہی ہے)
غم چو بنی زود استغفار کن غم بامرخالق آید کارکن (جب تم غم دیکھوفورا استغفار کروغم تو خدا کے ہی تھم ہے کام کرتا ہوا آیا ہے استغفار سے گناہ اور گستاخی معاف ہوگی تو بیسزاغم پریشانی بھی دور ہوجائے گی۔)

ابن ماہیکی صدیث میں ہے ان العبد یحوم الوزق بخطینة یعملها ( بیتک انسان رزق ہے محروم کردیا جاتا ہے کئی گناہ کی ہدولت جوہ ہکرتا ہے )

اور کھانے کو ملے بھی تو اس کی برکت جاتی رہتی ہے اس کا مہل طریقہ مشاہدے کا یہ ہے کہ آپ دو مہینے کی رخصت لے کر ان میں ہے ایک مہینے تو کسی ایسے شخص کے پاس گزار یئے جو کہ نہایت متعم اور آ رام میں زندگی بسر کرتا ہواور کسی گناہ سے نہ بچنا ہواور دیکھئے کہ ان گنا ہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہے آخر بات جیت سے اس کے انداز کا پہتہ لگ ہی جائے گا خاص کر اس وقت میں جبکہ اس پرکوئی مصیبت آئے مثنائی بیار ہو جائے یا کسی دخمن کی مخالفت کا اندیشہ ہواس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس رہے کہ اس کو جائے یا کسی دخمن کی مخالفت کا اندیشہ ہواس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس رہے کہ اس کو جسی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہوگر خدا کا مطبع اور فر ما نبر دار ہواور اس کے قلب کی

کیفیت دیکھئے۔ خاص کر کسی مصیبت کے وقت اس کے بعد ان دونوں کی قلبی حالت کا موازنہ سیجئے اور دیکھئے کہ سروراصلی کس کے قلب میں ہے آپ پائیں گے کہ وہ فاقہ مست ہروقت شادال وفرحال ہے اور بیٹنعم ہروقت غم والم میں مبتلا ہے اور بیا ایقینی اور بین فرق ہے کہ جب جا ہے اور جس کا جی جا ہے امتحان کردیکھئے۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ میہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ سرور کس چیز کا ہے ظاہر ہے کہ پریشانی نافرمانی کی اور سرور فرمانبرداری کا ہے بس نافرمانی میں لذت اور فرمانبرداری کا ہے بس نافرمانی میں کلفت کہنا غلط ہوا بلکسامر بالعکس ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے و لنحیینه محیواۃ طیبۃ (اور ہم لوگوں کو زندگی ویں گے یا کیزہ زندگی)

یہ توفر مانبردار کے لئے ارشاد ہوتا ہے فیان له معیشہ ضنکا (تواس کے لئے زندگی ہے تنگ ) بینا فرمان کیلئے غرض فرمانبرداری میں پوری راحت ہے اور راحت ہی کانام میش ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ اگر ایک امیر کبیر کو بھانی کا تھم ہوجائے اور اس ہے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ بیتمام دولت اس غریب کود ہے دواور بیتمہار ہے ہوش بھانی لے لئو وہ یقیناً قبول کر سے گا۔ اب بتلا یے کہ بیقبول کیوں ہوااس لئے کہ دولت کے بدلے میں ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں جھوٹ سے قاط ہوا۔

# دین کے پانچ اجزاء میں سے ہم لوگوں نے صرف ایک جزو لے لیاہے

یہاں تک تو تو ہہ کے موانع اور ان کے علاج کا ذکر تھا اب ایک مختصری فہرست ان گناہوں کی جن میں سب مبتلا ہیں بیان کرنی باقی ہے۔ سواول یہ بیجھئے کہ دین کے پانچ جز ہیں۔ پہلا جز وعبادات جیسے نماز روزہ 'زکوۃ 'جج وغیرہ دوسرے معاملات جیسے بیجنا' خرید نا نوکر دکھنار شوت لیمنا سود لیمنارو بے کے عوض ہیں۔ لیمنا یا گوٹہ ٹھیے خرید ناوغیرہ تیسرے عقا کد کہ

الله خوش بخوش السلمه اس کاالناسید سیق ساری دولت کے بداراحت کی اور راحت بی میش ہے دولت میش نیس \_

خدا کوایک جاننا اوراس کو قادر مطلق ما نناستیلا وغیرہ کے تو ہمات کو باطل سمجھنا وغیرہ چو تھے معاشرت کدآ ہیں میں میل جول کس طرح رکھیں۔ جب ملیس مصافحہ وغیرہ پانچویں اخلاق بعنی ملکات باطنہ کا درست کرنا 'حسد' بغض' کینہ عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا تحل' برد باری' وقار زمی خوش کلامی اپنے اندر پیما کرنا۔ یہ پانچ جھے دین کے ہیں۔ گر ہمارے مسلمان بھائیوں نے وین کوصرف عبادات میں منحصر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چارا جزا کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ گویاان کے نزدیک بہت کی نفلیس بڑھ لیمنا گلے میں تیجے ڈال لیمنا۔ روزہ رکھ لیمنا بس کانام دین ہے۔ بعضے عبادات کے ساتھ تھیجے عقائد کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کوکوئی شخص دین کا جزوبہیں سمجھتا۔ اللا ماشاء اللہ جیں۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کوکوئی شخص دین کا جزوبہیں سمجھتا۔ اللا ماشاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں کریں شریعت کوان

الحمداللدالر فيق كاحصددوم تمام بهوا ..

ا ول کے اندرجمی ہوئی وائی عاوات کے کیونکہ شریعت وین ندہب ملت سب انہی احکام کا نام ہے جو حضور سلی اللہ علیہ وکی اور حضور کیے سب جز لے کرآئے جیس سب پرخود ممل کیاا ورممل کوفر مایا ہے اس کے سب کا مجموعہ ہی وین ہے۔ فقط

#### بِسَسْبُ اللَّهُ الرَّحْلِ الرَّحِيمَ

#### حامد او مصليا و مسلما

#### منكرات روزه

بوجہ قرب رمضان شریف مناسب ہے کہ بچھا حکام اس کے بیان کر دیئے جا کیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ روز ہ فرض ہے اس کے تو بیان کی ضرورت نہیں اور ایسے ہی تر اوسے سنت مؤكدہ ہونے كى وجد سے ضرورى ہے۔ اس كے بيان كرنے كى بھى ضرورت نہيں البت ضروری مضمون میاہے کہ بعض لوگوں نے اس مہینے میں کچھ منکرات بڑھا دیئے ہیں اور وجہ اس کی یا تو عدم علم ہے یاقصورعلم یا جانتے بھی ہیں مگرا حتیاط ہیں کرتے۔ بڑے نعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھیں کیا ہے اس بات پر دال نہیں کہ جو چیز ہمیشہ ہے حرام ہے اس میں اور شدت زیادہ ہو جائے گی۔حق سجانه تعالى نے توعلت بیان كى ـ روز ور كھنے كى لىعلىم تتقون روز واس واسطے ہے كہم . مثقی بن جاؤ۔اب ہرشخص غور کر لے کہ قبل رمضان میں اور رمضان میں کیچھ فرق اس کی حالت میں ظاہر ہوا اس نے نظر بد کو یا غیبت کو جھوڑ دیا یانہیں سو کچھنیں' دونوں حالتیں کیسال ہیں کسی باب میں بھی کمی نہیں ہوئی۔اب رہا کھانا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں کچھ تغیر نیں کیا۔غرض به که شارع علیه السلام کا تومقصود بیتھا که منکرات میں کمی ہو مگرلوگوں نے پچھ بھی نہ کیا۔اہل شحقیق تو کھانے تک میں کمی کر دیتے ہیں۔اس مہینے میں بہ نسبت شعبان کے مگراس کی مقدار پچھ معین نہیں ہوسکتی ہے۔ جتنا شعبان میں کھاتے تھے۔ اس ہے کم کردیا۔ بعض نے صرف بفتدر آلا یموت کھا کرروز ہ رکھا جب ہی تو کچھاٹریا یا ہمیشہ الجیجی طرح کھایا ایک مہینہ عبادت ہی کے واسطے مہی ۔ حاصل یہ کہ ان او گوں نے اکل تعیس بھی کمی کردی مگر ہے بات مندوج خاص کے لئے ہے ریہ ہر شخص سے نبیں ہوسکتا ہے مگر معاصی

<sup>&</sup>lt;u>له اس قدر که مرنه جائین سک</u>ه کھانا کے <del>مستحب</del>

کوتو جھوڑو خیر کھانے کے لئے جواز کا مرتبہ تو ہے معاص کے واسطے تو جواز بھی نہیں ہم برخلاف اس کے دن بھر معاصی میں مشغول رہتے ہیں بلکہ بعضے تو عصیان میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ای کود کھے لیجئے کہ صبح کی نمازاس مہنے میں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں اس نماز کی تو وقت پر ہوتی ہے اور قضانہ بھی ہو تو اس قدر تا خیر کرنے کی عادت ہوگئی ہے۔ بہتیروں کی تو قضا ہوتی ہے اور قضانہ بھی ہو تو اس قدر تا خیر تو ہوتی ہے جس سے جماعت فوت ہوجائے خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیاروزہ کیا۔ کفایت کرسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے مغفرت کواس قدر بڑھا دیا کہ دس ضعف قواب کا وعدہ فرما دیا اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حسنات کی برابر نہیں ہوتیں جا ہیے تو بیتھا کہ حسنات کی برابر نہیں ہوتیں جا ہیے تو بیتھا کہ حسنات کی تعداد بڑھی ہوئی رہتی اس کوجمی جانے و تیجئے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات سبقت در حصتی تعداد بڑھی ہوئی رہتی اس کوجمی جانے و تیجئے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات سبقت در حصتی علی غضبی کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافیا مضاعفہ ہونے کے بھی تکیال علی غضبی کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافیا مضاعفہ ہونے کے بھی تکیال علی خاص کے برابر نہیں ہوتیں بلکہ گناہ بڑھا ہونے اس تو پھر کیا حشر ہونا ہے۔

ماه رمضان کی عبادت کااثر برکت اعمال پرتمام سال رہتا ہے

اجھااس کوبھی جانے دیجئے اگر ہمیشہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ معاصی کو گھٹا دیں تو رمضان میں تو ایسا کرلیا جائے تجربے ثابت ہوا کہ عمادت کا اثر اس کے بعد گیارہ مہینے تک رہتا ہے جو کوئی اس میں کوئی نیکی بتکلفت کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے اور جو کوئی کسی گناہ ہے اس میں اجتنا نے کر لےتمام سال بآسانی اجتناب کرسکتا ہے اور اس مہینے میں معصیت سے اجتناب کرنا بچھ شکل نہیں کیونکہ یہ بات نابت ہے کہ شیاطین قید ہو گئے معاصی آپ بھی کم ہوجا نمیں شیاطین قید ہو گئے معاصی آپ بھی کم ہوجا نمیں گئے ہے کرک کے قید ہوجانے کی وجہ سے اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود ہی ہوجا نمیں جائمیں کیونکہ دوسرامحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر جائمیں کیونکہ دوسرامحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر ہوگا کیونکہ ایک ہوگئی بات نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی گوئی بات نہیں

### غرض اس میں ہرعضو کو گناہ ہے بچایا جادے۔ بقیم منکر ا**ت**

ایک زبان ہی کے بیں گناہ ہیں جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک ان میں سے کذب ہے۔ جس کولوگول نے شیر ما در سمجھ رکھا ہے اور کذب وہ شے ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں اور پھراس کومسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں ذراسا بھی لگاؤ کذب کا ہو جائے بس معصیت ہوگئی۔ جائے بس معصیت ہوگئی۔

حکایت یہاں تک کرایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ایک بچے ہے بلانے کے طور بریوں کہا کہ لے یہاں آؤ چیز دیں گے تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دوگی۔انہوں نے دکھایا کہ بیکھجور ہے میرے ہاتھ میں فر مایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو میں معصیت لکھ لی جاتی۔حضرت کذب میہ چیز ہے خبر میتو بڑے لوگوں کی با تیں ہیں اگراس سے احتر از نہ ہو سکے تو کذب مصر سے تو بچنا جا ہے اور پھرروز ہ میں۔ د دسرا گناہ زبان کاغیبت ہےلوگ یوں کہا کرتے ہیں کہمیاں ہم تو اس کے منہ پر کہہ دیں منہ پرعیب جوئی کرو گے تو بہت اچھا کرو گے اور پیچھے تو ظاہر ہے جبیہاا چھاہے بلکہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلا بھی یاؤ کے وہ مخص تنہیں برا کہہ لے گا یا اپنے اوپر ہے اس الزام کو دفع کرے گا چیچے برائی کرنا تو دھوکہ ہے مارنا ہے یا در کھو کہ دوسرے کا مال محتر م ہے ایسی ہی بلکهاس سے زیادہ آبرو ہے۔ چنانجہ جب آبرویر آبنتی ہے تو مال تو کیا چیز ہے جان تک کی پرواہ نہیں رہتی پھرآ بروریزی کرنے والا کیے حق العبدے بری ہوسکتا ہے مگر غیبت ایسی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہوگئی یانہیں ۔اس ہے بیجنے کی تدبیرتو بس یمی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا اصلاٰ ذکر ہی نہ کیا جاوے کیونکہ ذکر محمود بھی اگر کیا جاد ہے کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کہنے والاسمجھتا ہے کہ میں ا یک ذکر محمود کرر ہا ہوں اور اس طرح ایک خیر اور ایک شرمل جانے سے وہ خیر بھی کا بعدم ہوگئی اور حفنرت اپنے ہی کام بہتیرے ہیں پہلے ان کو پورا سیجئے دوسرے کی کیا پڑی۔علاوہ بریں ال کادودھ کے جودوسروں کوخرر کہنچائے۔ سے پیاہ مسلمان کونکلیف دینا ہوا جوحرام ہے سکے عزت والا نیبت تو گناہ بےلذت بھی ہے اور و نیا میں بھی مصر ہے جب دوسرا آ دمی سے گا تو عداوت پیدا ہو جائے گی اور پھر کیا شمرات اس کے ہوں گے ای طرح زبان کے بہت گناہ ہیں۔
پیدا ہو جائے گی اور پھر کیا شمرات اس کے ہوں گے ای طرح زبان کے بہت گناہ ہیں الحرام سب سے بچنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ ایک گناہ جو خاص روزہ کے متعلق ہے افظار علی الحرام ہو گیا اور ہے ہوئے اور سے بڑے ہوئے ہوئے ہوئے اور شام کورام سے افطار کریں۔
پھر دن بھر تو اسے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کورام سے افطار کریں۔

غلطی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حلال رزق نہیں ملتا

اور دراصل بعض لوگوں نے خبط ہیں ڈال دیا ہے یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایا نہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں ہے چھلی شکار کر کے کھائی جائے یا سبزی کھا کریا گھاس جہ کر بیٹ بھرلیا جائے اور پچھ قصے اس کے متعلق مشہور کئے ہیں وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیل لاتے لاتے دوسرے کے گھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا جھوڑ دیا کہ نامعلوم دوسرے کھیت کی مٹی جو میرے بیل کے گھر میں بااجازت چلی آئی کون سے دانے میں شامل ہوگئی ہو۔ اگریہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال بااجازت چلی آئی کون سے دانے میں شامل ہوگئی ہو۔ اگریہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال بیں دوسروں کے لئے ان کافعل جمت نہیں ہوسکا قصداً اتنام الغہ کرنا تقو کی کا ہمیضہ اس کو کہتے ہیں دوسروں کے لئے ان کافعل جمت نہیں ہوسکا قصداً اتنام الغہ کرنا تقو کی کا ہمیضہ اس کو کہتے ہیں جب استے شب کو بھی حرام میں سمجھا جاوے گا اور اس سے بچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہو تو بیں جب اسے شہری کہتا ہوں کیا سام ہوگئی ہوں جو دنگی خور ہیں۔ دیا۔ میں کہتا ہوں کیا صرف اتناکا فی تھا کہ الحلال کا لایوجہ ہرگر نہیں جس پر کنز و ہدا ہے نہیں تو ناحتی اتناب کے کیا۔ صرف اتناکا فی تھا کہ الحلال کا لایوجہ ہرگر نہیں جس پر کنز و ہدا ہے فتو کی دے دیں وہ حلال ہے میں کہتا ہوں کیا سب علی جرام خور ہیں۔

حکایت: ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب ان کی بیرحالت تھی کہ اگر کوئی ان کو مال حرام دھو کے ہے بھی کھلا دیتا تھا توقے ہوجایا کرتی تھی اور پھر بھی وہ دونوں وقت کھانا کھاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال کا وجود و نیامیں ضرور ہے ورنہ وہ کیا لے حرام بردوزہ کا کھولنا ہے گزیز ہے تنعیلی بات سے حلال کا وجود و نواہیں کھاتے تھے۔اگر فرض کیجئے کہ مال حرام ہی کھاتے تھے تو طبیعت کویہ نفرت نہیں کہو یکتی یا یہ کہ ہمیشہ قے ہی کیا کرتے ہوں گے تو کھا نا فضول ہے۔غرض دنیا میں حلال بھی ہے ترام بھی ہے جو مسائل دریافت کرنے ہے معلوم ہو سکتا ہے گرلوگ پوچھتے ہی نہیں۔ منشا اس غلط خیال کا کہ حلال رزق نہیں ملتا

اور پینساد پیدا کا ہے ہے ہوا کہلوگوں نے پو جھنا چھوڑ دیا جو جی میں آیا کرتے رہے حتیٰ کہاس کے عادی ہو گئے۔اب جو کس نے منع کیا تو اس کا جھوڑ نا نہایت د شوار معلوم ہوا بس کہددیا کہمیاں ہےلوگ تو خواہ مخواہ مجھی حلال کوحرام ہی کہا کرتے ہیں ان کی تو غرض یہی ہے کہ مال نہ بڑھےاورمسلمانوں کوتر تی نہ ہو۔بس ہوتے ہوتے پیہذ ہن میں جم گیا کہان کے یہاں توسب چیزحرام ہی ہے۔طلال کاوجود ہی نہیں جوحلال تھاوہ بھی حرام ہی سمجھنے لگے اورخوف سے مفتی کے پاس جانا حجھوڑ دیا کہ دیکھا جا ہے کہ ہمار ہے کس معاملہ کوحرام بتا دیں یا حلال بتا نیں تو ہماری خاطرے ہی شاید کہددیں اور فی تفییہ حرام ہی ہوگا کیونکہ حلال کا تو وجود ہی نہیں۔ سویہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ جس کومفتی مہائج کیے وہ عنداللہ مباح ہے اس میں کچھ حرج نہیں۔شیطان کے بہت سے جال ہیں ان میں سے ایک پیھی ہے کہ وسوسہ ڈ التا ہے کہ بیسب حرام ہے پھر بعض لوگ حرام وحلال میں خواہ مخواہ شبہ کر کے حلال کو بھی حچیوڑ دیتے ہیں کہ جب اس میں وسوسہ ہےتو جھوڑ ہی دو جا ہے مفتی کتنا ہی کہے کہ بیرحلال ہے مگر وہ اس کے حچھوڑنے ہی کواولی سمجھتے ہیں۔نہیں اس فعل میں پچھ حرج نہیں جو مہاح ہے۔ اہل علم سے بوچھاو کہ کوئی وجہ اس میں اباحت کی بھی ہے وہ کوئی ظالم نہیں ہیں کہ خواہ مخواه یمی حاہبے ہوں کہتم کو دفت میں ڈالیں اور پیہ خیال مت کرو کہ حلال موجود ہی نہیں یو چھلو پھرجس ہے وہ منع کریں اس بڑمل کرنے کے لئے ہمت باندھو۔

نفس کی تم ہمتی کاعمدہ علاج

اورا گرنفس كم بمتى ہى كرينواس سے يوں كہوكہ يہ جو حكام وقت كے احكام ہيں انكوكس طرح

ما بتا ہے اسکوحا کم حقیقی کا حکم ہمجھ کر مانو کھر دوسر لے لوگ بھی ان شاءاللہ تم سے معارضہ نہ کرینگے۔ حکایت: میرا ہی خود قصہ ہے کہ بھی زیور ہنوا تا تو چونکہ جاندی کے واسطے روپہیے دینے سے ربوالا زم آ جاتا ہے۔اس لئے جب بہجی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا میں جا ندی دوسری جگہ ہے خرید کراہے ویتا۔ دوایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ روپہیدے دو پھر تول کر صاب کر دینا۔ میں نے اس ہے کہہ دیا کہ میدمیرے دین کے خلاف بات ہے۔ بس اس نے اس کوخوشی ہے منظور کر لیا تو لوگ سب مان جائے ہیں آ دمی پکا چاہیے اور اللّٰہ میاں کی طرف ہے اسباب ویسے ہی پیدا ہوجاتے ہیں۔خیال کر لیجئے کہ حاکم جب کسی کوامرشاق کا تحكم ویتا ہے تو اس پر مامورگی اعانت بھی کیا کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دل کومضیوط کرواور اس پرعز ہے کر لوکوہم کوئی کام بلا بو چھے نہ کریں گئے۔ ہاں بو چھنے سے بعض صورتیں عدم جواز کی بھی نگلیں گی اور اس میں آ مدنی بھی تم ہوجاو ہے گی ۔ تو خوب سمجھ لواور تجر بہ کرلو کہاس میں کم بی میں برکت ہوجاوے گی۔اوراس کے بیمعنی نہیں کہ کم چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے کہ بازارے تو ایک من گیہوں لائے اور گھرپ آ کر دومن اترے۔ممکن ایبا بھی ہے ایک صاحب خیرنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ مسجد بنواتے تھے اور ایک تھیلی میں رویے رکھتے تھے اور کام شروع کیا۔ جب ضرورت ہوتی اس میں ہی ہے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے یہاں تک کہ سب کام بن گیا حساب جولگایا تو جتنا رو پہیتھااس ہے کم نہیں ہوا۔ تو مبھی ایسا بھی ہوتا ہے گر ہمیشہ ضرورنہیں بلکہ اس کے معنی اور ہیں اور وہی اکثر واقع ہیں اور وہ یہ کہ بیہ مقدار قلیل جب تمہارے ہی صرف میں آئے۔ بیاری میں خرج نہ ہواورا لیسے ہی فضول خرچیوں میں مقد مات میں لاکھائل تکلفات میں ضائع نہ ہوجائے جو کچھ آئے تمہاری ہی ذات برصرف ہونا جا ہے۔ گیہوں تھوڑا ہوا س سے بہتر کہ زیادہ آئے اورتم پرخرج نہ ہو۔

رضاء حق عمل کااصل تمرہ ہے

اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو ہر کت مگرخوداللہ میاں کی رضا ہی دنیا و مافیہا ہے بہتر

ا مود ایازم آتا ہے اوھار کی وجہ ہے اور دوسری وجہ اور تھی جو پہلے تھی ابنیس کہ پہلے روبیہ چاتدی کا ہوتا تھا کی زیاد تی سود تھی ۔ کے جس کو تھم دیا گیا ' ہو پاکارادہ سکے بے فائدہ مثلاً فیشن تفریحات نام سے کھیل ے۔اللہ میاں ملیں پھر کیا حقیقت ہے کسی چیز کی مال ودولت کے مقابلہ میں کیا اللہ میاں کی پچھ وقعت نہیں بھے ہوں۔ وقعت نہیں بچھتے ہو۔حضرت اللہ میاں کی رضاوہ چیز ہے کہ جس کی نسبت ایک بزرگ کہتے ہیں سے ایک بزرگ کہتے ہیں سے ایک نیست

( تو ہی دل میں رہ اے وہ ذات کہ جس کے سواکوئی یاک ہی نہیں )

دنیا کے حکام کی صرف خوشنو دی کے واسطے کتنے کتنے سفر اور کیا گیا ہی خرچ کرنا پڑتا ہے اور پھران کی خوشنو دی ویر پانہیں ذرای بات پر بگڑ گئے اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم شکور ہیں۔ خیال سیجئے اس لفظ کو۔ ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور وہ اس کی نسبت منظوری وعدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے مگر اس میں کوئی عیب نہ نکالے اور خاز ن کو حکم دے دے کہ دکھ لوتو لے جانے والے کے دماغ آسان پر پہنچ جاویں گے اور سنا تا پھرے گا دے دے کہ واثنا ہے ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں کہ بادشاہ نے ہمارا ہدید کھ لیا اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں۔ اور ذراان اعمال کو بھی دکھے کہ وہ کس قابل ہیں۔

ہماری نماز کی مثال

ایک نماز ہی کو لے لیجئے اس وقت نظیر کے واسطے۔ کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں ہے باتیں کرنے کواور کرتے ہیں کس سے گا وُخر سے یا یوں مثال دیجئے ۔

کہ ایک بادشاہ نے محض اپنی عنایت سے اپنے غلام کو دربار میں حاضری کی اجازت دی

بلکہ یوں کہیے کہ زبرد تی طلب کیا (ہم ایسے بھلے مانس تو کا ہے کو ہیں کہ حاضری کی اجازت
ہوں کہیے کہ زبرد تی طلب کیا (ہم ایسے بھلے مانس تو کا ہے کو ہیں کہ حاضری کی اجازی سے ہی دربار میں پہنچے اور کا مہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کوان پر رحم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں پہنچے اور کا مہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کوان پر رحم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں پہنچے اور کا مہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کوان پر رحم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں پہنے من نگر دم خلق تا سودے کئم

میں نگر دم خلق تا سودے کئم

بائے من نگر دم خلق تا سودے کئم

بائے من نگر دم خلق تا سودے کئم

کہ بندوں پر خلوق گواس لئے نہیں پیدا کیا کہ اپنا کوئی فائدہ کروں بلکہ اس واسطے

کہ بندوں پر خلوت کروں)

اله قدردال سله فزاني سله كاع كدهاك كان كاخيال آرباب.

اللہ میاں کا کیا نفع ہے کہ ہمارے پیدا کرنے یا عزت دینے سے خیران حفرات نے کیا مکافالے کی اس بلانے کی کہ بینچے ہی تو منہ بھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اور کا نوں بیس انگلیاں دے لیس مگر بادشاہ تو کم ظرف نہیں ہے اس گتا خی پر نظر نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے انگلیاں کا نوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ باندھ دو کہ پھر انگلیاں کا نوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ باندھ دو کہ پھر انگلیاں کا نوں بین نہ دے سکے۔ اور منہ اس کا ہماری طرف کر دواور جلدی سے شفقت آمیز کلمات فرمانے گئے کہ ایک دفعہ تو اس کے کان بیں پڑجائیں۔ دیکھیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا مگر کلمات فرمانے گئے کہ ایک دفعہ تو اس کے کان بیں پڑجائیں۔ دیکھیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا مگر کیا تھے بندھے ہوئے ہیں کہ الناہی کریں گئے۔ چیٹ سے پھرانگلیاں کا نوں کی طرف بڑھا کیں مگر اس میں گھر نے اس خوف سے کہ کہیں مجبوب کا کلام کان میں پڑجائے اس جا چھے۔ وہاں آدی کیڑنے کے لئے پہنچا جگہ سے بھاگ اصطبل میں گھوڑے کے پاس جا چھے۔ وہاں آدی کیڑنے کے لئے پہنچا گدھے کے پاس جا چھے۔ وہاں آدی کیڑنے کے لئے پہنچا گدھے کہ باس جا چھے۔ وہاں آدی کی بڑے اور بادشاہ کے نوکر کہ بینے کا دور بادشاہ کے نوکر ان کے چھے پھرا کیا گرانہوں نے وہی کیا جوشا می گال سے بونا تھا۔ بلکہ خود باوشاہ اللہ اکبران کے چھے پھرا کیا گرانہوں نے وہی کیا جوشا میں گال سے بونا تھا۔ بلکہ خود باوشاہ اللہ اکبران کے چھے پھرا کیا گرانہوں نے وہی کیا جوشامت عمال سے بونا تھا۔

ہماری نماز پر سزانہ ہونا ہی غایث درجہ کی رحمت ہے

اب فرمائے کہ میخف کس سزاکا مستحق ہے یا بادشاہ کواس پررتم آنا جا ہے۔ یہ تواس قابل ہے کہ اگرایک دفعہ بھی یہ حرکت اس نے کی ہے تو تو بین بادشاہ کے جرم میں اس کولے لیا جائے اور بھی در بار کی عاضری کی اجازت نہ ہوا ب آ پ اپنے معاملہ کواللہ میاں کے ساتھ دکھے لیجئے کہ ادھر سے تو عاضری کی اجازت ہروقت یا یعنی نقل نماز کے لئے اجازت ہے جب چاہو پڑھو۔ (باستنائے تھوڑے وقتوں کے) گر جمیں تو فیق نہیں ہوئی کہ اس اجازت کو غنیمت مجھیں۔ یہاں تک کہ پکڑ کر بلانے کی نوبت پہنی یعنی فرض نماز کا وقت آیا۔ نہایت کا بلی کے ساتھ گرتے پڑتے بہنچ ۔ برا بھلاوضو کیا اور باکراہ نیت نماز کی کی تعنی سامنے با تیں کرنے کو کھڑے کو جے کھڑے کو اسطے آداب شابی بجالا رہے ہیں یعنی صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں۔ دھوکا دینے کے واسطے آداب شابی بجالا رہے ہیں یعنی سب حدادک البلہ میں۔ دھوکا دینے کے واسطے آداب شابی بجالا رہے ہیں یعنی سب حدادک البلہ میں پڑھا اللہ میاں کی توجہ کے اس منہ پھیر نے پر نظر نہ کی اور کلام شروع کیا۔

چنانچه السحمد الله رب العالمين پرجواب ملناحديثوں ميں آيا ہے۔ ذراي بھنک کان میں بڑتے ہیں ایسے بھاگے کہ سیدھے گھر آ کر دم لیا۔ تبھی بیوی کے یاس کبھی بچوں کے یا ت' بھی مکان بھی طویلہ میں پھرا کئے۔مراداس سے خیالات کا جولّانی وینا ہے۔غرض یہی متخراین کیا گئے۔ یہال تک کہ بمشکل تمام در بار کی حاضری ختم تک پینچی یعنی سلام پھیرا۔ بڑی خیر ہوئی بادشاہ کی ہمکلای ہے نے گئے۔ جانے وہ کاٹ کھا تایا کیا کرتا (پیخبرنہیں کہ کیا کرتا اور کیا ہوتا اور بید کیا پاتے )صاحبو! اب ان گتا خیوں کی سزا وہی ہونی جا ہے تھی یا نہیں۔جومثال میں میں نے عرض کی کدا گرایک دفعہ بھی ہم ایسی نماز پڑھتے تو بھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو گھنے نہ دیا جاتا اور فور آ دربارے نکلتے ہی گر فتاری اورجس دوام کاروبکار جاری ہوجاتا۔ مگر سنئے کہ اللہ میال ہے کیار و بکار جاری ہوا۔ و کان سعیکم مشکور أ (اورتمہاری کوشش قندر دانی کی ہوئی ہوگی )اس نے دربار مین اتنی در یک مصاحبت کو بہت اچھی طرح انجام دیا۔مرجانے کی بات ہےاچھی طرح توجیسے انجام دی وہ ہم بھی خوب جانتے ہیں اور جوو ہال خصاصر تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا بلکہ حاضرین کے سا<u>منے</u>شرم ر<u>کھنے کے واسطے</u> اور فرماتے ہیں۔او آنک ببدل الله سیناتھم حسنات (یہی لوگ ہیں جن کی ہریوں کواللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں) گویا یہ بیوقوف ہے کتنی گستاخیاں کیں مگر ہم تواس آنے کوحاضری ہی میں لکھے لیتے ہیں اور اس کی وہی عزت کی جائے جو با قاعدہ آنے والے کی کی جاتی ہے۔اب فرمایئے اگرایک مرتبہ ایسامعاملہ بادشاہ کس کے ساتھ کرے تو کیا دوبارہ اس تمخص کی ہمت پڑسکتی ہے کہ پھرای وحشانہ طریق سے دربار میں جاوے ہرگزنہیں بلکہ سر سے پیرتک خجالت کے پسینہ میں غرق ہوجائے گا۔مگر ہم ایسے احسان فراموش ہیں کہا یک دو د فعہ کیامعنی سینکڑوں بار بلکہ ہرروزیانچ باریمی جفا کاری کرتے ہیں مگر ادھرے مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ اس پر طرہ میہ کہ ان کنگڑے لولے اعمال (بلکہ اعمال کیے کہا جا سکتا ہے بدہ عمالیوں) میں بھی کی اور کوتا ہی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے محر مات کی طرف میلان ہے صاحبو! ذ رابشر ما وُاورعمل کرو۔اورحرام <u>۔۔ بچو</u>خاص کررمضان کے مہینے میں۔

ل خیالات دوڑائے کے مین فرشتے سے حرام کام

# تلاوت قرآن شریف کامع اینے حق کے ضروری ہونا

الذين اتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولنُك يؤمنون به و من يكفربه فاو آنک هم الخسرون بيآيت سوره بقره كى جرجماس كابيب كرجن كوجم نے كتاب دی ہےوہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔جیساحق ہے تلاوت کا۔ایمان والے یہی ہیں اور جو کتاب پرایمان ندلائے وہ خسارہ والے ہیں۔اس کی دوتفسیریں ہیں مگر دونوں میں میدقدر مشترک ہے کہ تلاوت کرنے والوں کی مدح ہےاس آیت میں ہر چند کہ کتاب ہے مراد توریت ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ توریت کی تلاوت کے قابل مدح ہونے کا سبب توریت کا کتاب اللہ ہونا ہے محض کتاب ہونانہیں ہے۔اور چونکہ قر آن یاک افضل کتب ہے تو اس کی تلاوت اورزیادہ قابل مدح ہوگی اوراس آیت ہے اس کی فضیلت بطریق اولی ثابت ہوگئی۔اس آیت ہے قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی اوراس کے حقوق ادا کرنے کی فضیات ثابت ہوتی ہے۔اور یہ بات بدیمی ہے کہ تلاوت بلاس<u>کھے ہوئے اور پڑھے ہوئے</u> کیسے ہوسکتی ہے۔ سیکھنا اور پڑھنا اس کا موقو ف<sup>یس</sup> علیہ ہے اور مقدمہ فنروری کا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ باور چی کو حکم دیں کہ کھانا بکا تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بانڈی چو لیجے بررکھ کرآنج دے بلکہ بازار ہے گوشت لا اورمصالح لا اوراناج لا اور یکانے کے برتن مہیا کراور آ گ جلا۔ تب ہا نڈی کو آ نے دے چنا نچہ کھا نا یکانے کے حکم کے بعد باور تی کا ان سامانوں میں لگار ہنا آپ کے نز دیک اور کاموں کے نہ کرنے کاعذر سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کاموں میں اس کالگار ہنا پکانے ہی کے تھم کی تقبیل سمجھا جاتا ہے۔اگراناج مثلاً نہ ہواور وہ بیٹھا رہے اورعین وقت پر عذر کرے تو بیرعذراس کا آپ ہرگز ندسنیں گے کہ حضور آپ نے مجھے صرف ایکانے کا تھا مو یا تھا پہیں فر مایا تھا کہا ناج بھی منگانا اس کے عذر کے نہ ننے کی کیا وجد ہے یہی کہ سی چیز کا تھم ہے اس سے اسباعی ومقد مات کا بھی تھم ہے . الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمه (چیز جب موجود ہوتی ہے تواپنی لازی باتوں کے ساتھ ہوتی ہے)

کے دونوں میں شریک بات سکے بالکل ظاہر سکے جس پر تلاوت موقو ف کہ بدوں اس کے نہیں ہوسکی سکے جس پر کوئی ضروری چیز موقو ف ہودہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہے ذریعوں کا اور ان کا کہ جس پریہ موقو ف ہے

بناہریں تلاوت کتاب کا مطلوب ہوتا اس کے سیمنے اور پڑھنے کا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ جو فضیلت تلاوت کی ہوگی وہی فضیلت سیمنے کی ہوگی اور جس قدر ضرورت تلاوت کی ہوگی ای قدر ضرورت سیمنے کی بھی ہوگی۔ غرض قرآن شریف کا سیمنا ضروری ہوا اور دیکھئے کہ حق سیمانہ تعانی نے صرف یہ ہوگی۔ غرض قرآن شریف کا سیمنا ضروری ہوا اور دیکھئے کہ حق سیمانہ نے سیمانہ نے صرف یہ ہوگی نہیں فرمایا بلکہ حق تلاو تھ کی قیر بھی بڑھا کی اور اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک تو یوں کہیں کہ یہ کام کرلاؤ اور ایک ہے کہ یہ کام خوب موج سیمنے کہ کا ور اور ای دوسر الفظ کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ فش کام کرنے ہے عبدہ برآ نہیں ہو سیمنے۔ تا وقت کیکہ وہ من کل الوجوہ مکمل نہ ہوائی ہے فش امرکی اور زیادہ تا کید ہو جاتی ہے تو سیمنے سیمن شروری ہوا نے ہاں سیمنی سیمن شروری ہوا نے ہو اس کے مقدمہ لیمنی سیمنی اور کی اور زیادہ تا کید ہو بلکہ اتنا سیمنا خروری بلکہ نہایت ضروری ہوا۔ پھرا تنا سیمنا بھی کافی نہیں ہوگا کہ فش تلاوت کا در لیہ ہو بلکہ اتنا سیمنا خوب کے جم فیل اور کی کہ جس چیز کی برائی بیان ہو۔ اس کی حقیقت بھی لیمنا چا ہے اگروہ چیز اپنی خوبیات بیان ہو اور جس چیز کی برائی بیان ہو۔ اس کی حقیقت بھی لیمنا چا ہے اگروہ چیز اپنی حقیقت برہوتو قانل فضیلت یا برائی ہے ور نہیں۔

#### حقيقت تلاوت

اِنا مین بے کلام کی کیا کچھ عظمت ہوتی چاہیے۔ شاہان دنیا کا کلام دوچار برس کی تمنا اور
کوششوں کے بعد میسر ہوتا ہوتو کلام اللی اگر کچھ بھی نہیں تو دو چار برس کی محنت کے بعد تو
نصیب ہونا چاہیے مگر نہیں۔ کس درجہ رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی
کتاب دیدی اور اون نامام دے دیا کہ جس کا جس وقت جی چاہم سے با تیمی کرے پھر
صرف اون جی نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہے بندوں ہے کہ با تیمی کرواب ہم بندے اپنی ولت
اور اعظم الحا کمین کی عزت کو پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ با تیمی کرواب ہم بندے اپنی ولت
اور اعظم الحا کمین کی عزت کو پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ با تیمی کرواب ہم بندے اپنی ولت کتاب اللہ کی حقیقت
الاس کے پچھیوں کہا جاسکتا کہ محض فضل ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت
اللہ میاں سے با تیمی کرنا ہے۔ اب اس آ بیت میں فرماتے ہیں کہ ہم سے با تیمی تو کرو گے گر
قاعد ہاوراد ہے کے ساتھ کرنا یہ لے اس کی جیا تو اخبار ہے گر مقصد انشا ہے یعن تلاوت کرنے ہیں اس کی جیسا
کہ اس کی تلاوت کا حق ہے) ترکیبا تو اخبار ہے گر مقصد انشا ہے یعنی تلاوت کرنے والوں
کوچاہے کہ تلاوت کا حق ہے) ترکیبا تو اخبار ہے گر مقصد انشا ہے یعنی تلاوت کرنے والوں

تلاوت کے ظاہری وباطنی حقوق اور قر آن کی تعلیم کی جامعیت

جب خلاوت کی حقیقت معلوم ہوگئی تو اب سمجھ لیجئے کہ حقوق دوطرح کے ہوتے ہیں باطنی اور طاہری قربان جائے تعلیم شریعت کے کہ اعمال میں صرف بناوٹ نہیں سکھلائی بلکہ طاہری حقوق بھی بتائے اور باطنی بھی اور باطنی کو طاہری سے زیادہ ضروری رکھا مثلاً مال باپ کے حق ظاہری کوفر مایا و اختصاص لھما جناح المذل کہ ان کے سامنے پستی اختیار کروضع میں قطع میں تظم میں نشست و برخاست میں غرض ہر چیز میں ان سے تذال برقو کسی بات میں ان پر ترفع مت کرو ۔ بیتو حق ظاہری ہے اور حق باطنی کو سجان اللہ کیسے ذرا سے لفظ سے ادافر مادیا ۔ یعنی من الرحمة لیعنی ان کے سامنے زی ظاہری خواس کا بچھ جیں یعنی ان کی اعتبار نہیں بلکہ اس ظاہری پستی کا منشار حمت ہو۔ رحمت رفت قلب کو کہتے ہیں یعنی ان کی خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی پست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی پست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی پست کرو دل کے خدمت دل سے کرو جیسا ظاہران کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی پست کرو دل کے کرو

اے عام اورسب کواجازت ہے ترکیب میں توجما خبریہ ہے تکر مقصود ومعانی انشااور تھم کے ہیں۔ سے اپنے کو بہت کرنا سے ہاندی حاصل کرنا

اندرخشوشی بھی ہوخضوع بھی ہو۔ قرآن میں کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں جاتی یہی خوبی ہے کلام اللہ کی تعلیم کی ۔ کسی علیم کی یا کسی فلسفی کی تعلیم میں سے بات نہیں پائی جاتی اوراس پر بھی اکتفائیس کیا آ کے فرماتے ہیں و قبل دب اد حسمہ ما کسما دبیانی صغیر آ (اور کہو اے میرے پروردگاران پراسیار خم فرما جیسا انہوں نے مجھے جھوٹے بن میں پالا ہے) او پر تو ان حقوق کا تھم تھا جن کی ادا کا علم والدین کو اور اور اور گوگ وقت ادا ہوجائے گا اور اس میں فرمادیا تھا کہ صرف فلا ہم کی بناوٹ نہ ہو۔ ان کو بھی دل سے ادا کرویہاں تھم ہے کہ ان حقوق فرمادیا تھا کہ صرف فلا ہم کی بناوٹ نہ ہو۔ ان کو بھی دل سے ادا کرویہاں تھم ہے کہ ان حقوق کو بھی ادا کروجن کی اطلاع بھی نہ ہو۔ قبل دب اد حسمہ ما لیعنی ان کے لئے دعا بھی کرو ہیں ان کروجن کی اطلاع بھی نہ ہو۔ قبل دب اد حسمہ ما لیعنی ان کے لئے دعا بھی کرو ہیں قبل کری اور باطنی اور ابطن اور بھی ایک حق تین ہیں طاہری اور باطنی اور ابطن اور بھی انک سے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ حق تین ہیں طاہری اور باطنی اور ابطن اور عقل دی سے تین قبل دیے دیتا ہوں جس سے انجھی طرح حق تلاوت بھی مختلف ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں جس سے انجھی طرح حق تلاوت بھی مختلف ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں جس سے انجھی طرح حق تلاوت بھی مختلف ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں جس سے انجھی طرح حق تلاوت کھی میں اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں جس سے انجھی طرح حق تلاوت کھی میں ہے گیے۔

# تلاوت كي ايك مثال

فرض کیجئے کہ بادشاہ کس کے ہاتھ میں شاہی قانون دے کر کیے کہ اس کو پڑھوتو اس کا حالت پڑھنے کے وقت ہے ہوگی کہ ہر ہر لفظ کوصاف صاف پڑھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑھنا بادشاہ کے تاپند ہواور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی ہمجھتا جائے گا ایک تو اس خیال سے کہ عبادت کا لہجہ بلامعنی سمجھے ہوئے ٹھیک نہیں ہوسکتا اور ایک اس خیال سے کہ شاید کہیں بادشاہ بوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سمجھا تو خفت نہ ہواور ایک حالت پڑھنے والے کی ہے ہوگی کہ دل میں اس قانون کے احکام کی تھیل کا بھی عزم ہوگا اور یہ کسی قرینہ سے ظاہر نہ ہونے دے گا کہ میں اس کی پابندی میں بچھ کو تا ہی کرتا ہوں بلکہ حال قال سے بہی شاہت کرے گا کہ میں سب سے زیادہ تھیل کرنے والا ہوں بس اس مثال کو ذہن میں حاضر رکھے۔

تلاوت قر آن شریف کے تین مرتبے ہیں اور سیجھئے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اس طرح کے تین مرتبے ہیں۔ایک مرتبہ

الم عاجزى والكسارى ست بهت باطن اور جميا

الفاظ فاہری کا ہے یعنی ہر ہرحرف کوعلیحدہ علیحدہ صاف صاف اورا پیے مخرج سے ادا کرنا اور ایک مرتبہ عنی کا بعنی مدلول الفاظ کو سمجھ لینا نہیں کہ خیال کہیں ہےصرف طوطے کی طرح سے لفظ ادا کر دیئے میے مرتبہ حق باطنی کا ہے اور ایک مرتبہ اس سے بھی ابطن ہے وہ اس کے احکام ی<sup>عم</sup>ل کرنا ہے۔ جب بیتنوں باتنس جمع ہوں گی تب کہا جائے گا کہ قق تلاوت کا ادا ہو گیا۔ غرض کل تین حق ہوئے۔ایک حق ظاہری یعنی تلاوت دوسراحق باطنی یعنی معنے سمجھ لینا تیسرا عمل کرنا ہیہ بمقابلہ دوسرے کے بھی باطن ہے تو اس کوابطن کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیہ معاملہ فیما بینہ 'وبین اللہ ہے اور ان تینوں میں وجو دأ سب سے مقدم حق ظاہری ہے اور مؤ کہ 'سب سے زیادہ تیسر ادرجہ ہے۔ بعنی عمل ان دونوں میں حقیقت اورصورت کا فرق ہے۔اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے کیکن وجوداس کالباس صورت میں ہوتا ہے۔اس وجہ ہے صورت مقدم ہوتی ہے اور ضروری دونوں ہیں۔ پس حقیقت بلاصورت کے باطل ہے اور صورت بلاحقیقت کے عاطل<sup>م ع</sup>رض ثابت ہوا ک<sup>ع</sup>مل بھی ایک حق ضروری ہے بینہیں کہ محض مرتبہ مستحب ہی میں ہے۔ د کیھئے اللہ میاں نے آ گے فرمادیا۔ اولیٰک بیو منون بہ جولوگ تا اوت کاحق اداکرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں یعنی کامل ایمان آئبیں کا ہے۔ پس عمل موقوف علیہ ہے كمال ايمان كاادر كمال ايمان كي تحصيل واجب بيرية ضرور مل بهي واجب بوگا

# اللہ تعالیٰ کی صفت کبڑیا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہوجاتی ہے

وله الكبرياء في المسموات والارض وهو المعزيز الحكيم (اورالله تعالى بى كے لئے ہے برائی سب آ سانوں اورزمينوں ميں اور وہی غلبدوالے اور حکمت والے ہيں)
بس آ بت ميں حق سجانہ وتعالى نے خاص اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے اگر اس کو انسان نظر میں رکھے تو کل مفاسداس ہے الگ ہیں۔خلاصہ اس کامعرفت تعلق انسانی ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ ظاہر ہے کہ تعلق امر نبیتی ہے جو طرفین کو چاہتا ہے۔ ایک طرف حق تعالی '

کے اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کے موجود ہونے کے اعتبارے کے تاکیدی سے مائی ہے ہے اور اللہ تعالی کے درمیان کے درمیان کی معلت کے درمیان کی معلت کے درمیانی تعلق

ایک طرف بندہ تو اس تعلق کے پہچانے کا طریق دو معرفوں کا جمع کرنا ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کی اور معرفت اپنے نفس کی اور ان میں سے ہرایک کو دوسرے کے ساتھ تلازم بھی ہے۔ اگر حق تعالیٰ کو پہچان لیا جائے تو نفس کی پہچان ہوجائے گی۔ اور اگر نفس کا علم ہوجائے تو معرفت حق تعالیٰ ہوجائے گی۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔ حس عرف نفسہ فقد عرف ربه جمعرفت تا پہنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا) اور پہلی معرفت ورسری معرفت سے اس لئے اہم کنٹس تو حاضر ہے اور اللہ غائب اور غائب کا پہچانا مشکل ورسری معرفت سے اس لئے اہم کنٹس تو حاضر ہے اور اللہ غائب کی گئی ہے کہ اس میں اپنی معرفت نے حاضر سے۔ اس اہمیت کے سبب اس آیت میں اس کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس میں اپنی ایک صفات نے درجہ کمال کوشامل نے اور موسفت کریا ہے۔ جو تمام صفات کے درجہ کمال کوشامل نے اور موسفت کریا ہے۔ جو تمام صفات کے درجہ کمال کوشامل نے اور موسفت کے درجہ کمال کوشامل نے اور موسفت کو تو دوسرے میں نہ ہونی جا ہے۔ سو جب تک فر مایا ہے اور جب بیتی تعالی کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے میں نہ ہونی جا ہے۔ سو جب تک بیم موسفت کی اس کے موسفت کو قائل کے ساتھ خاص ہوتے ورسے میں نہ ہونی جا ہے۔ سو جب تک بیم موسفت کی اس کے درجہ کمال کوشامل کوشامل کوشامل جو کی مفسدہ بھی ہونے یا ہے۔

کبرتمام عیوب حتی کہ کفرونٹرک کی بھی جڑ ہے

اور جب سیمعرفت ندر ہے گی اور بندہ صفت کریا کواپنے اندر لینا چاہے گا تو کچھ بھی معزیں اور جبوب پیدا ہوں کم ہیں۔ اور واقع میں بھی ایک صفت کریا ہے کہ جڑ ہے تمام مفاسد کی حتی کہ شرک کی دنیا میں جو کوئی بھی کا فر ہوا ہے وہ کا فرنہیں ہوا گرا پنفس کے کبر صفاسد کی حتی کہ شرک کی دنیا میں جو کوئی بھی کا فر ہوا ہے وہ کا فرنہیں ہوا گرا پنفس کے کبر سے درنہ حقی نہیں رہتا۔ و جب حد و ابھا و استیہ قنتھا الایہ (اور بنی اسرائیل نے انکار کر دیا آیات کاظلم اور تکبر کی راہ ہے حالا نکہ یقین رکھا تھا ان کے دلوں نے )ظلم اور علو کو سب فر مایا بحد کا علوا ور کبرہم معنی ہیں۔ ابوطالب کو ایمان سے کس نے روکا صرف عار نے بیا کہ مرتے دفت ایمان لاؤں گا۔ تو قوم میری کہے گی ابوطالب دوز خ سے ڈرگیا۔ بیال کی حقیقت بھی تو ہے کہ جو رفعت نے بیچھا نہ اس کی حقیقت بھی تو ہے کہ جو رفعت تو م پر حاصل ہے وہ ندر ہے گی اس رفعت نے بیچھا نہ اس کی حقیقت بھی تو ہی کر دیا اور کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں بلکہ بیدوہ عام جھوڑا۔ یہاں تک کہ کام تمام بھی کر دیا اور کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں بلکہ بیدوہ عام

الى دونوں جانبول كا پېچانتا ہے۔ سے لازم ہونا۔ سے اللہ تعالیٰ كی سے نظروں ، اوجمل هے ہرگز ہرگز له انكار كاعلوليونى بروائى سے ہونا اور تكبر ايك معنى ميں بيں كے بلندى

مرض ہے کہ وہیش ہر طبقہ کے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور دوسر ہے عیوب میں تو اکثر جاہل لوگ بھنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے برے نہان کو جائل کو جائے ہیں گیونکہ وہ ان کے برے نہان کو جائے ہیں گیری اس میں جاہل عالم سب کم وہیش مبتلا ہیں۔ مشر کین عرب تو جاہل تھے۔ اب اس گروہ کو د کیھنے جوتعلیم یافتہ کہلا تا تھا لیتی اہل کتاب ان کو بھی ایمان لانے میں جو حادج ہواسووہی کبراس مخضر بیان سے بھڈر کھا بیت اس کی تو ضبح ہوگئی کہ گفر وشرک کا مبنی میں جو ہوئے گا اور بہت سے معاصی کا منی بھی ہمیشہ کبر نے۔ اب غور کر کے د کیھنے تو یہ بھی ثابت ہوجائے گا اور بہت سے معاصی کا منی بھی کبر ہی ہے جو کفر وشرک سے نیچے ہیں۔ ایسے گناہ کبر سے اس طرح ہوتے ہیں کہ گنہگار اپنے بر عمل کو صرف اس عار کی وجہ سے نہیں چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے اسے روز سے یہ امنی رہااس کا م کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ احمق رہااس کا م کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ احمق رہا اس کا م کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ اسے نفس کو بھا یہی کبر بردا مرض ہے۔

#### تكبر كاعلاج

اور علاج بالضد ہوا کرتا ہے ہمرض پیدا ہوا عدم معرفت کبریا جق ہو علاج معرفت کبریا جق ہوگا۔ یعنی عظمت حق تعالیٰ کی۔ اس کوش تعالیٰ نے آیت میں بلفظ حقراً پنے واسطے تابت کیا ہے۔ ولمہ الکبریا لینی ای کے واسطے ہے۔ عظمت بلاغت کے قائد کے اسطے تابت کیا ہے۔ والمہ الکبریا لینی ای کے واسطے ہے۔ والت باری تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی۔ نیز نہیں فرمایا۔ ولمہ الکبریا العظمیٰ کہ بوئی عظمت تو حق تعالیٰ کے لئے ہے اور چھوٹا موٹا کوئی حصداس کا دوسرے کے لئے بھی تابت عظمت تو حق تعالیٰ کے دیے ہوئی کر دیا۔ اس کو صدیث میں اس لفظ ہے تبیر کیا گیا ہے۔ ہاد مطلق کبریا کو دوسرے سے نفی کر دیا۔ اس کو صدیث میں اس لفظ ہے تبیر کیا گیا ہے۔ ہاور کبریا میری چا ور سے جوکوئی ان ووٹوں کو جھے سے چھیٹنا چا ہے گا میں اس کی گردن تو ٹر دوں گا۔ چا در اور ته بند فرمانا کتابہ ہے خصوصیت سے معنی سے ہوگے میں اس کی گردن تو ٹر میں عاص ہیں دوں گا۔ چا در اور ته بند فرمانا کتابہ ہے خصوصیت سے معنی سے ہوگے کہ بیدو صفتیں خاص ہیں میں سے میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کوسزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبرحق ہوا باری تعالیٰ کا تو میں کی ہوئی تو اس کی برائی ہوئی تو اس کو سزا دوں گا جب کبروں ہوئی تو اس کی برائی ہوئی تو اس کی ہوئی تو اس کی برائی ہوئی تو اس کی ہوئی تو اس کو سے دوسرائی کو کے سوری تو اس کو سے کا کو سے دوسرائی کو کی کو کی ہوئی تو اس کی ہوئی تو تو اس کو سے کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

ایے نفس میں اس کا رکھنا مساواۃ ہوئی۔ باری تعالیٰ کے ساتھ اور دیگر معاصی کے لئے تو حدود ہیں کہ جب تک ان تک نہ پہنچے معصیت نہیں ہوتی مثلاً کھانا کہ جب تک اتناز یا دہ نہ ہو کہ موجب ہو جائے مرض کا اس وفت مباح ہے یا بھوکا رہنا کہ جب تک کہ سبب نہ ہو جائے ہلا کت کا جائز ہے مگر کبرومعصیت ہے کہ اس کے لئے کوئی حدثبیں بلکہ فر ماتے ہیں۔ - رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدخل العجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليخي جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا بلکہ ایک حدیث میں السيج في زياده تشرك به اخرجوامن النار من كان في قبله مثقال فرة من ايمان یعنی قیامت کے دن تھم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے۔اے دوزخ ے نکال لو۔اسے پہلی صدیث ہے ملاہیئے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ بھربھی کبرجس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائے گا۔ یہاں فر ماتے ہیں کہ ایک ذرہ تجربھی ایمان جس کے دل میں ہے جنت میں جائے گا۔اس سےصاف یہ بات تکلتی ہے کہ ذره مجربھی کبرجس دل میں ہےاس میں ذرہ مجربھی ایمان نہیں ہوسکتا ادر ذرہ مجربھی ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبرنہیں ہوسکتا ہے۔ دونوں بالکل نقیصین ہیں گواس کی توجیہ بیہ ہے کہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبرنہ ہوگا۔لیکن آخر اس ہے بھی تو اس صفت کا مضاد آیمان کسی درجہ میں ہونا ٹابت ہوا۔اب سمجھالو کہ کبر کس قدر سخت مصیبت ہے اور ہونا جاہیے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہےاور کبرخو داس کی بھی اصل ہے۔اور کفراس کی فرع تومسلمان کو چا ہے غور کیا کر ہے کہ اس کے دل میں کبر ہے یانہیں ۔ تکر ہماری تو عادت ہوگئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں ورند معلوم ہوجا تا کہ ندد بندار ہمارے خالی ہیں کبرے ندونیا دار خالی ہیں کبرے۔ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ دین کے پیرایہ میں اس میں گرفتار ہیں اور جو د نیادار ہیں ان کوخبرنہیں کہ کبرکوئی چیز ہے یانہیں۔ چنانچہ دیندارلوگ نماز پڑھتے ہیں اور اسينة آب كو بحصة بيل كه بم ونيادارول سايته بيل بتنى ترقى ان كونماز يز صف به بوتى

اله سخت تقم سله ايمان كى ضد سله جزب كيونكه حل تعالى كى عظمت دل بن نه بوئى اورايين كو ترجيه مجها جمعى تو ان كى ذات ياصفات ياتهم كاا نكار بوكر كفر بوا\_

ہے اس سے زیادہ تیزی اس پنڈار ہے ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ بدترین و نیا ان کے قلب میں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔اس کا مطلب کوئی رینہ سمجھے کہ نماز میں جب ریزانی ہے تو ان کو جاہے کہ نماز چھوڑ دیں۔اصل یہ ہے کہ بیخرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جبکہ حق تعالیٰ کی عظمت قلب میں نہ ہواور جبعظمت ہوتو دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہوسکتی بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی نماز ہے آ دمی بجائے اس کے کہ امر اوے الٹا شرمندہ ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بہت بڑے شہنشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذکیل آ دمی کوئی تخفہ بہت کم قیت لے جائے در بارعظمت وشوکت دیکھ کراس کی کیا حالت ہو گی مختصر پیے ہے کہ اس ذلیل تحفہ کو پیش کرنے بربھی اس کو قدرت نہ ہو گی ہاتھ پیر پھول جائیں گے اورغنیمت منجھے گا کہ کسی سزا کا تھلم نہ ہو جائے۔جلدی کسی طرح بیبال سے نکل جاؤں۔ ہاری نمازوں کی جوحقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے پھراس کوحق تعالیٰ جیسےاتھکم الحا نمین کے ساہنے بیش کر کے ذراشرم بھی ندآ ناای وجہ ہے ہے کہ عظمت وجلال حق تعالیٰ ہے ہم نے قطع نظر<sup>ی</sup> کرلی ہے۔اورای ہے بیخرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اوراپی نماز کو کچھ بچھ کر دوسروں کو حقیر سجھنے لگے۔اس تقریہ ہے بخو نی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ نمازیڑھنے یا اور دین کے احکام بجالانے ہے اگر دل میں کبر پیدا ہوتو اس کا علاج پینبیں کہاس عمل کو جھوڑ دیا جائے بلکہ جوسب<sup>ہ</sup> ہےاس کو طع کیا جائے۔

تنكبر كأسبب اوراس كاعموم اورغموض

سبباس کبر کافعیل تھم دین ہیں ہے بلکہ عظمت الہی کا دل میں نہ ہونا ہے۔ سواس کو بیدا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل تھم بھی ہوگی اور وہ خرابی جواس کے ساتھ لگی ہوئی ہو وہ بھی نہ رہے گی اس فلطی میں بہت سے لکھے پڑھے اور جمھدار بھی مبتلا ہیں۔ خوب سمجھ لوغرض ہمارے دبندار بھی کبر میں مبتلا ہیں۔ اور دنیا دار جسی دنیا داروں میں اس طرح کا کبر تو نہیں ہمارے دبنداروں میں اس طرح کا کبر تو نہیں ہے جو دبنداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں وضع میں لہاس میں اور خود کو بچھ بچھنے ہے ہے نظر ہنالی کہ وہ ساسے نہ دب تو یہ نماز بھی عبادت قابل قبول سمجھ ل ۔ سے دل میں حق کی عظمت اور جاہ دجایال کا نہ دونا۔ سے عام ہونا اور باریک ہونا

بیاہ شادی میں کبر میں سب گنا ہوں سے بڑھ کرائیک خرابی اور ہے وہ یہ کہ مسلمان خواہ کی درجہ کا ہو مگراس کے دل میں بیہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کرتو گزرتا ہے سی ضرورت سے لیکن کرنے کے بعد دل میں چوٹ ضرورگئی ہے اور پشیمان ہوتا ہے مگر کبر کہ یہ گناہ ساری عمر دل میں رہتا ہے اور دل میں صدمہ نہیں جوتا۔

# غیبت وحشدوغیر ہماجو کبرہی سے بیدا ہوتے ہیں ان کا چھوڑ نا بھی معین فی العلاج ہے

تو ہرائ مل کو جو کبر کی فرع ہو چھوڑ دو۔ جیسے غیبت حسد وغیرہ غیبت کوئی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپ اس سے کہ جب اپ آپ کواس سے اچھا مجھتا ہے۔ جس کی غیبت کرتا ہے کی مریض کو ہنتا وہ بی شخص ہے جو خود تندرست ہواورا گراپ آپ کواس سے بھی زیادہ مریض پائے تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ دہ اپنے ہے کم مریض کو ہنتا ہو۔ بیاچھا مجھنا ہی کبر ہے علی ہذا دوسر سے کی نعت کو دیکھ کر جو آ دمی جاتا ہے (جے حسد کہتے ہیں) اس کی بنا بھی اس پر ہے کہ اس صاحب نعمت سے زیادہ اپ آپ کواس نعمت کا اہل مجھتا ہے یہ بھی اپنے نفس کی بڑائی ہے سے کبر کہتے ہیں۔ غرض اکثر گنا ہوں کو ٹو لوگ تو بنا کبر ہی پاؤ گے۔ لہذا سب کو چھوڑ دو حی کہ معاصی کی اصل بی دل سے نکل جائے کیونکہ بڑائی کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کہ معاصی کی اصل بی دل سے نکل جائے گوئیں بھوڑ تا وہ نہیں پہنے نتا کہ یہ سکون ہوگا۔ یہ خص معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی کی جڑاس کے دل میں موجود ہے۔ ایک سے بچھا گا دوسرے میں پڑ جائے گم ہے کیونکہ معاصی کی جڑاس کے دل میں موجود ہے۔ ایک سے بچھا گا دوسرے میں پڑ جائے گا۔

كبركانهايت مجرب اوركافي علاج

اس واسطے تن تعالیٰ نے ایک ایساعلاج اس کا بتادیا کہ جب اس کو تحضر رکھا جائے تو

ا نہ چوٹ گئی ہے نمال کو ہرا بچھتا ہے نہ شرمندگی اور تو بہوتی ہاں لئے بیمب سے زیادہ خطرناک ہوا۔ سک دوسرے کے مال یا عزت کے جاتے رہنے کی خواہش اور غیبت ہروہ بات ہے جود وسرے کونا کوار معلوم ہوخواہ اس میں ۱۰۰۰ باندہ وسامنے ہویا پیچھے۔ سک کبر کے علاج میں مدد دسینے والا سک کہ کراورخود کو بچھ بچھنا۔ ھے ذہن میں حاضر یہ چھوٹا گناہ ہونہ بڑا۔ وہ علاج یہ ہے کہ اپنی ایک صفت کو بیان فر مایا کہ جب خیال رکھو گے کہ یہ کہ در سرے کے لئے کسی وقت اور کسی حالت میں ثابت نہ ہونے پائے تو گناہ تم سے خود بخو دچھو شخے جا تیں گے۔ اور وہ صفت عظمت ہے۔ ولے الکہ ریاء فی السمون و الار ض (اور اللہ تعالیٰ کے ہی لئے ہے عظمت بڑائی سب آسانوں اور زمینوں میں) یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفت کبریاء یعنی عظمت مختص ہوئی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا۔ تذلل کی اصل ہم تمام عبادات کی تو جس خض نے کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا۔ تذلل کی استمال ہے تمام عبادات کی تو جس خض نے اس سے بھی بڑھ کرکون عالم یا تحق ہوسکتا ہے۔ آئیس کی شان میں ہے۔ و او آلنک ھے و او لو اس سے بھی بڑھ کرکون عالم یا تحق ہوسکتا ہے۔ آئیس کی شان میں ہے۔ و او آلنک ھے و او لو اور تمام عبادات کی جم گئی تو سبھی بچھائی گئی ہے تم رافعاظ میں سمجھائی گئی ہے تم رافعال و تا ہوگی۔ اس کے ساتھ اور سمجھائی گئی ہے تم رافعال و تا ہوگی۔ اس کے ساتھ اور سمجھائی گئی ہے تم رافعال و تا ہوگی۔ اس کے ساتھ اور سمجھائی گئی ہے تم رافعال و تا ہوگی۔ کاس کے اس پڑمل دشوار ہوتا ہے بعنی جب تک ہر ہوئل کی نسبت معلوم نہ ہو کہ اس کا منشاء کر سسکول طرح ہے۔ اس کا شرک آسان نہیں ہوسکتا۔

کتب دین کامطالعہ بھی اعون فی العلاج ہے

اس کے لئے مہل اور مفید تد ہیر ہے ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے بلکہ کس سے سبقا سبقاً پڑھ لیا جائے بلکہ کس سے وقتا پڑھ لیا جائے اور جوکوئی نہ پڑھ سکے وہ کسی مالم سے وقتا فو قتا سن لیا کرے۔ واقعات کو بوجستار ہے اور وعظ سنا کرے اور خورتوں کو خاص طور پر یا در کھنا چاہیے کہ جہاں ان کی ہانڈی چو لہے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ لیان کی ہانڈی چو لہے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مستورات کو اس سے بالکل مس بھی نہیں مردتو بھی کوئی مسئلہ پوچھ بھی بیٹھتے ہیں مگر عورتوں کو نہیں زبانی پوچھواتے دیکھانہ کوئی تحریک کی آتی ہے مسئلہ پوچھ بھی بیٹھتے ہیں مگر عورتوں کو نہیں زبانی پوچھواتے دیکھانہ کوئی تحریک کی آتی ہے اللا ماشاء اللہ) حالانکہ بعض مسائل عورتوں کے اس قدر بیچیدہ ہیں کہ جواب دینا بھی ہر حالہ ان کے آگے خودکوذلیل کردینا گے جزائمہ کر کے ملاح میں بزامدد کرنے والا سکہ دین کی خصوصاً حضرے تھانوی کے مطبوعہ مواعظ بالمفوظات کا

ایک کا کامنہیں مثلاً یا کی اور نایا کی کے مسائل کہ فقہ کی تمام بحثوں سے ادنی کے بحث میمشہور ہےصورتیں مشکل ہے مشکل پیش آتی ہیں گراس برعمل ہے کہ نہ بڑھی نہ قضا ہوئی۔ پچھ عورتیں تو شرم کے مارے نہیں پوچھتیں اور بعض جو کسی قدر پڑھی لکھی ہیں وہ کسی اردو کی کتاب میں دیکھ کر جوالٹا سیدھا سمجھ میں آیا کر گزرتی ہیں۔حیف کی بات ہے کہ اگر کوئی مرض شرم کا ہوجا تا ہے تو اس کے علاج میں پنہیں کرتیں کہ بلاسے جان جاتی رہے مگر شرم نہ جائے۔علاج کے لئے سوچ کر کوئی نہ کوئی تدبیرایسی نکال لیتی ہیں کہ شرم بھی نہ جائے اور علاج بھی ہوجائے۔ بی بیوکسی مسئلہ کا تحقیق کر لینا تو آج کل سیجھ بھی بات نہیں تین کیسے میں عاہے جہاں ہے جواب منگالو۔اگرخو دنہ کرسکواینے خاوند کی معرفت بوچھوالویااورکسی بی بی کے ہاتھ ہے لکھوا کر دریافت کرلوا گرنہ خودلکھ سکونہ شوہرموجود ہومگر بات یہ ہے کہ بیسب سیچھ جب ہو کہ جب دین کا خیال ہو۔ اس غفلت کو حیموڑ واور دین کو دنیا ہے بھی زیادہ ضروری مجھود نیاختم ہوجائے گی اور آخرت ختم نہ ہوگی۔ جوطریقہ میں نے بیان کیا اس سے بہت کچھ فائدہ ہوسکتا ہے۔گھر میں جب مسائل کا تذکرہ ہوگا بچوں کے کان میں پڑیں گے اور ساری عمر ان کو یاد رہیں گے۔ جولوگ تمہارے تابع ہیں ان کی اصلاح ہوگی ان کی اصلاح بھی تہارے ذمہ ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کلکم داع و کلکم مسنول عن دعیته یعنی ہریڑے کوچھوٹے کے لئے حضور ؓ نے محافظ فز مایا کہ ہر ہر محض بچھ نہ بچھ ذ مہ دار ہے اور اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہے۔ اگر نوکرنی تمہاری نماز نہیں پڑھتی ہے تووہ سنبگار ہے ہی مگرتم بھی اس کے ساتھ گنہگار ہواور جواب دینا ہوگا کہاہے نماز کیوں نہیں سکھائی تھی۔بعض لوگوں نے اس کا جواب یہی اختیار کرلیا ہے کہ ہم نے بہتیری تا کید کی مگروہ نماز پڑھتی ہی نہیں کیوں بیبیوا گر کھانے میں وہ نمک کم بیش کردے تو تم کیا کرتی ہو۔ کیا ایک دود فعه سمجها کرکه نیک بخت نمک تھیک رکھا کرخاموش ہورہتی ہواور پھرنمک ویساہی کھالیتی ہو جبیہااس نے ڈال دیا ہو۔ بیز تبھی بھی نہ کروگ جا ہے نو کرنی رہے یا نہ رہے اسے سمجھا ؤگ<u>ی</u> لے بہت باریک بہت تحقیق کے قابل سے ایک جوالی لفافہ جس کی قیت بدل گئی سے سے سماہیں پڑھناسنااور خط ہے مسئلے معلوم کر لینا

پھر مار و بیٹو گی اگرکسی طرح نہ مانے گی تو نکال باہر کروگی۔ بیبیودین کا اتنابھی خیال نہیں جتنا نمک کا جونماز کے مقابلے میں بالکل غیرضروری چیز ہے۔ دین کا خودبھی خیال کرواور جن پ<sup>ل</sup>ے تمہارا قابوچل سکتا ہےان کوبھی دیندار بناؤ تمہاری کوشش سے جوکوئی دیندار ہے گاخمہیں بھی ای کے برابرثواب ملے گا۔اس کاطریقہ وہی ہے جومیں نے بیان کیا کہ جہال دنیا کے دس کاموں کا وقت ہےا بیک دین کے کام کا بھی وقت نکال لوجو بی بی خود کتاب پڑھ<sup>سکی</sup>ں وہ کتابوں کو د کمچے کراپنی اصلاح کریں اور جوخود نہ پڑھ کمیں کسی اپنے رشتہ دار ہے پڑھوا کر سنیں۔علماء سے دعظ اینے مکان میں کہلوایا کریں جو داقعات پیش آیا کریں ان کی پوچھ یا چھ کیا کریں۔علاء ہےان کی ٹی ٹی کی معرفت یا خط کے ذریعہ ہے جواب منگالیا کریں۔ اس ہے دین میں ایسی بصیرت پیدا ہو جائے گی کدرفتہ رفتہ ہر ہرممل کی نسبت تھم معلوم ہو جائے گا۔ جب کسی چیز کی برائی معلوم ہو جاتی ہے تو تبھی نہ بھی تو دل میں اس ہے بیجنے کا ارا دہ پیدا ہوتا ہی ہے اس صورت میں اگر ذراعی بھی ہمت سے کام لو گے تو دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی اوراس میں شدہ شدہ تمام مفاسد کی جڑیعنی کبربھی قلب ہے نکل جائے گا۔ ای کوحق تعالی نے اس آیت میں بیان فر مایا ہے اور تمام مفاسد کاعلاج بتا دیا کہاس ایک صفت کوحق تعالی کے ساتھ مخصوص مان لو۔ بیصفت کسی اور کے لئے نہیں ہوسکتی۔وہ صفت کبریا ہے بیایک جڑ ہے جس کے ہزاروں شعبے ہیں۔اجمالانہیں بلکہ تفصیلا اس کے تمام شعبوں کوحق تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دواور میں نہیں کہتا کہ سب کے سب متح<sup>ع</sup> مولوی بن جاؤ۔ بلکہ جہال تک موقعہ ملے غفلت نہ کر وجیسا روپہیاور زیور کے جمع کرنے کا سب کوشوق ہے بیٹینی بات ہے کہ تمام بیبیاں اپنادل بھر کے زیوراوررو پیہیں پاسکتیں مگرغریب ہے تو امیر ہے تو ہر ہر بی بی کوکوشش ضرورہے کہ زیوراور رو پیل جاوے جتنی کوشش سے ایک مقدار رویے کی ال سمتی ہے۔ اتنی کوشش سے بلکہ اس ہے کم ہے دین کی بہت بروی مقدار ال سکتی ہے ہمت نہ ہارو پچھ نہ پچھ ہو بی رہے گائم ایک حصہ کماؤگی تو خدانعالی کی طرف سے دی جھے مرحمت ہول گے۔

لے اوااد یا نوکر خصوصاً جو بچے اسکولول میں بڑھتے ہیں ان کی فکر رکھنی ضروری ہے کے بڑے ماہر

# کبر پروعیداً ورتو قف وقوع وعید سے دھوکہ نہ کھا نا اور خا نف رہنا

آ گے اس مضمون کوش تعالی نے و ہو العزیز الحکیم (اوروہ ذات سب پرغالب اور حکمت والی ہے ) کے مؤکد کیا۔ان لوگوں کے چونکانے کے لئے جواس مفیدے ہے مسی طرح بیجیتے ہی نہیں اورا سینے عیب پران کی نظریر تی ہی نہیں جب ان کوسمجھانے اور ان کی بھلائی سوجھانے سے اثر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں میں عزیز لیعنی غالب بھی ہوں اگرتم کہنا نہ مانو گے تو میرے ہاتھ ہے کہیں جانہیں سکتے ۔جیسی جا ہوں گاسزادوں گااورا گرکسی برے عمل پرفوراً سزانه ملے تو مطمئن مت ہو جاؤیمں تھیم بھی ہوں کسی مصلحت ہے مہلت دیتا ہوں بعض لوگ رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رشوت سز اوار ہے۔صاحبواس دھو کے میں نہر ہو۔ خدا کے غضب کومت بھولو۔ اول تو دنیا ہی میں سزا ملے گی اور اگر و نیا میں کسی تھمت اور مصلحت ہے ٹل ہی گئی تو آخرت تو دارالجزاء ہے ہی۔ وہاں کی سز انمیں اور زیادہ سخت ہیں۔وہاں کی سزاسے تو دنیا ہی کی سزا بھگت لیناا چھاہے۔وہاں کے اہوال وَ قات کو سوية ربناجا بيتفرح موجود ب\_والتنظر نفس ماقلمت لغديين جابيك كرخيال ركه ہر مخص کہ کل کے لئے کیا سامان کیا ہے۔اوراس کے یاد دلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلهومكم فرمات بين ـ زور القبور و اكثروا ذكوها ذم اللذات يعنى قبرون برجايا كرو اورلذتوں کومٹانے والی چیز یعنی موت کو بہت یا دکیا کرو۔اس ہے عورتیں پیفتو کی نہ نکال لیس كةبرستان من جانا جائز ہے۔عورتوں كے يردے سے نكلنے ميں بہت ى خرابياں ہيں مراد تذکر آخرت و قیامت ہے۔جس طرح بھی ہو ( تمی معتبر کتاب میں قیامت کے حالات پڑھیں پاسنیں ) اور بیموت اور قیامت کی اجمالی حالت کا فی نہیں کہ کوئی موت موت کی شبیح پڑھا کرے۔ بلکہموت کو باور کھنا ہیہے کہ جب کوئی کام کرے سوچ لے کہ بعدموت اس پر لے عذاب کی اطلاع اور عذاب کے واقع ہونے میں دریمونے سے سات تاکیدی سے سراوانعام کا کھر سک ہوننا کیوں اور مصیبتوں کو ہے اس لئے درمیانی عمرتک کی عورت کوجائز نبیس اور جوروئے چلائے یا کوئی ناجا ئزبات كرے اس كوبڑھانے ميں بھى جائز نبيں\_

# کوئی جواب دہی تو میرے ذمہ عائد نہ ہوگی ہمیشہ اس کا خیال کرو۔ حن تعالیٰ کا مطبیعین کے لئے دو بڑی دولتوں کا وعدہ فر مانا اور ان کے حصول کا طریقہ بتلانا

من عمل صالحاً من ذكر اوانثى وهو مومن فلتحيينه حيوة طيبةً و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوايعملون

ترجمہ: آیت شریفہ کا یہ ہے کہ جو مخص عمل نیک کرے مرد یا عورت اور وہ مومن ہوپس بیشک ہم اس کو پا کیزہ زندگی عطافر مادیں گے اور بے شک ہم ان کوان کا اجربدلہ میں دیں گے۔ بسبب ان کے اجھے اعمال کے۔

اس آیت شریف میں حق تعالیٰ نے اپنے مطیع بندوں کے لئے اطاعت پر دو بڑی دولت کے عطافر مانے کاوعد ہ فر مایا ہے۔اور نیز اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہتلایا ہے۔

# د نیامیں کوئی شخص طلب سے خالی نہیں اور باوجود تعدد طرق سے مطلوب سب کا شے واحد ہے

الیہ فرمانبرداروں کے لئے سے و نیامیں پاکیزہ زندگی بے فکری کی اور آخرت میں بہت بڑا تو اب ہے۔ سے باوجود طریقے کی ہونے کے مقصود سب کا ایک ہے۔ سے وہ غرض جس کے لئے کام کیا جاتا ہے۔ ہے کی اور الگ الگ چیزوں کے۔ لے حجرا۔

کے دیکھا جائے تو فی الواقع ہر شخص کا مطلوب صرف ایک شے ہے۔ صرف اختلاف اس کے تعیین طریق میں ہے۔ کسی نے سمجھا کہ وہ شے تجارت سے حاصل ہوگی وہ تجارت میں مشغول ہوگیا۔ کسی نے خیال کیا کہ علم ہے اس کی تخصیل ہوگی۔ وہ علم کا طالب بن گیا۔ کسی نے اولا دہیں اس مطلوب کو گمان کیا۔ وہ اولا دکا شیفتہ ہوگیا۔

آپوتعبہوگا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے ہم تودیکھتے ہیں کہ ہرخص کامقصود جدا ہے۔ اورتم کہتے ہو کہ سب کاایک ہی مقصد ہے۔ اختلاف طرق میں ہے۔ اس لئے اس کوایک مثال سے بچھنا چاہیے۔ سب کا مطلوب شے واحد ہونے کی مثالیں اور اس شے واحد کی تعیین

ایک خص کے پاس دس سائل آئے۔ایک نے روٹی طلب کی۔دوسرے نے چاول پجتہ مانگے۔تیسرے نے بیسہ مانگا۔ پوتھے نے روپیہ پانچویں نے غلہ چھٹے نے آٹا ساتویں نے کوڑیاں۔آٹھویں نے چنے بھٹے ہوئے۔نویں نے کچے چاول دسویں نے طوا۔پس اس مثال میں بظاہر مطلوب ہرایک کا جدا ہے لیکن در حقیقت مقصود واحد ہے طرق مختلف ہیں۔ مقصود پیٹ بھرنا ہے کی نے سیجھا کہ پکانے کا کون قصہ کرے اس نے بکی ہوئی روٹی مانگی۔ کسی نے خیال کیا کہ بچی جنس ملے گی تو اپنی مرضی کے موافق پکا کر کھا میں گے۔کسی نے میاں ہوں کی کہرو پیہ پیسہ ملے گا تو جنس بھی اپنی خواہش کے موافق نے کر یکا کیں گے۔اس مثال ہے آپ کو مختلف کا جمع کرنا آسان ہوگیا ہوگا۔ای طرح ان لوگوں کے مقصود کود کھنا واروہ لذت وراحت ہے۔طرق کا اختلاف ہے کسی نے سمجھا کہ روپ کے حاصل ہونے میں مزہ ہے وہ اس کا طالب ہوگیا کسی نے سمجھا کہ جاہ ہیں مزہ ہے کسی نے اولا دہیں لطف و کیواں میں نے تجارت میں کئی سمجھ ہیں آیا کہ دنیا کے مزے تو سب فانی ہیں مزہ اصلی تو و کیون ہو تہر میں بالطرق مگر حاصل سب کا ایک ہے کہ قلب کو چین ہو تہرت میں ہے۔ دقلب کو چین ہو تہرت میں ہے۔ دی ہو تہر کی انظر ق مگر حاصل سب کا ایک ہے کہ قلب کو چین ہو تہرت میں ہے۔ دقلب کو چین ہو

ل ایک چیز ک ان کے سوااور طریقوں تک

راحت ہوسرت ہوانبساط ہودوسری مثال اور لیجئے کہ تا جرمختلف اشیاء کی تجارت کرتا ہے۔ کوئی کلکتے کی بساطی ہے کوئی براز ہے۔ کوئی بقال ہے اور کوئی تکھنو میں تجارت کرتا ہے۔ کوئی کلکتے میں کوئی بہنئی میں تو بیسب ایک شے کے طالب ہیں وہ شے کیا ہے نفع مگر اس کے طرق مختلف ہیں کسی نے بہت نفع ہے کہ دائری کی دکان میں نفع ہے کسی نے خیال کیا کہ بساط خانہ میں بہت نفع ہے۔ اس نے اس کو اختیار کرلیا کسی نے سمجھا کہ کھنو میں اچکن اچھی ہوتی ہے۔ وہ وہاں چاہئے گیا۔ وہ وہاں پہنچ گیا۔ چہا کہ جو گا۔ وہ وہاں پہنچ گیا۔ چہان چہا گرکسی تا جر سے کہا جاوے کہ تم کو جو نفع کلکتے میں مطاق وہ بی نفع ہم کو ہم یہاں دیتے ہیں وہ ہرگز کلکتہ نہ جاوے کی کیونکہ مقصداس کو حاصل ہوگیا۔ غرض بیا مر بالکل واضح ہو گیا ہوگیا۔ خرض بیا مر بالکل واضح ہو گیا ہوگی کے دینے مطلوب ایک ہے۔

# لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رایوں کا اختلاف

اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ اس مطلوب یعنی لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رائیں مختلف ہیں۔ کسی کی رائے ہیں ہے کہ کی خراعت کی ہے اور گاہے آپیں میں ایک دوسرے کو خاطی بنا تے ہیں چنا نچے جو تجارت کرتا ہے وہ احیا تاز راعت کرنے والے کو خطا پر بنا تا ہے۔ اور زراعت کرنے والا تا جر کو خاطی بنا رہا ہے اور ان ہی طالبین میں بچے بھی ہیں وہ بھی اس مطلوب یعنی لذت وراحت کے حاصل کرنے میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لاکیاں گڑیاں گیاں ہیں۔ لاکے کوئی گیند کھیلتا ہے کوئی کنکوااڑا تا ہے کوئی رہیے کا مکان بنا تا ہے ان کے مکان کو ہم بیہودہ شغل سمجھتے ہیں اور ہم جو قرض لے لے کرمکان بنا تے ہیں اس کو بیہودہ نیس بھتے وجہ یہ ہے کہ اپنے مکان کو یائندار سمجھتے ہیں اور معتد بدراحت کا آلہ۔

## لذنت وراحت کے در جے اور افراد

پس معلوم ہوا کہ اس مقصود کے باوجوداس کے کہ داحد ہے درجات مختلف ہیں ایک معتبر اور قابل شار اور دوہر سے غیر معتبر اور نا قابل شار اور مجموعہ تقریر سے دوامر معلوم ہوئے ساہ خطاکار ساتھ مجھی مجھی ا یک بیر کہ مقصود کے طرق میں اختلاف ہے دوسرے بیر کہ اس مقصود بینی لذت وراحت کے افراد بعض قابل شار ہیں اور بعض نہیں ہیں۔

# راحت کا کون فردمعتبر ہے اور بیر کہاس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے

اب يهال دوامر تنقيح طلب بين كه تقصو د يعني لذت وراحت كا كون فر د هيقتهٔ معتبر ہےاور دوسرے میدکداس کا طریقہ تحصیل کا کیا ہے۔ بیں اس کا فیصلہ ایسا شخص کرسکتا ہے کہ جو حقائق اشیاء اورآ ٹاراشیاء ہے من کل الوجوہ واقف ہواور نیز وہ خودغرض نہ ہو۔ کیونکہ کسی کا علم اگر ناقص ہوگا یا کوئی خودغرض ہوگا تو وہ ہرگز ان دو امروں کےمتعلق فیصلہ ہیں کرسکتا تو اب دیکھنا جاہیے کہ جس میں بیردو صفتیں علی وجہ الکمال موجود ہون وہ کون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں بید دونوں صفتیں ناقص ہیں جو عالم نظر آتا ہے اس سے زیادہ اور عالم موجود ے۔وفوق کل ذی علم علیم (اور ہرجانے والے کے اوپرایک جانے والا ہے) اوراستغنااور بے غرضی کی صفت میں بھی مخلوق ناقص ہے جس کود کھیے وہ خود غرض ہے۔اگر کہا جاوے کہ بعضے ہمدرد ان قوم ایسے ہیں کہ دوسروں کو بلاغرض نفع پہنچاتے ہیں تو میں کہتا ہوں۔کہان میں بھی دوقتم کےلوگ ہیں بعضے تو اب کے طالب ہیں اور بعضوں کی الیمی طبیعت ہوتی ہے کہ دوسروں کونفع پہنچا کران کے دل کوٹھنڈک اور راحت پہنچی ہے۔ بیہ راحت وقرت قلب بھی ایک غرض ہے۔ای طرح ماں باپ اور جملہ اقربا جو کچھ کرتے ہیں سب این شفائے قلہ کے واسطے کرتے ہیں۔اگر کوئی کے کہ بعضے لوگ ایسے طورے دیتے ہیں کہ نہ دیتے والے کومعلوم ہوتا ہے کہ رہے لینے والا کون ہے اور نہ لینے والے کو دینے والے کا حال معلوم ہوتا ہے اس میں کوئسی غرض ہے جواب سیہے کہ یا تو اس کوثو اب مطلوب ہوگا اور اگر تواب مطلوب نہ ہوتو نفس عطا ہے اس کے دل کو حظ ہوگا یہ بھی ایک غرض مطلوب ہے

لے قمام چیزوں کی حقیقتوں اوران کے اثروں سے پوری طرح واقف ہو۔ سکے کون معتبر ہے اور کیا طریقہ ہے۔ سکے پورا واقف ہونا خودغرض نہ ہوتا ہیدونوں کا ل طریقہ پر ہوں۔ سکے دل کوراحت دینا اور شنڈک پہنچانا' ھے دل کوشفاوینا۔

بالجمله مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جوہلم اور استغناء کی صفت علی وجہ الکمال ہے موصوف ہوالی ذات پاک توحق تعالیٰ کی ہی ہے۔علم کی توان کے وہ شان ہے کہ عالم الغیب و المشبھاد ہ ہیں۔اور بے نیازی ایسی ہے جسیامولا نافر ماتے ہیں۔

من نکردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابر بندگان جودے کئم (میں نے مخلوق کواس واسطے پیدائیں کیا کہ میں کوئی فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس لئے پیدائیا ہے کہ خود مخلوق برسخاوت کروں۔)

اور خدا تعالیٰ کو اپنا نفع مقصود ہونہیں سکتا۔ اس لئے کہ نفع جو ہم کو مقصود ہوتا ہے تو اس کے بخیل ہو کے معنی یہ بین کہ بھارے اندرا کی نقصات تھا اس نفع کے حاصل ہونے ہے اس کی بخیل ہو گئی اور حق تعالیٰ کی ذات خود کامل آمل ہے اگر حق تعالیٰ کو بھی اپنا نفع مقصود ہوتو نعوذ باللہ ذات ہاری میں نقصان اور استکمال بالغیر لازم آتا ہے۔ بہر حال نہ خدا تعالیٰ کی برابر کسی کاملم ہواور نہ کوئی ایسا بے خرض ہے الہذا ان دونوں مسکوں کا فیصلہ حق تعالیٰ ہے ہی کرانا چا ہے۔ ہاور نہ کوئی ایسا بے خرض ہے الہذا ان دونوں مسکوں کا فیصلہ حق تعالیٰ ہے ہی کرانا چا ہیے۔ راحت کے فر دمعتبر کی تعیین اور اس کا طر لیق تحتصیل کی مقتبر کی تعیین اور اس کا طر لیق تحتصیل

چنانچکلام اللہ کی ان آیات میں ان دونوں امروں کا فیصلہ کردیا کہ بطور حاصل ارشاد ہے کہ اے بندوتم جواسپے مقصود لیعنی راحت کومختلف چیزوں میں ڈھونڈ تے ہوکوئی مال میں راحت ولئدت کا طالب ہے کوئی ہوی بچوں میں اپنے مطلوب کو تلاش کرتا ہے کوئی جاہ میں کوئی مکا نات میں مشغول ہے ہم تم کوراحت حقیق کے حصیل کا طریقہ بتاتے ہیں وہ بیہ ہم تم کوراحت حقیق کے حصیل کا طریقہ بتاتے ہیں وہ بیہ ہم تم کوراحت حقیق کے حصیل کا طریقہ بتاتے ہیں وہ بیہ ہم کہ جو تفی نیک کام کرتا ہے اور اس میں شرط بیہ ہے کہ وہ مومن ہو یعنی مقیدہ اس کہ درست ہو ہم اس کو مزہ و ارزندگی عطا فرما دینگے اور ہم ان کو جزا دیں گے۔ بسبب احسن ان انمال کے جو کیا کرتے تھے اس ترجمہ سے دونوں امر تنقیح طلب جواویر ندکور ہوئے معلوم ہو گئے ایم ہم معلوم ہو گئے کہ بیٹی سے مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کے ہو کیا کہ مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کے ہو کیا کہ مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کے ہو کیا کہ مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کے ہو کیا کہ مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کی ہو ہے مقصود دو چیزیں ہیں ایمن کی ہو ہو گیا کہ مقصود معتبر کیا ہے اور اس کا طریق محصیل کیا ہے۔ مقصود دو چیزیں ہیں حیات طیب اور اجر اور اس کا طریق بھی دو چیزوں کا حاصل کرنا ہے میں صالح اور عقائد سے حدید میں مقام میں کو میں اس کی میں مقام کرنا ہے میں صالح کی دور ہوں کا عاصل کرنا ہے میں صالح کو روز کی میں مقام کو میں کرنا ہے میں سے میں سے میں کرنا ہے میں سے میں سے میں کرنا ہے میں سے میں سے میں کو میں کی سے میں سے میں کرنا ہے میں سے میں کرنا ہے میں سے میں کرنا ہے میں کرنا ہے میں کی کرنا ہے میں کرنا ہے میں کیا ہے میں کرنا ہے کرنا ہے میں کرنا ہے کرنا

۔ ہر حاضر و غائب کے جاننے والے سکے پہنے نہ تھے وہ ل گئے مزہ نہ تھا وہ ل گیاراحت رہتی وہ ل گئے۔ سکے غیر کی مددے کامل ہونااور بغیراس کے ناتص رہنااور پیجال ہے۔

# لذت ومسرت کی تکمیل اجراخروی ہے ہوگی

اور حیات طیبہ اور اجر کا حاصل ایک بی ہے یعنی لذت اور سرت کیونکہ حیات طیبہ جس کوفر مایا ہے۔ اس کی تحمیل اجرا خروی ہے ہوگی۔ اس لئے کہ جس حیات کے بعد اجر نہ ہووہ حیات طیبہ نہیں اس لئے جب اس کومعلوم ہے کہ بیآ رام وراحت دنیا بی میں ہے اور بعد اس حیات دنیوی کے بھر تکالیف کا سامنا ہے تو وہ حیات بھی مزیدار نہ ہوگی۔ کیونکہ خوف آئندہ مسرت موجودہ کا تناہ کن ہے۔ مثلاً کوئی شخص نہایت ہوا دار شاندار اور پر لطف کمرے میں ہے اور کھانے پینے کی اشیاء سب موجود ہیں اور آرام کے سب سامان مہیا ہیں لیکن اس پر ایک مقدمہ فوجد ارک کا قائم ہے اور اس کومعلوم ہے کہ فلال دن میرے لئے بھائی کا حکم ہوگا تو اس کو بیزندگی اور ظاہر کی تمتع و بال جان ہوگا۔ اور ہرشے اس کو خار نظر آئے گی۔ ای اطرح دنیا کا حال ہے کہ یہاں خواہ کتنا بی آرام ہو جب یہ معلوم ہو کہ بیفانی ہے تو کیالطف ہے۔

و نیاخواہ ملے بیانہ ملے ہر حالت میں پریشان کر نیوالی ہے اور دنیا تو خواہ ملے یانہ ملے ہرصورت میں پریشان کرنے والی ہے۔

اذا ادبرت کانت علی المزء حسرة و اِن اقبلت کانت کثیرا کھمو مھا اگرن<u>ہ ملے نہ ملنے ک</u>اافسوس اور حسرت رہتی ہے اور اگر ملے تو طرح طرح کے افکار اور موم ہوتے ہیں۔

حکایت: ایک شخص ہے کئی نے بو چھا کہ تمہارے یہاں خیریت ہے وہ شخت ناراض ہوئے اور کہنے گئے کہ خیریت ہوگی تمہارے یہاں۔ ہمارے ہاں تو بفضلہ تعالیٰ کچے بچے چھوٹے براے موجود ہیں۔ آج فلال بیار ہے۔ کل اس کو بخار ہے۔ کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ جس کے یہاں کوئی نہ ہواس کے یہاں خیریت ہوتی ہے۔ خرض دنیا میں پریشانی ہی ہے۔ جس کے یہاں کوئی نہ ہواس کے یہاں خیریت ہوتی ہے۔ غرض دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہی ہوتانی ہے۔ اگر حس صحیح ہے تو واقعی سخت مصیبت کی جگہ ہے کسی طرح چین نہیں۔ ایک مقصود اگر حاصل ہوتا ہے تو دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ مثلاً شادی بھی ہوگئی۔ مال و دولت

سب کھے ہاولا دنہیں ہے۔ تو اولا دکا ہر وقت فکر ہے۔ کہ اولا دہو یہی دھن ہے یہی فکر ہے۔ سب وروزای میں گزرتا ہے بھی خیال ہوتا ہے کہ بیسب جائیداد وقف کر دوں بھی خیال ہوتا ہے کہ بیسب وروزای دھن میں ہیں خیال ہوتا ہے کہ کہ سی فرائی دھن میں ہیں خیال ہوتا ہے کہ کہ کی کو متنافی بناوک خدا خدا کر کے اولا دہوگئی اب شب وروزای دھن میں ہیں کہ کہ کی طرح بیجلدی پرورش ہوجائے تو اس کے ختنے دھوم دھام سے ہوں اوراس کی شادی ہو۔ اللہ اللہ کر کے اولا دسیانی ہوگئی۔ اور شادی بھی ہوگئی اب رات دن یہی فکر ہے کہ اولا د نہیں ہوتا ہے ہیں غرض ساری عمر عزیز اس میں صرف ہو جاتی ہے اور کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت اللہ کی طرف شغول ہونے کا میسرنہیں ہوتا ہے۔

وما قضی احد منھا لبانته لاینھی ارب الا الی ارب (اوردنیاہے کی نے اپنی عاجت پوری نہیں کر پائی ہرا کی عاجت دوسری عاجت پرجی جا پہنچتی ہے)

بخلاف اس مخص کے اس کے پاس کچھ نہ ہووہ پھر بہ نسبت اس مخص کے راحت میں ہے اس کا تو بیرحال ہے <sub>ہے</sub>

لنگکے زیرو کنگکے بالا نے غم دزد و نے غم کالا (ایک چھوٹی تی کنگی (تہبند) نیچایک اوپر نہ چور کاغم نہ سامان کا)

حکامیت: ایک رئیس تھےان کے ایک بچہتھا اتفا قاوہ بیار ہو گیا تمام جائداد سامان ان کوتلخ معلوم ہوتا تھا۔ بیرحالت دنیا کی ہے بچ ہے۔

> ع و ان اقبلت كانت كثيراً همومها (اورجب دنيا آ دكمتی ہے تواس كے فكر دافكار ہی بہت ہوجاتے ہیں) حاصل تعبين مقصود و تعبين طرق

الے بنایا ہوا بیٹا ہے اور ہم اس کو پا کیزہ زندگی ویں گے۔ سے اور اس کوثو اب دیں گے۔

بطورحاصل ارشاد فرمارہ ہیں کہ اے دنیا ہیں بھنگنے والوتم میں سے ہرا یک جومقصود معتد بہکا طالب ہے ہم بتاتے ہیں کہ مقصود معتد بہ حیات کا ملہ ہے اور اس کے طرق میں جوتم غلطیاں کررہے ہوتو اس کے طریق کی ہے گویا تمام آیت کا حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا بتیجہ وثمرہ لطف دائم ہے بیدا یک دعویٰ ہے اور الیا دعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کا صرف مشاہدہ بھی نہ کرتے تو بھی ہم کو بلا تامل تصدیق کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ایسی ذات کا فیصلہ ہے کہ جس کا علم کامل ہے اور بیغرض اور مستغنی بالندات ہے جہ جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز ہروز اس کو جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت سے فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز ہروز اس کو جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت سے فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز ہروز اس کو جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت سے فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز ہروز اس کو جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت سے فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز ہروز اس کو جائیکہ اس کا صدق ہم کو کافت سے فی نفی کر واضح بیان کریں گے۔

آیت میں حیات طیبہ ہے کیا مراد ہے

اس وقت فلنحیینه عیوة طیبة (توجم اس کودیں گے زندگی پاکیزه) کی تغییر کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ کہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے۔ ونیا کی حیات یا برزخ کی۔ کیونکہ عالم تین ہیں۔ عالم آخرت عالم دنیا عالم برزخ اور آخرت کی حیات یا برزخ اور آخرت کی حیات یا برزخ اور آخرت کو گومشاہدہ نہیں کیا مگر اہل ملت میں بلکہ حکماء فلا سفد قد ما میں بھی اس کے متکرین کم ہیں جتی کہ سوائے اہل اسلام کے اور لوگ بھی اس کے قائل ہیں۔ اس لئے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں بتا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عالم برزخ کی تحقیق اوراس کے متعلق شبہات کا دفع مع مثال
بخلاف برزخ کے کہاس کے متکرین بہت ہیں حتی کہال اسلام میں معزلی نے اس
کا افکار کیا ہے اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ جب آ دمی مرتا ہے قبر میں دوفر شنے مشر نکیر
آتے ہیں ان کا معاملہ آتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اگر بندہ مومن ہوتا ہے اس کے
اس نہایت الحجی صورت میں آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں وہ پہند میدہ جواب دیتا
ہے۔ پھراس کے لئے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ حتی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی کو
ال شار کے قابل سے دات ہی بیاز سے دو ہر کے سورج کی طرح سے دنیاد آخرت کے درمیان کا عالم

🙆 وه باطل فرقد جونقل پر مقل کوتر جی ویتا تھا جیسے آئ کل مھی بعض لوگ ایسے بن رہے ہیں۔

ایک و سعت نظر آتی ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے نہ کنو مقالعوں سے اس موجاد لہن کی طرح کا سونا ) اور اگر وہ کا فرہوتا ہے اس کے پاس نہایت ہولنا ک صورت میں آتے ہیں اور جوسوال اس سے کیا جاتا ہے وہ جواب میں الا اور کی لینی میں نہیں جانتا کہتا ہے۔ اس کے لئے قبر شک ہو جواتی ہے اور اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی اور سانپ اور بچھواس کو ڈستے ہیں۔ غرض انواع انواع کے عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔ معتز لداور ہمارے نو تعلیم یا فتہ ان احادیث کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو قبر کو کھود کرد کھتے ہیں نہ اس میں فرشتہ ہے نہ گر ذ ایس ہیں تو وہاں کس طرح ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک آدی کو بھیٹر یا کھالے یا دو شیر کھالیویں تو وہاں کس طرح ہیں جوالی و جواب ہوں گے اور کیسے وہاں و سعت ہوگی اور شیر کے پیٹ میں نہ جب کو کہاں ہیں۔ ہم تو صریحا ہو کہتے ہیں کہ بھیٹر سے اور شیر کے پیٹ میں نہ مانپ ہیں نہ بچھو ہیں نہ گر سے بیاں ہیں۔ ہم تو صریحا ہو کہتے ہیں کہ بھیٹر سے اور شیر کے پیٹ میں نہ سانپ بی نہ بچھو ہیں نہ گر سے اس ب ہوں ہو کہتے ہیں کہ بھیٹر سے اور شیر کے پیٹ میں نہ سانپ بی نہ بچھو ہیں نہ گر سے بیاں ہیں۔ ہم تو صریحا ہو کہتے ہیں کہ بھیٹر سے اور شیر کے پیٹ میں نہ سانپ بیں نہ بچھو ہیں نہ گر سے بیاں ہیں۔ ہم تو صریحا ہو کہتے ہیں کہ بھیٹر سے اور شیر کے پیٹ میں نہ سانپ بی نہ بچھو ہیں نہ گر تیں۔ بات یہ ہے۔

جنگ ہفتا دو دو ملت ہمہ را عذر ہنہ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند (بہتر فرقوں کی جنگ کومعذوری مجھ لو جب لوگ حقیقت کو نہ پاسکے تو انہوں نے غلط خیالات بنا لئے)

وجہ یہ کہ خو علم نہیں اور علاء کے اتباع سے عار آئی ہے حالا تکہ سلامتی کی بات ہے کہ
اہنے سے زیادہ جاننے والے کا دامن پکڑنا چاہے کاش اگر ہم پوچھ لیتے تو پہۃ لگ جا تا ان
تمام شبہات کا منشا ہے کہ قبرنام اس گڑھے کا رکھ لیا ہے حالا تکہ قبر سے مرادا حادیث میں یہ
گڑھا نہیں ہے بلکہ مراد قبر سے عالم برزخ ہے۔ اور عالم برزخ اس گڑھے کے ساتھ مخصوص
نہیں بلکہ برزخ اس حالت کا نام ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان کی حالت ہے۔ اگر قبر
میں فن کر دیا وہی اس کا برزخ ہے اس ہے وہاں ہی سوال جواب وعذاب وثو اب ہوگا اور
اگر بھیڑے وشیر نے کھالیا اس کے لئے وہی برزخ ہے۔ اور اگر جلا دیا تو جہاں جہاں اس
کے اجزاء ہیں اس سے وہاں ہی ہے سب واقعات پیش آئیں گے لیکن چونکہ شریعت میں دفن
کرنے کا تھم ہے اس لئے عالم برزخ کوقبر سے تعیم فرمایا ہے حاصل یہ ہے کہ قبر کے متعلق
کرنے کا تھم ہے اس لئے عالم برزخ کوقبر سے تعیم فرمایا ہے حاصل یہ ہے کہ قبر کے متعلق

جس قدرشبہات ہیں وہ سب اس پرمبنی ہیں کہ قبر کی حقیقت نہیں سمجھتے ۔اسی استبعاد کی وجہ ہے چونکہ اس کا بکثرت انکار کیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت ہے اس کا ایک نمونہ دنیا میں پیدا فرمایا ہے کیا ہے۔خواب لیعنی سونا 'سوتے ہوئے آ دمی دیکھتا ہے کہ سانب نے کاٹ لیا ہے دریا میں ڈوب گیا ہے کسی نے لٹھ مارا ہے اور اس کو الم محسوں ہورہا ہے حالانکہ وہ نرم نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے۔اگر گرمی ہے تو عکھے ہور ہے ہیں خس کی نمٹیاں لگ رہی بیں یاد کھتا ہے کہ وہ مند پرسریر آرائے سلطنت ہور ہاہے اور باندیاں اور غلام صف بیصف دست بستہ کھڑے ہیں اورطرح طرح کے آ رام راحت کے سامان ہیں حالانکہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے نہ کوئی پر ساں ہے بیار ہیں سخت ورد میں مبتلا ہیں میہونے والے اگران حکایات کو بیان کرتے ہیں تو ان ہے کوئی دلیل عقلی کاان واقعات برمطالبہیں کرتا بلکہ اگر کوئی دلیل عقلی یو چھے بھی تو اس کواحمق بنایا جاتا ہے اور اس کو وہ سونے والا کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہتم تمجھی سوئے نہیں خدا کرےتم سووتو تم کو بیسب باتیں واضح ہو جائیں گی بس ہماراہمی یہی جواب ہے کہ جب مرو گےمعلوم ہوجائے گابقول شخصی یر سید کیے کہ عاشقی جیست کفتم کہ چوما شوی برانی ( کسی شخص نے پوچھا کہ عاشقی کیا چیز ہوتی ہے میں نے کہا کہ ہم جیسے ہو جاؤ گے تو جان لوگے )

غرضیکہ خواب برزخ کا پورانمونہ ہے کہ جیسے ہم سونے والے کود کیھتے ہیں کہ وہ آ رام سے لیٹا ہے حالانکہ وہ بخت تکلیف کا مشاہدہ کر رہا ہے یا یہ کہ وہ تکلیف میں ہے۔اورخواب میں مزے لوٹ رہا ہے اس طرح دفور کرد کھا جائے تو جس طرح دفن کر آئے تھے اس طرح مردے کا حال ہے کہ اگر قبر کو کھود کرد کھا جائے تو جس طرح دفن کر آئے تھے اس طرح ہوگیا کہ برزخ کے واقعات اس پرسب گزررہے ہیں جس اس تقریر ہے کوئی ہینہ سمجھے کہ بس معلوم ہوگیا کہ برزخ کے واقعات خواب جیسے ہیں جس طرح خواب کی کوئی ہے ہیں جس طرح خواب کی کوئی اصل نہیں اس طرح فی الواقع ہے بھی کوئی شے نہیں۔مردے کو بیدواقعات محض مخیل جوتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے بید بیان کیا ہے کہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب

ا ورک بات مجھنے سے ملے خیال میں آنے والے

مثابہ برزخ کے ہے مماثل ہمیں کہا۔ عالم برزخ کے واقعات حقیقت رکھتے ہیں تحقیق اس کی ہے ہے کہ بیتو ظاہر ہے کہ روح اس جسم سے تو مفارق ہوجاتی ہے اس لئے اس جسم کوتو عذاب تو اب تکلیف آ رام کچھ ہیں ہوتا ہاں اس جسم سے روح کوتعلق قدیم کی وجہ سے ایک تعلق خاص ہوتا ہے جسیا کہ آ دمی کواپنے گھرسے یا کپڑے ہے کہ وہ گھر اور کپڑااس سے مفارق ہے لیکن اس سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بناء پر اگر مردے کے جسم کوکوئی ماری تو مفارق ہے لیکن اس سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بناء پر اگر مردے کے جسم کوکوئی ماری تو روح کوایک شم کی کوفت ہوتی ہے اس اس جسم عضری کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رہتا مگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ اس معلوم ہوا کہ برخی واقعات اور سوال و جواب کے لئے روح کوایک ہوا کہ برخی واقعات اور سوال و جواب کے لئے روح کوایک اور جسم عظاہوتا ہے اور اس کوجسم مثالی کہتے ہیں۔

سے تکلیف وراحت سباس کے ساتھ پیش آئے ہیں اورجہم مثالی کی حقیقت یہ ہے کہ سوائے اس عالم ظاہر کے ایک اور عالم ہے کہ صوفیہ کو اس کا انتشاف ہے اور نیز اشارات کاب وسنت ہے بھی اس کا وجود معلوم ہوتا ہے اس عالم میں تمام اشیاء اور تمام اعمال و افعال کی صور تمیں ہیں جو کچھ آ دمی دیکھتا ہے وہ بھی اس عالم کی صور تمیں دیکھتا ہے۔ مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کلکتے گیا ہوں اور وہاں کو صیاں بنگلے اور بازاروں کی ہے۔ مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کلکتے گیا ہوں اور وہاں کو صیاں بنگلے اور بازاروں کی سیر کررہا ہوں تو یہ سب صور تمیں چونکہ عالم مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ خواب میں نظر سیر کررہا ہوں تو یہ سب صور تمیں چونکہ عالم مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ خواب میں نظر میں منصل بحث کھی ہے اس کے دیکھتے ہے ان شاء اللہ تعالی سب شبہات جاتے رہیں گے۔ مفصل بحث کھی ہے اس کے دیکھتے ہے ان شاء اللہ تعالی سب شبہات جاتے رہیں گے۔ منصود یہ ہے کہ ایک عالم اور ہے جس کا نام برزخ ہے۔ کل عمل ہوئے ۔ عالم دنیا عالم برزخ 'عالم آخرت اس میں اختلاف ہے کہ حیات طیب سے مرادکون تی حیات ہوں کہ دونوں مراد ہیں۔

ال کی متم کا ہوکراس جیسا ہے وہ جسم مثالی اس جسم خاکی میں خاص طریقہ سے مخلوط ہوتا ہے۔ اس کا کسی طرح کا بھی کوئی جزخواہ کس شکل میں اور کسی مقام میں ہو کسی جانور کے کوشت بوست میں بارا کہ میں یا ہوا پانی مشی میں ہواتی سے مخلوط ہوگا۔ عذاب دونوں کو یاصرف ایک کوہوتا ہے اذیت روح کوہوتی ہے۔

اور لنجوزینهم (اورضرورہم ان کوجزادیں گے) کوآخرت کے ساتھ فاص کیا جاوے۔
اس تقدیر پر حاصل آیت کا بیہوگا کہ جو تحص عمل صالح کرے اورعقا کہ بھی اس کے تیجے ہوں
اس کوہم دنیا میں اور بعد مرنے کے برزخ میں مزیداور زندگی عطافر ماویں گے۔ اور آخرة
میں بعد قیامت کے ان کے نیک اعمال کی وجہ ہے اجرکی جزادیں گے۔ اورایک توجید یہ بھی
ہوسکتی ہے کہ حیات طیبہ سے مرادحیات دنیویہ ہواور برزخ اور آخرت لنجزینهم میں داخل
ہوکیونکہ برزخ میں جو بچھ ہوگاوہ بھی جزاء ہوگا۔

### جولوگ خدا تعالیٰ کے مطبع ہیں ان کے لیے حیات طبیبہ دلائل اور مشاہدہ سے ثابت ہے

خلاصہ بیہ کے دو چیز وں کا وعدہ ہے اول حیات طیبہدوسر ہے اجر ہو کھمل ہے۔ حیات طیبہ کا ان میں ہے ایک کو بعنی حیات طیبہ کوتو ہم ولائل ہے تابت کر سکتے ہیں بلکہ مشاہدہ کرا سکتے ہیں۔ دلیل تو بیہ ہے کہ قاعدہ عقلی ہے کہ تجربہہ جب ایک شخص کا صدق تابت ہو جائے تو اس کو ہرامر میں صادق مانا جائے گا۔ ہر امر پر دلیل کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا۔ ہر امر پر دلیل کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا۔ جب کہ حق تعالیٰ کے اخبار کا صد ہا ہزار ہا جگہ صدق ہم نے مشاہدہ کر لیا تو بی خبر بھی باتا ہل صادق ہے۔ مشاہدہ یہ کوگ وقت ہے کہ ان میں سے باتا ہل صادق ہے۔ مشاہدہ یہ کوگ دوشم کے ہیں مطبع اور غیر مطبع و کھے لیجئے کہ ان میں سے راحت و آ رام میں کون ہے ہم تو یود کیصے ہیں کہ غیر مطبع میں دنیا ہروقت پریشانی میں ہیں۔ مسی وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اس وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اس وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اس وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں راحت میں ہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اس وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعتین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں۔

بعض احکام پڑمل کرنے والامطیع نہیں

شاید ہر خص کے کہ میں مطبع ہوں اس لئے کہ نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے دخسارا یہے ہیں سرایسا ہے۔
مثال ہے کہ کوئی شخص دور ہے دیکھنے آ وے دیکھا تو میاں نکٹے ہیں تو ان کا ساراحسن آ تکھیں ایسی ہیں۔ ایک شخص دور ہے دیکھنے آ وے دیکھا تو میاں نکٹے ہیں تو ان کا ساراحسن اللہ تحمیل کرنے والا پورا کرد ہے والا۔ ساتھ حق تعالی کی خبروں کا لاکھوں جگہ جا ہوتا۔ ساتھ عیش ہوتو نعت اللی کی قدر میں مت ساتی ہوتو آ زمائش میں صابرادر تقدیر پرشا کر

وجمال اس ناک نہ ہونے سے کا معدم ہے۔ اور عقاد اس کو ہر گرخسین نہ ہمجھیں گےا یہے ہی ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو چار ہاتیں اسلام کی لے کر سجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ایسے دینداروں کی نسبت بیوعدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بورادیندار ہوائیان اور عمل اس کا کامل ہوتو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کومزیدار زندگی عطا ہوتی ہے۔ بلکہ کامل اطاعت کے پاس تک پریشانی نہیں آتی۔

اطاعت كامله بيه ہے كه ظاہر و باطن دونوں درست ہوں

اطاعت کاملہ میں ایک جزواور بھی قابل تنبیہ ہوہ یہ کہ اطاعت کاملہ کے معنی یہ بچھتے ہیں کہ بس ظاہر درست کرلیں بعنی صوم وصلوٰ ہی جج وزکوٰ ہو ومعاملات کی پابندی کرلیں بس کامل فرمانبر دار ہو گئے خواہ اخلاق کی درجہ میں ہوں تو یا در کھنا چاہیے کہ ایسا شخص بھی کامل دیندار کہ بلات ہے کامل دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں آ راستہ ہوں واللہ ہم میں جود بندار کہ بلات ہیں ان میں ہے بہت اوگوں کی حالت ہے ہالسنتھ ہا حلیٰ من المسکو و قلو بھہ قلوب بیں ان میں ہے بہت اوگوں کی حالت ہے ہا المسئو ہیں اور دل ان کے بھیٹر یوں کے سے دل المسئوں میں اور دل ان کے بھیٹر یوں کے سے دل ہیں حدیث ) نماز کے بھی جماعت سے پابند ہیں روزے کا بھی اہتمام ہے داڑھی بھی بڑھائی ہے نمام ہے داڑھی بھی بڑھائی ہے تو استہ ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر بڑھائی ہے تو استہ ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر برخائی ہے تعتبار سے صفر ہے قلب ہیں کہ بڑج ہے مقد عصب وغیرہ کی بلا کمیں موجود ہیں۔

تواضع حقیقت میں بہ ہے کہ آ دمی اپنے نفس کوسب سے کم سے بیش آ و بے سے محصے نہ صرف بید کہ ہرایک کے سما منے نرمی سے بیش آ و بے اور بعضے ایسے ہیں کہ متکبر ہیں لیکن اپنے کو متواضع سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت ہی ہے واقف نہیں جیسے ایک شخص کر یما پڑھتے تھے اس میں تواضع کا بیان آ یا استاد نے بوچھا کہ تواضع جانے ہو کہ کیا شے ہے۔ کہنے لگے کہ تواضع بہی ہے کہ کوئی اپنے گھر آئے اس کوحقہ پان دیدیا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی آؤ بھگت کرئی آج کل بڑے بڑے بات کی دری نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر انے دری نہیں کو حقہ بان دیدیا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی آؤ بھگت کرئی آج کل بڑے بڑے اس کو حقہ بان دیدیا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی آؤ بھگت کرئی آج کل بڑے بڑے اس کو حقہ بان دیدیا سے پوری فرمانبرداری سے خود پہندی سے کہذ ہے اپنی ذات

سمجھدارتواضع کی حقیقت ای قدر سمجھے ہوئے ہیں اور جواور زیادہ مجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ ہرایک کے سامنے نرمی سے پیش آ وے۔

صاحبوا تواضع بنہیں ہے نہ ایسے تخص کو حقیقتا متواضع کہتے ہیں۔ ایسے تخص کو متواضع کہتے ہیں۔ ایسے تخص کو متواضع کہنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی نقال کسی تحصیلدار کی نقل کرے۔ اس کو کوئی بے وقو ف تحصیلدار سیجھنے لگے۔ تواضع حقیقت میں ایک صفت کا نام ہے۔ وہ یہ کہ آ دمی این دل میں این نفس کو سب ہے کہ مسمجے۔ یہ صفت دنیا میں بہت مفقود ہے۔ ایسے تو بہت نکلیں گے جو تقریراً اپنی ندمت کرتے ہیں۔

بعضے کہتے ہیں میں بڑا نالائل ہوں بڑانا کارہ ہوں بعضائے کوتقر فقیر عاصی پر معاصی کھتے ہیں لیکن جب وہ یکلمات فرمادی اس وقت اگرکوئی کہد ہے کہ ہاں صاحب آپ بڑے نالائل ہیں چرد کیجھے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ من کر تلملائی تو جا نمیں گے۔ وضعداری سے چاہے چپ ہور ہیں گردل میں تو یہ آئے گا کہ اس کو کھا جا کیں۔ ہاں اگردل میں ذرا بھی برانہ مانیں اور کچھ تغیر نہ ہوتو واقعی متواضع ہیں یہ بڑا عمدہ امتحان ہے گرا سے کہاں ہیں آئے کل تو ظاہری نیاز مندی خشوع وخضوع سب کچھ ہے لیکن دل میں کچھییں۔ بس سے حالت ہے۔ از بروں چوں گور کا فر پر حلل وندروں قہر خدائے عز و جل ابرے تو کا فرکی قبر کی طرح ہیں کہ طے ہی اور اندرخدا تعالیٰ کاعذاب) از بروں طعنہ زئی بربا یزید وزدرونت نگ میدار و بزید (باہر سے تو تم حضرت بایزید بسطائی پر طعن کرنے لگتے ہوا ور تہاری اندرونی والت سے یزید بھی شرماجا تا ہے)

جس دینداری کاخدانعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بیہ ہے کہ بالکل جناب رسول اللہ ﷺ کے قدم بقدم ہوجاویں خلاصہ پیہ ہے کہ ایسے لوگ کامل دیندار نہیں ہیں اس کئے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے ان

ے دیندار ہونے کا مطالبہ فرمایا ہے ویسے ہیں ہے اور میں تم کو بتا تا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کیسا جا ہا ہےا در میں دولفظوں میں خلاصہ بتا تا ہوں اور میں کیا خود خدا تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تفصیلا بیان کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے کیسا جایا ہے تو دفتر کے دفتر ختم ہو جاویں پھر بھی بیان ناتمام ہی رہے اس لئے گرکی بات عرض کرتا ہوں حق تعالی فرماتے ہیں لفد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنة خلاصة بيت كابيب كهامورا نقياريه بين ايي بن جا واور ا یسے ہوکر آؤ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔ گویاحق تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک نمونه بھیج دیا ہے اور گویا فرما دیا کہ تفصیلا کہاں تک بیان کریں کہ بیصفت پیدا کرووہ صفت جھوڑ دو۔ ہم ایک نمونہ بھیجے دیتے ہیں ایسے بن جاؤ۔ اینے اخلاق عادات ' کھانا پینا سونا بیٹھنا' اٹھنا' چلنا' پھرنا' وضع' طرز' انداز' حال ڈھال ایسا ہوجیسا ہمار ہے محبوب کا ہے۔ بس اب آپ غور کر لیجئے کہ اگر ایک صفت کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونہ کے موافق نہ ہوئے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ درزی ہے ہم کوا چکن سلوانا منظور ہے ہم نے نمونہ کے واسطے ایک ا پکن بھیج دیا کہ ایسای لاؤ۔اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسٹین اس قدر ہوں سلائی اس طرح کی ہو۔اس قدر نیجا ہووہ می کرلایا دیکھا تو اس کے مطابق ہے کیکن ایک آسٹین برهی ہوئی ہےتو اس درزی ہے کہا جائے گا کہ طالم تیرے یاس ہم نے نمونہ بھیج و یا تھا پھر بھی تو نے اس کےموافق نہ سیااوراس ا چکن کو ہر گزنمونہ کےموافق نہ کہا جائے گا۔وہ ا چکن اس درزی کے منہ پر ماریں گے اوراس کوسزا دیں گے تو صاحبو جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کئے جادیں گےاور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسی کہ حضور علیصلیہ کی تھی۔وضع 'لباس' طرز اندازاييانه هوگاجييا كه حضور كاتها تو تيجه تجب نبيس كه زكال ديئے جائيں ـ السلهم احفظنا واحشونا في زمونسي صلى الله عليه وسلم. (اكالله بم كوسب برا يُول \_\_ محفوظ رکھیئے اور ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں فر ماد بجئے )

حکایت: ایک حکایت بطورتمثیل کے باد آئی کہ بادشاہ عالمگیر جب صاحب تخت وتاج ہوئے تو تمام اہل حرفہ وصنعت کوموافق دستورشاہی انعام دیا گیا۔ بہرو بے بھی آئے لئین عالمگیرایک مولوی آ دمی تھے۔ اس لئے ان کو دینا ناجائز سمجھالیکن صراحة ان کو ٹالمنا

**ل** وهو که اور جموت پروینا گناه ہے

اورصاف جواب دینامناسب نه مجھا بیرچا ہا کہ سی حیلہ نطیف ہے ان کوٹال ویا جائے کہا کہ جب ایسی شکل میں آؤ کہ ہم نہ بہجانیں تو انعام دیں گے۔ وہ مختلف شکلوں میں آئے مگر عالمگیرؓ نے پہچان لیا جب دکن کی مہم پیش آئی اور عالمگیرؓ نے دکن کاسفر کیا تو سفر میں عالمگیرٌ کا طریق بیقها که داسته میں جس صاحب کمال کو سنتے تھے اس سے جا کر ملتے تھے۔ دکن کے سفر میں بھی حسب عادۃ اہل کمال ہے ملنے جاتے تھے۔ایک مقام پرسنا کہ یہاں ایک درولیش بڑے یا کمال ہیں۔اول وزیر کو ملنے کے لئے بھیجاوز پر نے ہرطرح ان کو جانجا وہ ہر بات میں پورے اترے آ کر عالمگیر ہے بہت تعریف کی اور کہا کہ ان کو تکلیف دینا ہے اولی ہے۔ آپ خودتشریف لے جا کران سے ملیے ۔ عالمگیرؒخود گئے اورمل کر بہت خوش ہوئے ۔ عالمُكَيرٌ كوبعض مسائل تصوف ميں سيجھ شبہات تھے وہ بيش كئے۔ سيب شبہات كے شافی جواب یائے بالکل اطمینان ہو گیا اور نہایت متاثر ہوئے اور ایک تو ڑہ اشرفیوں کا پیش کیا۔ درولیش نے ایک لات ماری اور کہا کہ مجھ کو بھی اپنی طرح دنیا دار سمجھتا ہے۔عالمگیر اور زیادہ متاثر ہوئے اوراس توڑہ کوا محالیا اور وہاں سے چلے راہ میں وزیر سے دیر تک اس درولیش کا ذکر ندکور رہا۔ جب لشکر میں پہنچے تو سامنے دیکھا کہ وہ ہزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ اور با دشاہ کو جھیک کرسلام کیا اور انعام ما نگا۔ عالمگیر جیرت میں ہو گئے اورغور کر کے پہچا نا اور اس کو کچھانعام ویااور بدیوچھا کہ میں نے ابتسلیم کرلیا کہ تو بڑا ہوشیاراورا ہے فن کا کامل ہے گریہ بنلا کہاں کی کیا وجہ ہے کہاں وقت میں نے تجھے کواس ہے کہیں زیاوہ ویا تھا اس کو تونے رد کر دیا اور بیرو پیدای ہے بہت کم ہے۔ بیخوشی سے لے گیا۔اس نے کہا کہ جو لقل میں نے کی تھی وہ لینااس کے خلاف تھا۔اس لیے نہیں لیا تو صاحبوہم لوگ تو اس نقال ہے بھی گئے گز رے ہوئے۔ہم ہے تونقل بھی دین کی نہیں ہوتی۔

بزرگی بیہ ہے کہ ظاہراً بھی دیندار ہواور باطناً بھی نہ کہ کشف وکرامت عاصل بیہ ہے کہ دیندار کال تو وہ ہے کہ ظاہراً بھی دیندار ہواور باطنا بھی۔ کیونکہ

لے اللہ والے و سی سونے کے سکول کی ایک تھیلی سی اس کی جرکت پڑئیں بلکہ وعد و پر دیا تھا۔ سی ورمیان سے حجابات اٹھ کرکسی ہات یا چیز کا ظاہر ہونا ۔کشف ہے اور ایسی باتوں یا فعلوں کا تبی کے کسی پیروکار متقی سے ظاہر ہوجانا جود وسرول سے نہ ہوکرامت ہے۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی ظاہری تو روزہ نماز 'ج زکو ۃ وغیرہ اور باطنی انس رضا 'شوق 'صبر قناعت وغیر ہا ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں بداخلا قیاں غضب 'حقد ' تکبر بے صبری 'حرص ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشار کے یہاں ملتی ہیں۔ اسا تذہ کے یہاں تو ظاہر درست ہوتے ہیں۔ اور ای کانام بزرگ ظاہر درست ہوتے ہیں۔ اور ای کانام بزرگ ہے۔ آج کل تو درویش اور بزرگ کشف وکر امت کوجانے ہیں۔ مجھ کوایک شخص حب کے ارشاد پر تعجب ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ میاں تم ذکر وشغل کرتے ہو پچھ نظر بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سیجھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو بنس کر فرمایا کہ بھائی تو اب جع کے جاؤ۔ آہ افسوں ہے کہاں شخ نے تو اب کی سیجھ بھی قدر نہ کی۔

میں تو ای دن سے ان کی شخصیت ہے ہے ہے اعتقاد ہو گیا۔ جوخداتعالیٰ کی رضا کوچھوڑ کرکھاس کھود نے گے۔اس کر کشف کوڈھونڈ کے اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے وزارت کوچھوڑ کر گھاس کھود نے گے۔اس کے کہ کشف کا حاصل بعض غیر معلوم نہ غیر مقصود واشیا کا معلوم ہو جانا ہے سویہ کوئی کمال نہیں ہے کہ خام راور باطن موافق شریعت کے ہو۔ پس آیسے محض کے لئے میں دعویٰ کر کے کہنا ہوں کہ اس کوحیات طیب نصیب ہوگی اور کسی قسم کی پریٹانی اس کونہ ہوگی۔

### حضرات اہل اللہ کومصائب میں بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اور لطف آتا ہے

اگرکوئی کے کہ ہم تو بچشم خود دیکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ آکثر اولیاء اللہ اور بنتے آئے ہیں کہ آکثر اولیاء اللہ اور بزگان دین تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں پھر مزہ دارزندگی کہاں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک مسلم ہے کہان حضرات کو بلا اور مصائب کا سامنا رہتا ہے بلکہ اور دوں سے زیادہ لیکن ان کوان مصائب میں بھی مزہ آتا ہے۔اور جس کا نام پریشانی ہو وہ ہیں ہوتی۔اس کی ایس مثال ہے کہ ایک شخص کسی پرعاشق ہوجائے اور محبوب اس سے مدتوں سے نہ ملا ہواوروہ اس

اله سیچ بیرول کی - سل میری سل جو چیزیں مطلوب دمتصور نبیں اور معلوم ترخمیں ان کامعلوم ہونا۔ سل و جوظا ہر د باطن کا جامع ہو۔

کی یاد میں گھاتا ہوا کی روز دفعتہ محبوب آپہنچا اور آکرلیٹ گیا اور اس کوخوب دبایا اور اس قدر دبایا کہ پسلیاں ٹوٹے گئیس نیکن اگر وہ سچاعاش ہو واللہ اس کواس قدر مسرت ہوگی کہ دنیا و مافیہا ہے بڑھ کراس کو سمجھے گا اور کہے گا کہ بیتو وہ شخص ہے جس کے واسطے تمام عمر کھودی اور مال و دولت آبر واس پر نثار کر دی۔ اگر محبوب کہے بھی کہ اگر تکلیف ہوتو جھوڑ دول تو وہ کہے گا کہ خدانہ کرے مال کے خدانہ کرے وہ دن کہ تم مجھ کو چھوڑ دو بلکہ یول کہے گئا

اسيرت نخوامدر ما كي زبند شكارت نجويدخلاص از كمند

(تیرا قیدی تو قیدے چھوٹنائی نہیں چاہتا تیراشکاری تیری کمندسے چھٹکارائی نہیں چاہتا)
اوراگروہ کیے کہ میں اس رقیب کوجو پام کھڑا ہے دبالوں اورتم کوراحت دوں تو کیےگا۔
نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغت سردوستاں سلامت کہ تو تحنجر آزمائی
(شمن کو یضیب نہ وکہ تیری تلوارے ہلاک ہوہم دوستوں کے سرسلامت رہیں کہ توان برخجرآزمائی کرے)
اور کیےگا

سر بوقت ذکا بنااس کے زیر پائے ہے۔ کیا نصیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے۔ حضرات اہل اللہ کوموت بھی محبوب ہوتی ہے

د کیھئے لوگوں کے نزویک سب سے زیادہ مصیبت موت ہوتی ہے اور عشاق کے نزویک وہی موت عجیب دولت ہے کہتے ہیں ۔

ترم آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جاں طلعم و زینے جاناں بردم (میں تواس دن خوش ہوں گا کہ اس اجڑے گھرسے چلا جاؤں گاروح کی راحت طلب کرلوں گا محبوب کے لئے چل دوں گا)

نذر کردم کہ گرآ ید بسر ایں غم روز ہے۔ تادر میکدہ شادان و غز گخوال بردم (میں نے منت مانی ہے کہ اگر سرمیں بیٹم کسی دن بھی آ جائے گاتو میکدہ تک خوش خوش غزل بڑھتا جاؤں گا)

۔۔ اور بیتمنا ئیں تو ان حضرات کی موت آنے ہے پہلے ہوتی ہیں لیکن عین موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے ایک بزرگ وفات کے وقت کہتے ہیں ۔

وقت آل آمد کہ من عربیاں شوم جسم بگذارم سراسر جاں شوم
(وہ وقت آگیا کہ میں نظا ہوجاؤں جسم کوچھوڑ ڈالوں روح ہی روح ہوجاؤں)
ابن فارض کا جب انتقال کا وقت آیا تو آٹھوں خبتیں ان کے لئے مکشوف ہو کیں دکھے
کرمنہ پھیرلیا اور فرمایا ،

ان کیان منزلتی فی العب عند کم ماتدر اثبت فقد ضعیت ایامی لیمن اگر میرامر تبعث میں آپ کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکے مرام تبعث میں آپ کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکے مرام تعمود تو آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ نہ مطرتو جنت کو لے اپنا دقت ہی ضائع کیا۔ میرامقصود تو آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ نہ مطرت فر مائی ۔ سبحان اللہ اب کرکیا کروں گا۔ اس کے بعدان پر بچلی حق ہوئی اور اس میں رصلت فر مائی ۔ سبحان اللہ اب فر مائے کہ جب موت سے بھی یہ حضرات پر بیٹان و ہراساں نہیں ہوتے تو فقر و فاقہ میں افلاس و تنگی میں تو کیا پر بیٹان ہے۔

حکایت: حضرت بہلول نے کئی بزرگ سے یو چھا کہ کس حال میں ہوفر مایا کہ ایسے مخص کا کیا حال یو چھتے ہو کہ جو پچھ عالم میں ہور ہا ہے سب ای کی مرضی کے موافق ہور ہا ہے۔ وہ کیسا پچھ مزے میں ہوگا۔ حضرت بہلول نے کہایہ بات سجھ میں نہیں آتی مخلوق کے لئے ایسا کب ہوسکتا ہے کہ جو پچھ ہوتا ہے سب اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے یہ شان تو حق تعالیٰ ہی کی ہانہوں نے فر مایا کہ جس شخص نے اپنے ارادہ کو ارادۃ اللہ میں فنا کر دیا ہو تو جو امرارادہ الہیہ کے موافق ہوگا وہ اس کے ارادہ کے بھی موافق ہوگا۔

حاصل میہ کہ ہم اپنے نفس کو اپنی رائے کوحق تعالیٰ کی رضا میں فنا کر چکے ہیں جس حالت میں ہیں خوش ہیں۔

### حضرات اہل اللّٰد کو پریشانی نہ ہونے کاراز

بات بہ ہے کہ پریشانی کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں۔اول تو جس سے معاملہ ہواس سے محبت نہ ہو۔ جب پریشانی ہو سکتی۔مثلاً محبت نہ ہو۔ جب پریشانی ہوتی ہے اور اگر محبت ہوتو پریشانی کسی طرح نہیں ہوسکتی۔مثلاً محبوب اگر یوں کیے کہ مجھ سے دوگھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوکر باتیں کرواگر وہ کیے کہ نہیں تو

دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اورا گرسچا ہے تو اس کی سیھالت ہوگی ۔

ہر کیا بوسف رفے باشد چوہاہ جنت است آل گرچہ باشد تعرجاہ (جہاں کہیں کوئی جاند جیسا بوسف چرہ والا ہووہ جگہ توجنت ہے آگر چہ کنویں کی گہرائی ہوتا)

دوسری دجہ پریشانی کی بیہ ہوتی ہے کہ خلاف امید کوئی امر پیش آ وے کہ سوچا بچھاور ہوگیا کچھ مثلاً طاعون آیا ہم چاہتے تھے کہ تندرست رہیں مگر ندر ہے۔ جاہتے تھے کہ تجارت میں نفع ہونہ ہوا۔ چاہتے تھے کہ اولا دہونہ آئی تو اس وقت پریشانی ہوگی اور جو تحض اپنی رائے کوفنا کرچکا ہواور اینے ارادے کورضائے مولی میں مٹاچکا ہواس کو پریشانی کی بیوجہ بھی نہ ستائے گی۔

حكايت: حضرت بهلول كى فى كها كهاناج بهت كرال بوكيا به فرمايا كه يحصير والأبيل

ہمارے ذمہ بیسے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ذمہ ہے کہ ہم کو حسب وعدہ در تق دے۔
حکا بیت: ایک بزرگ نے اپنی تو بہا ور رجو گا الی اللہ کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قحط
بہت تھا یخلوق بہت پر بیٹان تھی۔ اس حالت میں ایک غلام کود یکھا کہ بے قکری سے گا تا ہوا
خوش بخوش جا رہا ہے۔ اس سے کسی نے بوچھا کہ تخلوق تو پر بیٹان ہور ہی ہے اور تو اس طرح
نے قکر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بے قکر کیوں نہ ہوں۔ میر سے مالک کے تبال دوگاؤں
ہیں۔ اس وقت نفس کو ایک تا زیانہ لگا اور بیہ بات ذہن میں آئی کہ ار نے نس جس کے مالک
کے پاس دوگاؤں ہیں وہ تو بے فکر ہے اور تیرے مالک کے قضہ میں آسان زمین عرش کری
ہے تو پر بیٹان ہے۔ اس وقت سے توجہ الی اللہ کی تو فیق ہوئی۔ افسوس کہ اس وقت معاملہ

اور نے فکری اور تو کل کو پستی کہتے ہیں۔ اور تو کل کو پستی کہتے ہیں اور طرہ یہ ہے کہا ہے کو خبر خواہ اور بڑی خواہ تو م کہتے ہیں۔ جو شخص رات دن ہوائے نفستانی ہیں جتلا ہواور سوائے دنیا کمائے کے کوئی مشغلہ نہ ہواس سے دوسر نے کی خبر خواہی کیا ہو سکتی ہے۔ حقیقی خبر خواہ انبیاء کیہم السلام اور بزرگان دین ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لے علک باضع نفستک ان لا یکونوا مومنین کیجنی اسے محصلی التُدعلیہ وسلم

بالعکس ہو گیا۔ دنیا کمانے اورشب وروز ای دھن میں رہنے کوئر قی اور اولوالعزی سمجھتے ہیں

له الله تعالى كاطرف البية ول كالوث جانا سله نفساني خوابشات لذتون اور مرون من يزامونا

آپ جوشب وروزان کی فکر میں گھلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شایدای فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کو ہلاک کردیں گے۔ان حضر ات کامشر ب یہ ہے۔

طریقت بجز خدمت خلق نیست بہ شہیج و سجادہ و دلق نیست
(طریقت مخلوق کی خدمت واصلاح کے سوا کھے نہیں شہیج و جانماز اور گدڑی ہے نہیں کہ وہ اپنی کہ وہ اپنی اوراصلاح سب کے لئے ہے)

شاہ آئی صاحب کی خدمت میں ایک خفی حاضر ہوا کہ حضرت فلال خفی کے نام ایک رفعہ لاتھ کی دیا ہے۔ اس سے میراالیک کام ہے آپ کار قعد کھنے ہے وہ کردے گا۔ وہ خفی حضرت کا شخت مخالف تھا۔ حضرت نے رفعہ کھودیا اس نے جاکراس خفی کو دیا۔ اس نے اس رفعہ کی بی بنا کردی اور کہا کہ شاہ صاحب ہے کہو کہ اس کی بتی بنا کر فلاں جگہر کھلو۔ اس خفی نے اس فعل کے اس فعل سے تیرا کام چلتا تو جھے اس سے بھی در لیخ ندہ وتا۔ یہ جواب اس کو پہنچاوہ خفی یہ بات من کر تزب گیا اور اس فعر رمتاثر ہوا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں آگر اس نے معذرت کی اگر سے کیا اور اس فدر متاثر ہوا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں آگر اس نے معذرت کی اور اس کو ہدایت ہوگئی۔ دس برس کے کواہدہ میں بھی وہ بات ندہوتی جوشاہ صاحب کے ایک کار م جرنے اور اس کو ہدایت ہوگئی۔ دس برس کے کواہدہ میں بھی وہ بات ندہوتی جوشاہ صاحب کے ایک کار م جرنے والے اس کو بست بھی گئی۔ اب بتلا ہے کہ ایک نفع رسانی آج کس میں ہے۔ آج تر تی کا دم جرنے والے اس کو بست بھی گئی۔ اب بتلا ہے کہ ایک بزدگ ہے کی نے پوچھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے ضیفت بیں اور ضیافت بروے طور یہ میں ہو گئی۔ دن تہرار مرس کا ہے چنانچ فرمایا ہو وان معدیث بین دن ہے اور ہم اس کے ضیفت بیں اور اور بے شک آبے دن تہرار مرس تک تو بھو منا عدور کے سات میں ہورکے عالی میں سے جن کوتم شار کرتے ہو ) تو تین ہزار برس تک تو بھو تھا۔ یہ ہزار مرال کے ہاں میں سے جن کوتم شار کرتے ہو ) تو تین ہزار برس تک تو بھو تھا۔ یہ بیاس کے بعد یو جھا۔

رو ببیر کمانے کی ممانعت نہیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت ہے تیں میرامطلب ان حکایات سے بیٹیں ہے کہ روپیے نہ کماؤاور جا گیر گھر لٹادومقصودیہ ہے

له مهمان که مهمان سنه میرجولوگ کهدویته بین که مولوی لوگ تن سندویته بین بینهاه اور دین سے نفرت بیدا کرنیوالی خطرناک بات ہے ایسالفظاز بان سے بھی نہ نکالیے وہ تو دین تنزل سے روکتے ہیں دین ترقی کیساتھ مالی ترقی سے نہیں روکتے ۔

کہ اس میں کھپ مت جاؤ۔ بلکہ ضرورت پر نظر رکھواور ایسی خصائل عاصل کروجیسی کہ بزرگوں میں تھیں اور مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ بعض بزرگ رو پیہ بہت رکھتے تھے گر وہ اپنفس کے لئے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لئے جیسے خزائجی اور تحصیلدار ہوتا ہے۔ یہ حفرات بھی ای طرح سے رو پیدر کھتے ہیں اور بلا اذن اس میں سے خرج نہیں کرتے بیسے سلیمان علیہ السلام کوسلطنت دی گئی اور حضرت صدیق اکر گوخلا فت ملی یوسف علیہ السلام کومصر کی باوشاہی کھی کہ جب مصر میں قبط پڑاتو یوسف علیہ السلام یہیں بھر کرکھا تا نہ کھا تے تھے۔

## اہل اللہ کی خوش خورا کی وخوش لباسی بھی رضائے الہی کے لئے ہوتی ہے

اوراگر اہل اللہ میں کوئی خوش خوراک خوش لباس پایا جاوے تو وہ بھی باذن الہی ہے مثلا ایک شخص ہے اس کو بیٹا بت ہوا کہ خلق کی ہدایت میرے متعلق ہے اور مواعظ وتقریر ہے تدریس سے لوگوں کو ہدایت کرنا اس کا مشغلہ ہے سواگر وہ تھی دودھ اغذیہ مقویہ کا استعال جھوڑ دیے تو و ماغ میں خشکی آ وے گی اور پچھ کا م استعال جھوڑ دیے تو و ماغ میں خشکی آ وے گی اور پچھ کا م اس سے نہ ہو سکے گا اور اگر د ماغ کی حفاظت کرے گا تو سب کام ہو تکیس گے۔

نفس كوكطا بلاكراس يدسركاري كام لو

یفس بطور مزدور کے ہے اور بید د باغ سرکاری شین ہے اگر اس کومزدوری ملتی رہے اور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتارہ گا۔ پس وہ خدمت نفس کی اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ہمارا ہے جلکہ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ہمارا ہے جلکہ اس اعتبار سے کہ وہ سرکاری خدمت سے تعلق رکھتا ہے کسی نے خوب کہا ہے ۔

ازم پچشم خود کہ جمال تو دیدہ است افتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است افتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است (مجھے تو اپنی آ کھ پرناز ہے کہ اس نے آ ہے کا جمال دیکھا ہے جس اپنے پیروں کے بھی اللہ میں اپنے پیروں کے بھی اللہ یا دیکھا ہے جس اپنے پیروں کے بھی ایک یا دیکھا ہے جس اپنے پیروں کے بھی ایک یا دیکھا ہے جس اپنے پیروں کے بھی ایک یا دیکھا ہے جس اپنے پیروں کے بھی ایک بیروں کے بھی ایک بیروں کے بھی ایک بیروں کے بھی ایک بیروں کے بھی بیروں کہ بھی بیروں کے بھی بیروں کہ بیروں کو بیروں کہ بیروں کو بیروں کو بیروں کے بیروں کے بیروں کے بیروں کہ بیروں کہ بیروں کو بیروں کے بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں ک

ہردم ہزار بوسہ زنم دست خولیش را کودامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است (ہروفت اینے ہاتھ کو ہزاروں بوے دیتا ہوں کیونکہ ای نے آپ کا دامن بکڑ کر میری طرف کھینچاہے)

حضور سلی الله علیه و سلم فرمات میں ان لنفسک علیک حقاً ولزوجک علیک حقاً (بیش کاتم پرت ہے) اور فرماتے میں المومن المومن المصنعیف (قوی مسلمان کزور مسلمان سے بہتر ہے یعنی ظاہر میں بھی توی ہو)

ہدایت خلق جن برزرگوں کے متعلق ہمیں ہوتی ہے انہیں صرف اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے خلق کے برا بھلا کہنے کاڈر نہیں ہوتا اور بعضوں ہے کچھ نفع خلق کامتعلق نہیں ہوتا ان کوا ہے ہی نفس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ان کا فدات یہ ہوتا ہے۔

احمد تو عاشقی به مشخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نشد (احمدتم توعاشق ہوتمہیں پیرہونے ہے کیا کام دیوا فگی اختیار کروسلسلہ ہوہونہ ہونہ ہو) اورایک کہتے ہیں \_\_

خلق میگوید که خسرو بت پرتی میکند آرے آرے میکند باخلق وعالم کارنیست (لوگ کہتے ہیں کہ خسر و بت پرتی (یعنی خلاف خلاف برا کام) کرتا ہے تو ہاں ہاں میں کرتا ہوں گئے ہیں کہ خسر و بت پرتی (یعنی خلاف خلاف برا کام) کرتا ہے جس کوئم خلا ہر ہے ہوں بچھے لوگوں سے اور دنیا ہے کوئی کام نہیں یعنی میرا معاملہ اللہ ہے جس کوئم خلا ہر ہے برا سیجھتے ہو تم بھا کر و مجھے تمہاری پروانہیں وہ خلا ہر کابرا کام ہے در حقیقت اس کا باطن پھھ اور ہے ) تو رہے گئے تھی ہو تم کی بدنا گئی ہے نہیں ڈرتے

ہرایت خلق جن بزرگوں کے متعلق ہوتی ہے وہ بدگمانی کے موقع سے بھی بیجتے ہیں

ا يك وه بين جوشبه ي بيخ بين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد مين معتكف

تھے کہ حضرت صفیہ عجواز واج مطہرات سے جیں تشریف لا کیں جب واپس تشریف کے تھے کہ حضر ان کے پہنچانے کے لئے لب مسجد تک تشریف لائے کہ سامنے سے دوشخص آئے حضور نے فرمایا فررائھہر واور پھرفر مایا انھا صفیۃ لیعنی میصفیہ جیں۔ میہ بات ان کو بہت بھاری ہوئی اورعرض کیا یا رسول اللہ تو بہ تو بہ کیا حضور کی نسبت ہم پچھ گمان کر سکتے تھے فرمایا کہ شیطان ابن آ دم کے رگ وریشہ میں بجائے خون کے دوڑتا ہے۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں تہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔

#### اہل اللہ مختلف مٰداق کے ہوتے ہیں

اولیاءاللہ مختلف رنگ کے ہوئے ہیں۔سرکاری گلدستہ ہے اس میں گلاب بھی ہے چنبیلی بھی بیلا بھی اور خار بھی ہے۔

### اہل اللّٰد کونم ہوتا ہے پر بیثانی نہیں ہوتی

# غم حیات طیبہ کے منافی نہیں

اگرکوئی کے کہ جب حزن ہوا تو حیات طیبہ کہاں ہوئی بات یہ ہے کہ عین واقعہ رنج میں دومیثیتیں ہیں۔ باعتبار مصیب ہونے کے تو وہ الم رسال ہے۔ اور باعتبار من المحبوب ہونے کے تو وہ الم رسال ہے۔ اور باعتبار من المحبوب ہونے کے وہ مرضی ہے اور ان حضرات کے ہروا قعہ کامن اللہ ہونا ہروفت پیش نظر رہتا ہے۔ اس لئے خواہ کسی طرح کی مصیب پیش آ وے وہ اس حیثیت سے بہندیدہ ہاور ان کے اطمینان قلب میں کسی طرح خلل انداز نہیں ہاں تکلیف پہنچنا امر آخر ہے۔

اس کی حقیقت جو بفضلہ تعالیٰ آج بی سمجھ میں آئی ایک مثال کے شمن میں یہ ہے کہ طیب ہونے کے دو درجہ ہیں اول مزہ دار ہونا اور نافع ہونا۔ دوسرے صرف نافع ہونا مثلاً کہتے ہیں کہ بید دواطیب ہے تو معنے یہ ہیں کہ مزہ دار بھی ہے اور نافع بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بید دواطیب ہونا یہ ہونا ہو جاوی ہی ہی دواطیب ہونا یہ ہونا ہو جاوی ہی ہی کہ مزہ دار بھی ہونا ہو جاوی ہی جو نام دوا کے ہے۔ دواکا کڑواہونا گوشع کے خلاف ہے کی گوارا ہے۔ کروی دوابھی خوشی ہے لی جاتی ہوگی ہو اور سے حت ہوگی اور اس سے کہ دواسے صحت ہوگی اور صحت لذیذ ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی اور صحت لذیذ ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی اور صحت لذیذ ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی اور صحت لذیذ ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہوگی ہوگئے۔

محبت سے تمام صیبتیں آسان ہوجاتی ہیں اور محبت ہی اصل سبب ہے ترقی کا

خلاصہ بیہ کہان حضرات کوخواہ مصیبت ہورنج ہوفقر و فاقہ ہو ہر وقت خوش ہیں اور اصل میں خوش کرنے والی ان کومحبت ہے چونکہان کوحق جل وعلاشانہ ہے محبت ہے۔اس

لئے بقائے حق کے انظار میں ان کوسب ہل ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے اگر کسی کو کسے محبت ہو جاتی ہے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت وہ ہم ہے ملے گاتو اس وقت کے انتظار میں سب بلائیں اس کو ہل ہیں بیا نظار کہ خدا تعالی ہم ہے خوش ہوں گے یا اس وقت ہم سے خوش ہیں اس کی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ سب مصائب ہل ہوجاتے ہیں بیسب محبت کی برکت ہے۔

خداکی قتم یہی وہ نے ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم تمام امت میں متاز ہوئے اور یہی وہ دولت ہے جس کے سبب سے سلف رحمہم اللہ کے آج تذکرے لکھے جاتے ہیں اور اصل سبب تی کی یہی شے ہے۔ آج کل صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یوں تی کی یوں کی اور اس امر میں ان کا اپنے نزدیک افتد اکرتے ہیں اور اصل روح اور سبب تی کی ہیں کہ نہیں اور نہ تی کی حقیقت سے واقف ہیں دنیا سیٹنے کو اور جاہ نہموم کی تحصیل کا نام ترقی کررکھا ہے۔ صحابہ نے جونو صات کی وہ سب للدین تھی۔ دنیا ان کے یاس تک نہمی سوایسی تی کو کون منع کرتا ہے۔

### اہل اللہ مختلف مٰداق کے ہوتے ہیں

صحابہ اور نیز دیگرسلف صالحین میں بھی مختلف رنگ کے لوگ تھے۔ حضرت میں گار تک نہیں بنایا۔ حضرت سلیمائ صاحب سلطنت ہوئے۔ حضرت ابوذ رغفاری مال جمع کرنے کو بالکل حرام فر مایا کرتے تھے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری سے فر مایا تھا کہ اے ابوذ رمیں تمہارے لئے وہ لینڈ کرتا ہوں چوا پنے لئے پسند کرتا ہوں۔ تم دو شخصوں کے درمیان بھی فیصلہ مت کرنا اور نہ پیتم کے مال کے ولی بنتا۔ اس لئے کہ میں تم کو کم نرو کھتا ہوں۔ یعنی تعلقات کی برواشت نہ ہوگی۔ بیا بو کم وعرضا ہی جگرتھا کہ مدینہ طبیب میں چٹائی پر بیٹھے ہیں اور روم وشام و دمشق و فارس کا انتظام کررہ ہیں۔ غرض انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ میں بھی ہرا کیک کا جدار تگ ہے اور ان کے لئے وہی رنگ مناسب ہے۔ بعضے روبیہ میں ہیں ہرا کے کا جدار تگ ہواں جھگڑ ہے میں پڑے۔ ہم سے حقوق اور نے میں پڑے۔ ہم سے حقوق اور نے میں بیرا قصہ ہے۔ ایسے لوانہ ہول گے۔ ذکو ق عشر قربانی وغیرہ وغیرہ سینکڑ وں حقوق ہیں یہ بڑا قصہ ہے۔ ایسے لوانہ ہول گے۔ ذکو ق عشر قربانی وغیرہ وغیرہ سینکڑ وں حقوق ہیں یہ بڑا قصہ ہے۔ ایسے لوانہ ہول کے کے کہ بیند کرتا ہول۔

لوگوں کے ساتھ میہ برتاؤ ہوتا ہے کہ ان کو پچھ ہیں دیتے اور ہمیشہ دہ مفلس رہتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم ادھم کم کہ سلطنت چھوڑ دی اور جیسے حضرت شاہ ابوالمعالی قدس سرہ کہ ہمیشہ فقر وفاقہ میں گزرتی تھی۔ وفاقہ میں گزرتی تھی۔

ایک روز کا قصہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں ان کے پیرومرشد تشریف لائے۔حضرت مکان پرتشریف ندر کھتے تھے۔ لی بی تھیں انہوں نے تعظیم و تکریم سے ہیرکو تضہرایالیکن حسب عادت حضرت شاہ صاحب کے یہاں اس روز بھی سیچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ نی بی نے پڑوں میں ہے آٹا دھار ما نگنے کے لئے خادمہ کو بھیجا۔ پڑوسیوں نے اوھار بھی نہ دیا کہان کوا دھار وے کر کہاں ہے لیں گے۔ پیرصاحب خادمہ کو برابر آتا جاتا و کمچے کر فراست ہے بچھ گئے یو چھا کہ *س فکر میں ہو۔* بی بی نے سمجھا کہان سے کیا چھپانا۔واقعی یہ حضرات خدا کے نائب ہوتے ہیں ان ہے اپنا کوئی حال چھیا نانہ جا ہیے لی لی نے صاف کہ دیا کہ حضرت آج ہمارے یہاں چھھیں ہے۔ بیرصاحب نے ایک روپیہ عطا فر مایا۔ آج کل ہے ہیرتو مریدوں کا ہی کھا جاتے ہیں کچھ خیال نہیں کرتے کہان کے یہاں کہاں ے آیا ہے اور کس طرح بیجارے لائے ہیں۔القصہ پیرصاحب نے فرمایا کہ اس ایک روبسیہ کا اناج لا وُ اور ہمارے پاس لا نا چنانچے غلہ حضرت بیر ومرشد کے پاس لایا گیا۔حضرت نے ا کیے تعویذ لکھ کرغلہ میں دیا ویا اور بیفر مایا کہاس تعویذ کومت نکالنا۔ پیرصاحب تو رخصت ہوئے اب روزمرہ اس میں سے غلہ نکالا جاتا تھا اوروہ کم نہ ہوتا تھا۔ کئی روز ہو گئے کہ شک شام کھانا آنے لگا بیدد کمچے کر حضرت شاہ ابوالمعافی نے فرمایا کہ ہائیں بیاکیا بات ہے گئی روز ہوئے فقروفا قہنیں ہے۔ بی بی نے فر مایا کہ پیرصا حب تعویذ دے گئے تھے۔اس کی برکت ہے۔ فرمایا کہ ہمارا فاقد اختیاری ہے اضطراری نہیں۔اب سیمقام بڑی کشاکشی تھا کہ پیر کا نعویذ اگر رکھا جائے تواپنے نداق کے خلاف اورا گرندر تھیں تو پیر کے تعویذ کی ہے اولی مگر سجان الله ان حضرات کو**ت** تعالی اییا نور باطن عطا فر ماتے ہیں کہان کافہم نہایت صحیح اور عقل ان کی کامل ہو جاتی ہے فر مایا کہ اس تعویذ کاحق دارتو میراسر ہے مٹکانہیں ہے لا وُ وہ

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> مومن کی دا تائی جونورخداو ندی سے حاصل ہوتی ہے

تعوید میں اپنے سرمیں رکھوں گا تعوید منگا کر سرمیں رکھ لیا اور اناج فقراء کو تقسیم کر دیا۔ شام کو پھر فقر د فاقہ ہواشکر حق تعالیٰ کا ادا کیا اور بعضوں کو جانتے ہیں کہ اگر نہ ملے گا تو پریشان ہوں گے اور یا جائے ہیں کہ ان سے برداشت حقوق کی ہوگی ان کوخوب دیتے ہیں۔ غرض اولیاء اللہ کے مختلف طبقات ہیں گرجس حال میں ہیں خوش ہیں۔

ہدرو و صاف تراحکم نیست دم درکش کہ انچیسا تی ماریخت عین الطاف ست (گاد کے اورصاف کے دیکھنے کاتم کو حکم نہیں بس بی جاؤ۔ کیونکہ ہمارے ساتی نے جو کچھ ہمارے پیالہ میں ڈال دیا ہے کرم ہی کرم ہے ہم کس قابل تھے) اور کہتے ہیں

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدمکن که خواجه خود روش بنده پروری د اند (تم غریبوں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی مت کرد کیونکه جمارا آقا تو غلام کی پرورش کرنا خود جانتا ہے)

قبض کی حالت میں فرماتے ہیں <sub>ہ</sub>ے

باغبال گر پنجروزی صحبت گل بایدش برجفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش اے دل اندر بندزلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چوں بدام افتدخل بایدش (باغ دالے کواگر چہ چندروز پھولوں کی صحبت درکار ہے تو فراق کے کانٹوں گی تکلیف پہلبل کا ساصر بھی جا ہیں۔ اے دل اس کی زلفوں کی قید میں پریشانی سے نہ گھبرا۔ اچھا جانور جب قید میں پریشانی سے نہ گھبرا۔ اچھا جانور جب قید میں پریشانی سے نہ گھبرا۔ اچھا جانور جب قید میں پوش جاتا ہے اس کو خل بھی کرنا جا ہے)

اوراک سے زیادہ فرماتے ہیں \_

فراق وصل چه باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیراوتمنائے ( ہجرو وصل کیا چیز ہوتی ہے بس محبوب کی مرضی تلاش کرو کیونکہ اس سے اس کے سواکی تمنا کرنا افسوسناک بات ہے )

اب میں پوچھتا ہوں کہ جس کا بیرحال ہوائی کو کیا پریشانی ہوگی وہ تو ہروفت مسرور ہے۔ ہروفت خوش ہے حیات طیب ہیہ ہے اور اس کے ماسوا پر پریشانی ہے۔ اور بے حالی ہے کیکن ایں سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشدہ (پیزیک بختی بازو کے زور سے نہیں ہوسکتی جب تک بخشنے والا خدا ہی نہ بخشے )

حیات طیبهاور درجه ولایت حاصل مونے کانہایت مهل طریقه

تکر ہاں کوئی سے نہ سمجھے کہ سے مرتبہ کس کو حاصل ہوسکتا ہے ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔
سینکڑ وں طرح کے اشغال ہمارے ساتھ گے ہوئے ہیں سو سے خیال شیطانی ہے اور منشاء اس
کا بیہ ہے کہ سیجھتے ہیں کہ تمام کا روبار دنیا کے چھوڑ کر چرے میں بیٹھ کرتبیج ہلاؤ۔ ہر گرنہیں۔
ماہیہ ہے کہ سیجھتے ہیں کہ تمام کا روبار دنیا کے چھوڑ کر چرے میں بیٹھ کرتبیج ہلاؤ۔ ہر گرنہیں۔
موقت طویل درکار ہے اور پھر بھی کائی نہیں اس کئے کہ رہے معلوم ہوسکتا ہے کہ میرے لئے
مون طویل درکار ہے اور پھر بھی کائی نہیں اس کئے کہ رہے معلوم ہوسکتا ہے کہ میرے لئے
کو نیا طریق نافع ہے اس کئے میں تم کو ایک مختصر ہی بات بتلاتا ہوں اور جھگڑ ہے کی بات
بالکل نہیں بتاتا وہ سے کہ مرشد کا مل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہوجاؤاور لم و کیف کو چھوڑ
دو۔ اپنے کو اس کے سپر دکر دواور اپنی رائے کو ہر گر ذخل ندد و ۔ جووہ طریق بتائے اس پھل

بود مورے ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زودناگاہ رسید

ایمنی ایک چیونی کو ہوں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں پنچ کین اپنے ضعف و مجز کود کھے کر مایوں تھی۔

اس نے دیکھا کہ ایک کبوتر ان حرم محترم سے بیٹھا ہے۔ وہ چیونٹی اس کے پاوک کولیٹ گئی اس نے ایک پرواز کی اور بیت اللہ شریف میں جا پہنچا۔ چیونٹی نے جو آ نکھ کھولی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ایک پرواز کی اور بیت اللہ شریف میں جا پہنچا۔ چیونٹی نے جو آ نکھ کھولی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ہو صاحبوا می طرح ہم اگر چے ضعیف ہیں لیکن اہل اللہ کا دامن اگر بکڑ لیس کے تو ان شاء اللہ تعالی محروم ندر ہیں گے۔ ای واسطے تو فر مایا ہے۔ سے و فو ا مع الصاد قین ( بچوں کے ساتھ ہو جاؤں )

عاقل کا ہر کا م یا تو تخصیل منفعت کے لئے ہے یا دفع مضرت کے لئے

قاعدہ عقلیہ ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے مقصود

اللہ صحیح اور کامل ہیں ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے مقصود

اللہ صحیح اور کامل ہیں ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے مقصود

اللہ صحیح اور کامل ہی ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے سے مقصود

اللہ صحیح اور کامل ہی ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے سے مقصود

اللہ صحیح اور کامل ہی ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک شے مقصود

ہوتی ہے یا تو دفع مصرت یا جلب منفعت مثلاً کھانا کھاتا ہے۔لذت وتغذی کے لئے میہ طلب منفعت ہے۔ دوا پیتا ہے دفع مرض کے واسطے بیمصرت کا دفع ہوا۔ اور مثلاً نوکری کرتا ہے رویبید کی تخصیل کے لئے۔ تجارت کرتا ہے منفعت و فائدہ کے واسطے۔ رشوت دیتا ہے تا کہ کی تتم کی سزانہ ہوجائے یا کسی بلامیں مبتلا ہے اس سے رہا ہوجاوے۔مان بنا تا ہے سردی دگری ہے نیچنے کے واسطے۔خلاصہ بیہے کہ بیامر بالکل ظاہراور بدیمی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے جلب منفعت کے لئے کرتا ہے یا وقع مصریت کے لئے اس میں کسی عاقل کو کلام نہیں اور نہ اس پر برا بین و دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔البتہ منفعت ومصرت کی تغین میں اہل الرائے واہل ملت میں اختلاف ہے۔ باقی نفس مئلہ میں اتفاق ہے۔ چنانچہ اول واضح ہو چکا ہے تعین میں البتہ بہت بڑاا ختلاف ہے۔ تفصیل اس اجمال کی پیہے کہ منفعت کی مختصیل تو ہرا یک کامقصود ہے لیکن منفعت کی تعین میں ہرا یک نے ایک رائے قائم کرر کھی ہے ایک شخص سائی ہے کہ مجھ کومثلاً تحصیلداری یا تھانہ داری یا ڈپٹ کلکٹری وغیر ہا مثلاعلی حست اختلاف المقاصدل جاوے کہ اس میں میری عزت وآبرو ہے۔ دوسراساعی ہے کہ مجھ کونہ ملے کہ غریبوں پرظلم ہوگا چنانچہ بعضوں پرزور دیا جاتا ہے کہ حکومت قبول کرواور وہ نہیں کرتے۔ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت کے لئے ہزاروں جانمیں ضائع کر دیں اورایک وہ تھے کہ بھاگتے تھے۔وجہ اس کی یبی ہے کہ کوئی اس کومنفعت سمجھا اس کی تخصیل کے کئے سعی کی اور دوسرے نے اس کومصرت خیال کیااس کئے اس کے دفع میں کوشش کی اور جس قدراختلا فالت عالم میں ہیں سب کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص ایک امر کومنفعت وستحسن مجھتا ہےاس کو اختیار کرلیتا ہے اس کی تخصیل کے دریے ہوتا ہے۔ دوسرااسی کومضرت سمجھتا ہے اس لئے اس سے بیجنے کی کوشش کرتا ہے چنانچداختلاف مذاہب کی بہی وجہے۔

کون منفعت قابل صیب ہے اور کون مصرت قابل وقع ہے اس وقت قابل وقع ہے اس وقت قابل غورامریہ ہے کہاں کا فیسلہ ہونا ضرور ہے کہ آیا کون منفعت واقع میں قابل تقصیل کے لئے ہے کون مفرت قابل وقع کے لئے ہے توبعد تامل ہے جھے میں آتا ہے کہ قابل منفد اس کے مناز ساتہ کوئن مفرت قابل وقع کے لئے ہے توبعد تامل ہے جھے میں آتا ہے کہ لئے مناز ساتہ کوئن کرنے والا ساتہ اپنا الگ متعدد ال کے موافق

منفعت وہ لائق تخصیل کے لئے ہے۔جس میں دوصفتیں ہوں۔ایک تو پیر کہ وہ منفعت زیادہ باقی رہنے والی ہو۔ دوسرے بیر کہ خالص ہومشو لئے بضر رنہ ہود کیچ کیجئے۔اگر کوئی منفعت حار سال رہنے والی ہواور دوسری آٹھ سال تو ہر عاقل دوسری ہی پیند کرے گا اور اس کو اختیار كريئ كامثلاً دومكان بول ايك براعالي شان اورخوبصورت بواور دومراح جونا اور بدصورت ہواوروہ مکان کسی خص کے سامنے پیش کئے گئے لیکن میرکہا گیا کہ بڑامکان حیار پانچے روز کے بعد خالی کرالیا جاوے گا اور چھوٹا تمھی خالی نہ کرایا جاوے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل اس جھوٹے ہی مکان کو پہند کرے گا اور اگریہ کہد دیا جاوے گا کہنسلاً بعد نسل تم کو دے دیا جاوے گا تو ضرور ہی پیند کرے گامعلوم ہوا کہ منفعت جس قدر باقی رہنے والی ہو گی ای قدر زیادہ اعتبار کے قابل ہموگا۔ای طرح اگروہ مکان عالی شان باوجودا بنی خوبصورتی کے کسی ضرر پر مشتمل ہومثلا ہمسابیا حیصانہ ہو یا اور کوئی مصرت کا احتمال ہواور اس حیصو نے مکان میں بیاند بیشه نه به وتو ظاہر ہے کہ وہ حجموتا ہی مکان بہند ہوگا۔ پس بیرقاعدہ ثابت ہوا کہ منفعت وہ قابل تخصیل کے ہے جومصرت ہے خالی ہو۔ای طرح مصرت بھی وہ زیادہ قابل اہتمام کے ہوتی ہے جوزیادہ ماتی رہنے والی ہواور نیز من کل الوجوہ مصرت ہی ہواور کوئی شائبہاس میں منفعت کا نہ ہودیکھوا گرا ثناء سفر میں آ دی سی مکان میں ایک دوشب کے لئے قیام کرتا ہے اور وہاں کوئی نا گوار امر پیش آتا ہے تو اس کے دفع میں زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کرتا بخلاف اس کے کہ وطن اصلی میں کوئی امر پیش آ جاوے تو اس کے دورکرنے کی فکر ہوتی ہے اس لئے کہ دہاں ہمیشہ رہنا ہے اور مثلاً اگر کہا جادے کداگرتم چار دن کے لئے دھوپ میں سفر کرلوتو تم کوتمر بھرراحت ملے گی یا اگر جار ماہ راحت ہے رہو گئے تو عمر بھر جیل خانہ میں رہو کے تو ظاہر ہے کہ ہرعاقل اس چارروز کے سفر کی مشقت کو گوارا کر لے گا اور دوسری صورت کو پہند نہ کریگا۔معلوم ہوا کہ مصرت ہاقیہ وخالصہ زیادہ فکر کے قابل ہے اورمصرت فانیہ زیادہ

ا معزت ہوئی ہوئی ہے جا ہے جیونی ہو سم دور کرنے کے اہتمام کی سم ہر ہرطریقہ سے معزت ہے دائی تکلیف بر ہرطریقہ سے م دے مت تک رہنے دائی تکلیف یا نقصان اور خالص کہ نفع دراحت کی کوئی شکل اس میں نہ ہو

قابل النفات نہیں ہے۔ یس منفعت ومفرت دونوں کی دوسمیں ہو کیں۔ منفعت باقیہ خالصہ منفعت باقیہ خالصہ منفعت ومفرت فائیہ غیر خالصہ اس کے بعد معلوم کرنا جائیہ خالصہ ومفرت فائیہ باقیہ خالصہ مفرت فائیہ غیر خالصہ اس کے بعد معلوم کرنا جائیہ کہ دنیا کی منفعت ومفرت تو ہر مخص کے بیش نظر ہے ہم کواللہ ورسول نے ایک اور منفعت ومفرت کی بعد واقع ہونے والی ہے۔ منفعت ومفرت کی بعد واقع ہونے والی ہے۔ اب مخل کے اعتبار سے منفعت ومفرت کی دو دوسمیں اور نگلیں منفعت دینویہ اور منفعت دینویہ اور منفعت دینویہ اور منفعت دینویہ افرویہ

#### نعما<u>ھئے آخرت اور نعمائے د</u>نیااور مصرت بدن

## أتخرت اورمفخرت دنيا كأبالهمي تفاوت

اب ہم کو بید کھنا جا ہے کہ بیرچا رفتمیں اخبر کی لینی منفعت دینو بیرد آخر و بیرمفرت دینو بیرواخرو بیر بہتی اقسام کی کس قتم میں داخل ہیں لیعنی غور کرنا چاہے کہ منفعت دینو بیا اور منفعت باقیہ خالفہ ہے یا فانیہ غیر خالفہ ۔ اس طرح مفرت دینو بیا کو بھنا چاہے اور منفعت اور مفرت کس قتم منفعت اخرو بیرو بھن دیکھنا چاہے ۔ لیعنی یہ کہون کی منفعت اور مفرت کس قتم میں داخل ہے ۔ سود کھے کہ دنیا کی منفعت تو فانیہ اور آخرہ کی باقیہ ہے اور آخرت کی منفعت اور مفرت کی باقیہ ہے اور آخرت کی منفعت کی منفعت کی منفعت کی ہوگر خالف نہیں ۔ مثلاً کھانا ہی لے لیج منس اول تو حاصل کس کلفت ہے ہوتا ہے کہ اول زمین کو درست کیا جاتا ہے اس کے لئے بیل اول تو حاصل کس کلفت ہے ہوتا ہے کہ اول زمین کو درست کیا جاتا ہے اس کے لئے بیل اول تو حاصل کس کلفت ہے ہوتا ہے کہ اول زمین کو درست کیا جاتا ہے اس کے لئے بیل درجہ کی ہوگر خالف نویے ہیں بائی دیے ہیں حافظت کرتے ہیں اور است میں بیتے ہیں بیا تی دیے ہیں اس قدر کلفتوں کے بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے میں انتقاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بطاہر تمام کھنیں ختم ہوجاتی ہیں

ام بمیشدر ہے والا فائدہ دار اور حالص جسمیں ذرابھی کلفت ونقصان ندہو۔ سے فنا ہو جانے والا فائدہ جو کفت ونقصان ندہو۔ کا کو جانے دالا فائدہ جو کفت اونقصان سے خالی ندہو سے میشدر ہے والی تکلیف یا نقصان اور خالص جس میں کو کی فائدہ نہو۔ کفت کا مذہور سے فائدہ ہمی ہوخالی ندہو۔ ہے، آ خرت کی تعتین ۔ سے میں موخالی ندہو۔ ہے، آخرت کی تعتین ۔ سے میں موخالی ندہو۔ ہے، آخرت کی تعتین ۔ سے میں موخالی ندہو۔ ہے، اس میں موخالی ندہو۔ میں میں موخالی ندہو۔ موخالی ندہو۔ میں موخالی ندہو۔ میں موخالی ندہو۔ موخالی ندہ

اورالنذ اذ المنهجي كاوقت ہوتا ہے ليكن اس وقت بھى اكثر اوقات كوئى نەكوئى كلفت بېش آ جاتى ہے۔ کہ وہ کلفت النذ اذبیں سدراہ ہو جاتی ہے۔مثلاً روٹی کا کلڑا گلے میں اٹک گیا۔ کھانا کھانے بیٹھے سی عزیز کے مرنے کی خبرآ گئی یا اور فکر میں ڈالنے والی کوئی بات س لی کہ سب کھانا بکا پکایا بے لطف ہو گیایا ہے کہ وہ کھانا ہضم نہیں ہواقبض ہو گیا۔ یا دست آنے لگے۔ سلاطین وامراء کے عیش ہے زیادہ کسی کاعیش نہیں ہے لیکن ان کوسب سے زیادہ پریشانیاں ہیں اولا دکود کھے لیجئے کہ بڑی بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔انواع انواع کی تکالیف اٹھا کران کی برورش کرتے ہیں پھرا کثر اولا وخلاف مزاج ہوتی ہے۔ والدین کوسینکٹروں طرح کی ان ہے تکالیف پینچی ہیں غرض دنیا کی جس منفعت کودیکھو گئے خالص نظر نہ آ وے گی اورایئے مقصد کے موافق نہ ہوگی ۔ حق تعالی خودِ فرماتے ہیں ام لیلانسیان میا تیسنی فیلیه الاحسرة والاولی کیاانسان کے لئے جوجوتمنا کرےوہ حاصل ہوتی ہے( یعنی نہیں ) پٰں آخرت اور دنیاسب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیکن اس پر کوئی شبہ نہ کرے کہ للّٰہ الآبحرة والاولىٰ ہے تو بیمعلوم ہوا کہ جیسے دنیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔اس طرح آ خرت بھی نہیں ہے پھرفرق کیا ہوا بلکہ نہ وہ قابل مخصیل ہوئی نہ یہ ہوئی تو جواس تقریر سے تمہارامقصود ہے کہ دنیا ہے بے رغبتی اور آخر ق کی رغبت دلا نا وہ حاصل نہ ہوا جواب میہ ہے كدوسر مقام رحق تعالى فرمات بير من كان يسويدال عاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له عهيم يصلاها مذموماً مدحوراً و من اراد الاحسرة و سعى لها سعيها وهو مومن فاولَّنك كان سعيهم مشكوراً ليحيُّ جو شخص صرف د نیاطلب کرے تو د نیامیں جو ہم جا ہیں گے جس کو جا ہیں گے وہ دیں گے۔ پھر اس کے لئے ہم جہنم تجویز کریں گے۔اس میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ ندموم ومر دود ہو گا۔اور جو خص آخرت جاہے گا اور اس کے لئے بوری سعی کرے اور وہ مومن بھی ہو۔ پس ان لوگوں کی سعی کی قدر کی جاوے گی۔ دیکھیے دنیا کی نسبت تو پیفرمایا کہ ہم جس کوجا ہیں گے اور جنتی جاہیں گے دیں گے۔اور آخرت کی نسبت فرمایا کہ جواس کے لئے سعی کرے گااس

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> مزاعاصل کرنے کا

کی سی کی قدر کی جائے گی بینی اس کابدلہ ملےگا۔ دونوں جگہ تفنیہ شرطیہ ہے گر دوسری جگہ کا میابی کا وعدہ ہے اور پہلی صورت میں نہیں ہے۔ پس حاصل بیہ ہوا کہ اختیار میں تو خدا ہی کے ہے دنیا بھی آخرت بھی مگر آخرت کی سعی بر آخرت دینے کا وعدہ ہے۔ اس لئے وہ قابل تحصیل ہوئی بخلاف دنیا کے بہر حال آیت ام لملانسان ما تدمنی الح سے جوشبہ ہوا تھاوہ مرتفع ہوگیا اب ہم لوگوں نے بر عکس معاملہ اختیار کیا ہے کہ جس کا ( یعنی دنیا ) وعدہ نہیں ہے اور اس کو اپنی مشیت پر رکھا ہے اس کی طلب میں تو منہمک ہیں اور نیز اس کے اسباب تحصیل (نوکری تجارت زراعت وغیر ہا) کی نسبت تو ایسا معاملہ کرتے ہیں گویا ان کے حسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے ( یعنی آخرت ) اس کے اسباب نرد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کی طرف مطلق النفات نہیں۔

ع جبل تفاوت رہ از کجاست تا مکجا ( دیکھوتو راستہ کا کہاں سے کہاں تک کا فرق ہے )

ظلاصدید کدونی ای ہرمنفعت کے اندر کدورت ہے۔ بخلاف آخرت کے منفعت کے کہ جس کوئی تعالی این رضامندی کے ساتھ جنت نصیب فرمادے۔ وہاں اس کوکوئی آزار نہیں۔ فرماتے ہیں و فیصا ما تشتھیہ الانفس لیمی تہرارے لئے جنت میں وہ شے ملے گی جس کوتہراراجی جائے گادوسری جگہ فرماتے ہیں لایمسنا فیصا نصیب و لا یمسنا فیصا لغوب یعنی ہم کو جنت میں نہ تعب کے گااور نہ اس میں تکان ہوگا۔

### الل جنت مین باوجود تفاوت درجات حسد نه ہوگا

اگرکوئی کے کدونیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہاگرایک کے پاس دنیا کا سامان مال اولا دو مکان گھوڑے جوڑے وغیرہ بہت ہوتا ہے تو دوسراد مکھ کراس کو حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ سے جنت ہوں سب نعتیں ہوں گائیکن اختلاف درجات کی وجہ سے جاتا ہے تو یہ سلمہ ہے کہ جنت میں سب نعتیں ہوں گائیکن اختلاف درجات کی وجہ سے شاید آپس میں حسد ہوتو یہ بھی ایک قتم کی تکلیف اور کدورت ہے۔ جواب بیہ ہے کہ وہاں پر شاید آپس میں حسد ہوتو یہ بھی ایک قتم کی تکلیف اور کدورت ہے۔ جواب بیہ ہے کہ وہاں پر

الى شرط و جزاوالا جمله سالى اراده سالى بعنى جن كے يسبب و ذريع بين وه با تمن ان سي ضرور على حاصل موجا كيس كى - سامه اور تكم كى موكى چيزيں

حید نہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے حال اور نعمتوں میں بے حد خوش ہوگا اور کوئی پیشبہ نہ کرئے کہ دو عال ہے خالی نہیں یا تو دوسروں کواپنے ہے افضل سمجھے گا۔ یانہیں اگر افضل جانے گا تو حسد ہوگااورا گرنہ جانے گاتو جہل لازم آئے گاجواب میہ ہے کہ ہم اس شق کواختیار کرتے ہیں کہ وہ افضل کواہتے ہے افضل جانے گالیکن وہ ان کے درجات کی تمنانہ کرے گا۔اس کئے کہ ا پی استعداد اس کومعلوم ہو گی اور اپنے اعمال اس کو پیش نظر ہوں گے اور تفاوت در جات وہاں تفاوت اعمال ہے ہوں گے اس لئے اس کومعلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ درجہ مجھ کوئیس مل سکتیا ۔ اس لئے وہ ای میں خوش ہو گانہ کسی پر اس کوحسد ہو گا اور نہ زیادہ کامتمنی ہوگا۔ دوسرا جواب اس سے باریک ہے وہ میر کہ وہاں سب عبد کامل ہوں گے تمام مقامات باطنی حاصل ہوں گےاورمقامات میں ہے۔ اس لئے مقام رضابھی ہے۔ اس لئے مقام رضابھی اس کوحاصل ہو گااوروہ اس میں اس قدرخوش ہوگا کہ درجات فاضلہ کی اس کے قلب میں تمنانہ ہوگی۔جیسا کہ و نیا میں دیکھاجا تا ہے کہ بعض طبائع میں قناعت کامضمون ابیارائے ہے کہان کے قلب میں ترقی و نیا نہ ہونا کیا معنی بلکہ اس سے نفرت ہے ایک پولیس کے اہلکار دیکھے گئے کہ ان کے افسر کوشش کرتے ہیں کہان کی ترقی کریں مگروہ منظور نہیں کرتے ۔۔اوران کے ہم چیثم ان کو ہنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ طبالع کا مذاق مختلف ہے جبکہ دنیا میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ آخرت میں تو کیا بعید ہے۔ ہاں ایک شبہ رہاوہ میہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ منتی آپس میں ملیں گے اورایک جنتی دوسرے کود مکھ کرتمنا کرے گا کہ جیسالباس اس کا ہے ایسا ہی میرابھی ہو چنانچہ فورأا ي طرح كااس كالباس ہوجائے گااس ہے معلوم ہوا كەتمنا كرے گا جواب يہ ہے كہ بيہ تمنا صرف لباس کے بارے میں آئی ہے درجہ کے بارہ میں نہیں ہے اور لباس کے اندر مساواة ہونے ہے درجہ کی مساداۃ یا فضیلت لازم نہیں۔ کما ہوالظا ہر جدا پس جس میں فرق ر ہناضروری ہے یعنی درجہاس کی تو تمنا نہ ہو گی اور جس کی تمنا ہو گی یعنی لباس اس میں فرق ہونا ضروری نہیں پس *حسد کی کوئی گنجائش نہیں*۔

لے اور چونک یہ بھی معلوم ہوگا کہ دوسرے کوجو پھے ملا ہے وہ بھی اس کے ملوں کی بدولت ہی ہے تو اگر مید خیال آ کے گا تو اپنی کم عملی پر حسرت ہوگی نہ کہ دوسرے پر حسد کے جیسے کہ بیخوب ظاہر ہے۔

### عود بجانب سرخی سابق یعنی نعمائے آخرت اور نعمائے دنیا اور مصرت آخرت اور مصرت دنیا کا باہمی تفاوت

حاصل ہیہ کہ جنت کی تعتیں سب خالص ہوں گی کدورت کا ان میں نام ونشان نہ ہوگا۔ بخلاف نعمائے دنیا کے کہان سب میں کچھ نہ کچھ کدورت ضرور ہی ہوتی ہے اب مفنرت دینوی کود کیھئے کہ مفنرت دینو بیخواہ کیسی ہی اشد ہولیکن فزا ہونے والی ہے اگر کسی کو کوئی بیاری ہےاول تو دنیاہی میں صحت ہوجاتی ہے ور ندمر کرتمام مصائب کا خاتمہ ہوہی جاتا ہے اس طرح اگر کوئی افلاس میں یاکسی اور طرح کے دنج وغم وفکر میں بہتلا ہوتا ہے سب ایک ندایک دن ختم ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ مضرت دنیا کو بقانہیں ہے۔ای طرح دوسرے اعتبارے دیکھئے کہ مضرت دنیا خالص مصرت نہیں بلکہ تامل ہے دیکھا جاوے تو اس میں سینتکڑ ول منفعتیں دنیااور دین کی ہوتی ہیں۔ دنیا کی منفعت تو یہ کہ مثلاً ایک شخص کسی بیاری میں مبتلار ہتا ہے تو اگریہ تندرست رہتا تو خدا جانے کیا کیا فساد کرتا اس کے سبب ہے یہ بے آ بروہوتا۔جیل خانہ جاتا اور ظاہر ہے کہ عاقل کے لئے آ برو جان سے زیادہ عزیز ہے اور دین کی منفعت تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بیاری ذنو بے کو کو کرتی ہے اور بہت ہے منہیا ہے ہے روکتی ہے۔خلاصہ رید کہ دنیا کی مصرت فنا ہونے والی بھی ہے اور من کل الوجو ہ مصرت نہیں ہے بخلاف مفنرت اخروبیہ کے کہوہ مفنرت ہی مضرت ہے۔تمام مفنرتیں وہاں علی وجہ الکمال موجود ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ منفعت دنیو بیانی بھی ہے لیل بھی ہے اور مشو هے برکلفت ہے۔ اور اخروی منفعت باقی بھی ہے کثیر بھی ہے اور خالص بھی ہے۔ اس طرح معترت دنیا فانی ہے اور غیرخالص اور اخروی مصرت باتی بھی ہے اور خالص کیے۔

ک مناہوں کا کفارہ بن کران کومٹاوتی ہے ہے ممنوع باتوں سے ہم طریقہ سے ہم بھر بھر ہے ہے ہورے طریق پر کے اس مناہوں کا کفارہ بن کران کومٹاوتی ہے ہے ممنوع باتوں سے سکم اور کففت کے ساتھ ملی جنی گئے ہوئے کہ بھی اور وہ بے انتہاشدید بھی تو دنیا کا ہم فائدہ تینوں صفتوں میں کم اور ایسے کی اور آخرت کا تینوں صفتوں میں بہت بڑا ہوا ہے۔ ای لئے وہی مقصود ہونا عقل کا کام اور دنیا کی ہر تکلیف و بیحد کم اور آخرت کا تینوں صفتوں میں بہت بڑا ہوا ہے۔ اس لئے اس سے بچاؤ کی گربی عقل کا کام ہوسکتا ہے۔ تقصال تین وجہ سے ہلی اور آخرت کی تینوں وجہ سے بہت خت اس لئے اس سے بچاؤ کی گربی عقل کا کام ہوسکتا ہے۔

آ خرت ہی کی منفعت قابل مخصیل اور آخرت ہی کی مصرت قابل اجتناب ہے اور دنیا کی ندمنفعت قابل محصیل ہے نہاس کی مصرت قابل اجتناب قابل محصیل ہے نہاس کی مصرت قابل اجتناب

اب روز روش کی طرح فیصلہ ہوگیا آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ حاصل کرنے کے قابل کونی منفعت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان (جو کہ اللہ ورسول کوسچا جا نتا ہے۔)اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ منفعت اخروبی تحصیل کے قابل ہے ای طرح دنیا اور آخرت کی مصرتوں میں موازنہ کر لیجئے کہ کون مصرت زیادہ بچنے کے قابل ہے۔ ظاہر ہے کہ ونیا کی مصرت آخرت کی مصرت آخرت کی مصرت آخرت کی مصرت آخرت کی مصرت ہوئی ہے تابل انتفات نہیں۔ زیادہ اہتمام کے قابل آخرت کی مضرت ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور آخرت کی مضرت ہوئی ہے تابل ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بچھئے کہ آخرت کی منفعت کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ اور آخرت کی مضرت ہے کس طریق ہے۔

آ خرت کی منفعت حاصل ہونے اور آ خرت کی مضرت سے بیچنے کا طریقہ

توسمجھ لیجئے کہ آخرت کی منفعت جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ میں اور آخر ہ کی مفترت دوزخ ہے اور اس سے بچنے کا طریق بداعمالیوں سے بچنا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کیا جاوے اور ذنوب سے بچا جاوے اور جو ہو چکے ہیں ان سے تو بہ کی جاوے فلاصہ یہ کہ مقصود دوشتے ہیں اصلاح اعمال محوذ نوب اور محوذ نوب ہیں ان سے تو بہ کی جاوے اور آئندہ سے بچنے کا عزم کیا جاوے۔ کے معنے یہ ہیں کہ گذشتہ سے تو بہ کی جاوے اور آئندہ سے بچنے کا عزم کیا جاوے۔ اعمال صالحہ کو گول پر بہت گرال ہیں بالحضوص حج

اعمال صالحہ کو کوں پر بہت کراں ہیں باعضو میں ن اوراس کے جعلق بعض اعتر اض اور ان کے جواب اور اس کے جواب

کین اعمال صالحہ کی تحصیل اور گناہ ہے بچنا اول تو اکثر لوگوں پر ہمیشہ ہی ہے گراں اور میں بالک ہمی بینی کو بچنے کی چیز تو ہے تکرآ خرت کے نقصان کے مقابل ختل نہ ہونے کے ہے۔ سورو پیدد مکر کوئی مجانبی ہے بچنا ہموتو بید نیاراحت ہے نہ کہ کلفت ۔ تقل ہے۔ پھرخصوصاً اس زمانہ میں تواعمال صالحہ لوگوں پر بہت ہی بھاری ہیں چنا نچہ بڑے فروری اعمال صلوۃ صوم بچ نز کوۃ ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ سب کے اندر بیحد ستی کی جاتی ہے۔ بلکہ مصیبت بیجھتے ہیں۔ یہاں تک گداخبار میں شائع ہوا تھا کہ نماز نے ترتی کوروک دیا ہے کیونکہ بیس کر مسلمان ہو کر پانچ وقت نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسلام سے بعضے ہوئی رک جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو اسلام سے فارج کر دیا جائے نعوذ باللہ ان احمقوں سے کوئی وقت نماز پڑھئی ہے۔ ہوں دائے ہیں۔ اس اللہ میں نماز نہیں وہ اسلام کیا ہوا۔ اس بیودہ رائے سے معلوم ہوا کہ ان عقل پرستوں پرنماز بہت ہی بھاری ہے۔

حکایت: ہمارے مدرسہ دیو بندیں ایک طالب علم نو وارد آئے تھے۔ منطقیوں کی صحبت میں بہت رہے۔ دین کی مطلق پرواہ نتھی۔ نماز کی پابندی نتھی اور یہاں دیو بند میں نماز کا بڑا اہتمام ہے۔ پانچ وقت سب طلبہ پابندی کے ساتھ نماز بڑھتے ہیں تو جب نماز کا وقت آتا ان کو بھی زبردی لے جاتے ایک روز کہنے گئے کہ حضور معراج میں تشریف لے وقت آتا ان کو بھی زبردی لے جاتے ایک روز کہنے گئے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دیو بند میں یوری پچاس کی پچاس ہی باتی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان کوسخت مصیبت معلوم ہوتی تھی۔ حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انھا لکبیر ۃ الاعلی المحاشعین لینی بے شک نماز بہت بھاری ہے۔ گران لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں۔ اس واسطے میں تو نمازی کو ولی بجستا ہوں۔ حق تعالیٰ کافضل ہی خشوع کرنے والے ہیں۔ اس واسطے میں تو نمازی کو ولی بجستا ہوں۔ حق تعالیٰ کافضل ہی ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ علی ہذار وز ہ کو بہت نقیل بجسے ہیں کا نپور میں ایک شخص بیجے انہوں نے بھی روز ہ ہی نہیں رکھا میں نے ان سے کہا تو کہنے گئے کہ میں کسی طرح متحمل اور نہیں۔ میں نے کہا کہ امتحان کے لئے ایک تو رکھو چنا نچہ رکھا اور پورا ہوگیا تب معلوم ہوا کہ بیر خیال کتنا غلط تھا کہ میں متحمل ہی نہیں۔

بعضے لوگ جج کا نام س کروہاں کی بہت مذمت کرتے ہیں کہ وہاں بدو مارڈ التے ہیں

کے بھاری اور میصرف ای وقت تک ہے جب تک کرتے نہیں بچہ پر چلنا پڑھنا لکھنا بہت بھاری ہوتا ہے گر خوب کرتے کرتے بہت ہلکا اور مزیدار بن جاتا ہے۔ کے پر داشت کر سکنے والا

لوٹ لیتے ہیں اور بعضے تو گئے بھی نہیں مگر اور وں سے من من کروہ بھی ندمت کیا کرتے ہیں۔ پیسب کم ہمتی کی یا تیں ہیں۔ میں ان کوشم دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان میں ایسے واقعات نہیں ہوتے بلکہ اگر وہاں کے مجمع پرنظر کی جائے تو حق تو بیے کہ جس قدر واقعات ہونا جا ہےان سے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر اس کاعشر عشیر بھی مجمع ہوجائے تو بہتیرے واقعات ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بغیر مجمع کے بھی راستوں میں واقعات ہوجاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے جبیبالعض کہتے ہیں کہ بدوؤں کولوٹ مارحلال ہے اس لئے کہ وہ دائی حلیمہ سعد تیا کی یہ ہیں کہتے جبیبالعض کہتے ہیں کہ بدوؤں کولوٹ مارحلال ہے اس لئے کہ وہ دائی حلیمہ سعد تیا کی اولا دہیں ریتو بالکل نغو ہے وہ اگراہیا کرتے ہیں زیادہ گنہگار ہوتے ہیں کیکن پیضرور کہیں گے کہتم اس کو با در کھو کہ جج کا سفر سفر عشق ہے راہ عشق میں تو سب کچھ پیش آتا ہے بلکہ پیش نہ آنا مجیب ہے۔ دنیا کے مجبوب سے ملنے کے لئے کیسی کیسی صیبتیں آتی ہیں مگرسب گوارا کرتے ہیں۔ نساز دعشق را شنج سلامت خوشا رسوائی کوئی ملامت (عشق کے واسطے سلامتی کا کونہ مناسب نہیں ہوتا۔ ملامت کے دیدی رسوائی ہی کیسی انچھی چیز ہے) عشق مولی کے کم از لیلے بود سے گشتن بہراو اولے بود (خدا کاعشق کیلی عشق ہے کہ موسکتا ہاں کے واسطے تو گیند کی طرح لڑھکناہی بہترہ) حکایت:۔ ایک بزرگ ایسے باہمت تھے کہ انہوں نے ۳۳ جج کئے تھے ایک شخص مونوی منظور احمد صاحب بنگالی تھے۔ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے گر ہرسال حج کیا کرتے تھے اور حج کر کے مدینہ طبیبہلوٹ حیاتے تھے۔حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰدعایہ نے ان کود کچھ كرايك باربيشعريزهل

زہے سعادت آں بندہ کہ کرد نزول گیے بہ بیت خدا و گیج بہ بیت رسول (شاہاش ہے اس بندہ کی نیک بختی پر جو بھی خدا کے گھر بہنچے بھی رسول کے گھر) اور بعضے ایسے بھی ہیں کہ قریب بیت اللہ شریف کے رہتے ہیں اور ان کو اب تک بھی عاضری نصیب نہیں ہوئی ایک صاحب فرماتے تھے کہ ایک بدوی ہیں چیپیں برس سے مکہ عاضری نصیب نہیں ہوئی ایک صاحب فرماتے تھے کہ ایک بدوی ہیں چیپیں برس سے مکہ

لے اور آج کل تو سب سے زیادہ امن دہیں ہے۔ ہے دسوال حصد سے ایسے بزرگ خاندان کے لوگوں کے واسطے تو بعض وہ جیزیں بھی حلال نہیں رہیں جو دوسروں کے لئے حلال ہوتی ہیں بلکدان کو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔

معظمہ آتا تھا اس نے ایک دن پوچھا کہ بیلوگ اطراف وجوانب ہے اس کثرت ہے یہال کیوں آتے ہیں۔اللہ اکبراس کواتن بھی خبرہیں کہ یہاں کیوں آتے ہیں۔

علی ہذاز کو ہیں گرانی ہوتی ہے چالیس ہزار میں سے جب ایک ہزار روپیدنگاتا ہے تو گران گررتا ہے حالانکہ چالیسوال حصہ بہت ہی کم ہے۔امم سمابقہ پر چوتھائی حصہ مال کا فرض تھا۔ بیت تعالیٰ کاففنل ہے کہ چالیسوال حصہ ہی فرض کیا گیا ہے بھی لوگوں پر بھاری ہے۔

ماصل یہ ہے کہ جم قدراحکام شرعہ ہیں سب کے اندرلوگوں کوگرانی ہوتی ہاور ہو احکام کرنے کے ہیں ان ہیں گرانی ہوتو زیادہ تبجب نہیں ہے۔ جن امور ہے منع کیا گیا ہے ان ہیں تھی گرانی ہوتی ہے مالا نکہ آک فعل ہے انہل ہے فعل ہیں توایک کام کا کرتا ہوتا ہے اور ترک ہیں کیا مشقت ہے بلکہ ہولت ہوتا چاہے دیکھتے ایک ادفی ہی مرتک ہے کہ بجز معم میں اور کی میں کیا مشقت ہے بلکہ ہولت ہوتا چاہے دیکھتے ایک ادفی ہی مرتک ہے کے رغم میں ہوتا ہے اور اس ہیں اور کی ہیں نہیں ہے۔ لیکن ہم اوگوں سے مینہیں چھوٹی غرض کہ احکام ہوتا ہے اور اس ہیں تو بچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اوگوں سے مینہیں چھوٹی غرض کہ احکام شرعیہ خواہ متعلق فعل کے ہول یا ترک کے سب میں لوگوں کو گرانی ہوتی ہے اور جب ایک شرعیہ خواہ متعلق فعل کے ہول یا ترک کے سب میں لوگوں کو گرانی ہوتی ہوئی کو اور بچاس نہ کرتی گھرا جاوے گا کہ میاں یہ تو جبکہ بچاس میں کرتی گھرا جاوے گا کہ میاں یہ تو بوشقتیں ہو کی من کرتی گھرا جاوے گا کہ میاں یہ تو بڑی کہ میما کس طرح حل ہواور میدوشوار کس طرح میں ہو اور میں اور دشواری ہے۔ کوئی میاں فلنی بتا ہے تو سبی کہ میما کس طرح حل ہواور میدوشوار کس طرح میں ہواور میدوشوار کس طرح میں ہو جو بیاں ہوگا۔ فلا سفہ قدیم وجد یہ جم کر سوچ بھار کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس نکال سکتے جس سے یہ بچپی گا اور گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایسانیس کی جس سے یہ بچپی گا اور اگر کوئی سوچ بھی اگر کوئی طریقہ ایسانیس کوئی ہو وہ بہل نہ ہوگا۔

زبان کی درستی اور خدا تعالی کے خوف پیدا کر لینے سے پھرکوئی گرانی اعمال صالحہ میں نہیں رہتی

حق تعالی شاندنے اپنے بندوں کی اس مشقت اور اس البھن کو وقع کرنے کے لئے

ال بیل امتول پر سک ایک چیز کا چھوڑ دینا کرنے سے نیادہ آسان ہے۔ سے کر غوالے کے گمان میں نہ کداتے میں۔

الكطريقة نهايت مخضر لفظول مين ارشاد فرمايا ٢٠- يه آيها الذين المنو التقو الله وقولو اقو لا سليداً يصلح لكم اعمالكم و يغفرلكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاذا فوزاً عظیما (اے ایمان والواللہ نے ڈرواور تھیک بات کہا کرواللہ تعالی تہارے مل نیک بنا دینگے اور تمہارے گناہ بخش دینگے اور جو بھی اللّٰہ رسول کی فرمانبر داری کر لیتا ہے وہ بزی ہی کامیابی ہے کامیاب ہوجاتا ہے) اس آیت کریمہ میں اس طریقہ کا بیان ہے سے حاصل ہے اس تقریر کا اجمالاً اور تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اول ثابت ہو چکا ہے کہ دو شے مقصود ہیں اعمال صالحہ کا حاصل کرنا اور محوذ نوب اوران میں بھی گرانی کی اس سہولت کے لئے دوطریق ارشادفر مائے ہیں کہ ان کواختیار کرلوتو وہ دو چیزیں جو بڑی مشقت کی تھیں وہ آسان موجاوی گی-ان میں ایک اتقو الله ہاور دوسرے قولو قولاً سدیدا ے بعنی اللہ سے ڈرواور بات تھیک کہو۔ اس پردو شے مرتب قرمائی ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم و يغفولكم ذنوبكم ليني أكرتم ان دوباتون كواختيار كرلوكي توالله تعالى تمهار اعمال كي اصلاح فرمادیں گے اورتمہارے گناہ بخش دیں گے۔اوران ہی میں تم کوگرانی تھی جس کا او پر بیان ہوا۔ حاصل میہ کہ تقویٰ جس کا ترجمہ خدا کا خوف ہے فعل قلب کا ہے اور کہنا فعل ز بان کا ہے۔ خلاصہ طریق کا میہ ہوا کہ دل اور زبان کوتم درست کر لو باقی سب کام ہم کر دیں کے قلب ایک شے ہے اس کے متعلق صرف ایک شے بتلائی ہے بچھ جھگڑ ہے کی ہات نہیں ہے۔ایک نہا بت مخضر کام فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بیدا کرلوجیے سی مخص ہے کہا جاوے کہ بیہ پیاس گاڑیاں ہیںان کوایک دم ہے چلاؤاوروہ بخت پریشان ہو کہ میں کس طرح چلاؤں بیتو خت مشکل ہے۔ پھراس کوا کیے طریق ہلایا جاوے کہای میں انجن لگا دو۔سب گاڑیاں خود بخو دچل پڑیں گی۔ واللہ ایسی بے ظیر تعلیم ہے کہ کوئی حکیم کوئی فلسفی کوئی عاقل مثل نہیں لا سکتااور کیوں ندہو میابک مطب ہےالیی ذات پاک کا جوانسان کے رگ و پٹھوں کے ریشہ ریشہ ہے واقف ہے اس کے اس کی حالت کود مکھ کرعلاج تجویز کیا ہے۔ لے دل انجن ہے جس سے سب اعتضاجز ہے ہوئے میں خدا کاخوف اس کی اشیم ہے وہ آنافا نامیں تھینے لیے جائیگا۔

## زبان کی درستی اور خدا تعالیٰ کے خوف کواصلاح اعمال اور محوذ نوب میں کیا دخل ہے

اب دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کواصلاح اعمال اورمحوذ نوب میں دخل ہے یا نہیں تو بعد تامل یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے افعال کی ترتیب یوں ہے کہ اول قلب ہے ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد صدور ہوتا ہے گویا انجن قلب ہے تو اگر قلب درست ہو گیا توسب کچھ درست ہو جائے گا بلکہ اگرغور ہے دیکھا جاوے تو یہ دنیا کا سارا جہاز اور تمام تکھیڑے سب کے سب قلب ہی کے خیال پر چل رہے ہیں۔ یہے پہاڑ کی برابر ممارتیں ہی ہرے بھرے باغ پیطرح طرح کے سامان سب کا انجن خیال ہی ہے۔ای واسطے تو حدیثے مِن آيائه له في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد المجسد كله ليني آدي كيجم مين كوشت كاليك مكراب جب وه درست موتاب تو تمام جسم درست ہوجا تا ہے۔اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے اور پیمسئل طبی قاعدہ ہے بھی درست ہے۔اس لئے کہ امراض قلب تمام امراض میں بہت بخت ہیں۔اگر قلب صیح اور قوی ہے تو اور امراض کوطبیعت خود د فع کر دیتی ہے اور اگر قلب میں ضعف اور مرض ہوتو اور جسد کتنا ہی قوی ہوسب بریکار ہے جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ قلب کی درئتی ہے تمام اعمال کی درئی ہوتی ہے تو قلب کی درئی کس شے سے ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کے بھی بہت سے اعمال ہیں تو اگر حق تعالیٰ تمام افعال کا حکم فرمادیتے یا اجمالاً بیفر مادیتے کہ اپنے قلب کو درست کروتو اس صورت میں بھی نفس ایک مشقت ہوتی کہ قلب کوکس طرح درست کریں کیا رحمت ہے کہ قلب کے تمام افعال میں صرف ایک مختصری بات فرمائی کہ صرف ہماراخوف اختیار کرلو باتی سب ہم درست کر دیں گے۔ اور وجہ بیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاكم كااگر ذرول ميں بيٹھ جاتا ہے تو اس كى مخالفت يرجراً تنہيں ہوتى ۔ اس طرح اگر خدا تعالیٰ کا خوف کسی کے دل پر بیٹھ جائے تو اس سے گناہ نہ ہوں گے اور اعمال کی اصلاح ہو جاوے گی اور گذشتہ ہے تو بہ اور آئندہ کے لئے عزم ترک بھی کرے گا۔ بیمحوذ نوب ہوا۔ پس معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کو اصلاح اعمال اور محوذ نوب میں پورا دخل ہے اور تقویٰ اصلاح اعمال کے لئے بمز لہ علت تامہ کے ہے۔

## خوف سےرو کنے والی چیز وں کا بیان اور خدا تعالی کے غفور رحیم ہونے کا مطلب

اب اس کے بعد مجھنا جا ہے کہ ہر شے کے لئے پچھموانع ہوتے ہیں اور پچھذ را لَعَ اس کی تحصیل کے ہوتے ہیں۔ای طرح خوف کے لئے موافع کو بیان کیا جاتا ہےاور طریقہ تخصیل آخر میں بیان کیا جاوے گا تو سمجھنا جا ہے کہ خوف سے رو کنے والی صرف دو چیزیں ہیں۔اول تو عدم ایمان دوسرے تسویل شیطانی عدم ایمان تو طاہر ہے کہ بفضلہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے۔اس لئے اس کے تعلق تو کیجھ کلام کرناضروری نہیں البیۃ تسویل شیطانی میں ابتلائے عام ہور ہاہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے سب کو سیا پی پڑھارتھی ہے کہ میاں جو پچھ کرنا ہے کرلواللہ تعالیٰ بڑاغفور رحیم ہے۔اخبر میں توبہ کرلیں گے سب بخش دیں گے چنانچہ ارِتْ ارْبُى ہے۔ قُلِّ يا عبادى اللَّين اسرفواعلىٰ انفسهم لاتقنطوامن رحمة الله الَّي انة أهو الغفور المرحيم تومن ليجة كهن تعالى بشك غفوررتيم بيكين غفوررتيم كوه معنی نہیں جو پیلوگ سمجھتے ہیں بلکے غفور رحیم کے معنی سے ہیں کہ جولوگ نافر مانیاں کر چکے ہیں اور نادم ہیں لیکن ان کو بیتر دد ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے تو خیر بیتد بیر ہے کہ گناہ نہ کریں۔ کیکن گذشته كرتوت كى اصلاح كيے ہوتو ان كے لئے فر ماتے ہیں كماللّٰہ تعالیٰ گذشتہ گناہوں كو بخشنے والا ہے۔ چنانچیشان نزول میں اسی خیال کے جواب میں نازل ہونا اس آیت کامصر طاند کور ہے۔ پس بیآیت گناہان ماضی کے لئے ہے نہ میہ کہ آئندہ کے لئے بھی گناہ کی اجازت دے رہے ہیں اب لوگ ستفتل کے لئے بھی اسی آیت کواپنامتمسک جناتے ہیں۔ بیسراسر لطمی ہے۔ <u>ا</u> وہ علت جس سے کام ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ ہے دھوکہ بازی سکے آپ کہدد بیجئے اسے میرے دہ بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پرزیادتی کرلی ہےتم اللہ کی رحت سے ناامیدمت ہوجا وُاس جملہ تک بے شک وہ تو بہت بخشے والے بڑے مبر بان ہیں۔ سمے یہاں تک ہے مقائی ہے کہ دلیل

#### توببهاور گناہوں کی مثال

یا در کھوکہ تو بہ کی مثال مرہم کی تی ہے اور گناہ کی مثال آگ کی تی ہے۔ مرہم تو اس لئے ہے کہ اتفاق سے اگر جل جاوے تو مرہم لگا دیا جاوے۔اس لئے نہیں ہے کہ اس اعتاد پر کہ ہارے پاس مرہم ہے۔آگ میں جھلسا کریں۔جس شخص کے پاس تمک سلیمانی ہواس کو پی كبرداب كهجان جان كربهت ساكها ياكر \_\_ نمك سليماني تواس واسط \_ بيكرا كرا تفاق سے بہت کھا جاوے تو نمک سلیمانی کھالیا جادے اس ہے بہت کھا جا وے گا اور جوابیا کرے گا تو ایک روز جان ہے ہاتھ دھوئے گا۔ای طرح جو مخص توبہ کے اعتاد پر گناہ کرتار ہے گا ایک دن عجب نہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔غرضیکہ توبہ کے بحروسہ گناہ کرنا بہت حماقت لیے بەنسىت اوراعضاء كے زبان كى درستى زيادە ضرورى ہے اوراس کی درستی سے تمام اعضاء کی درستی ہوجاتی ہے اس تمام ترتقر ريسه معلوم ہو گيا ہو گا كەطريقة اصلاح اعمال ومحوذ نوب كا فقط اتنابى ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرلو۔ تو اس ہے تمام اعمال درست ہو جاویں گے اور زبان کی درتی بھی اگر چہاس میں داخل ہے مگر پھرز بان کی درتی کواستقلالاً ظریقہ کا جز و کیوں بنایا گیا اس میں کیاراز ہے پس بجائے اتقوا الله و قولوا قولاً سدیداً (اللہ ہے ڈرواور تھیک بات كرو) كے يول قرماتے بايها الذين امنو ااتقوا الله يسدلكم لسانكم و يصلح لمسحم الخ (اےایمان والوائلہ ہے ڈرووہ تمہاری زبان ٹھیک کردیں گے اور تمہارے مل نیک بنادیں گے اور گناہ بخش دیں گے ) یول نہیں فرمایا بلکہ وقبولسوا قبولا سدیدا کیا اتسقىو الله - پرعطف كيا-اوراس كوستقل طريقه قرار ديا تو وجهاس كي بيه به كهاعمال بهت ا فصوصاً جبكه موت كا وقت معلوم نبيس اوريه بهي معلوم نبيس كه موت آنے كے وقت اتى مهلت ل سكے كى يانبيس جس براق بركرلى جائ أكر باك فيل فالحج ياا يكسيدن جيسي اجاتك بات بوكى توكيا بوكااور جيسے فغور ورجيم حق تعالىٰ كى صفتیں ہیں جبار وقہار منتقم بھی صفتیں ہیں اگران میں ہے کسی کاظہور ہوگیا تو کیا ہوگاس لئے ہروقت تو بہضروری ہے۔ الكستقل طور ي سله جيه ذركوستقل طراية فرمايا تعيك بات كوبعي ستقل قرارديا-

ہے ہیں ایک وہ جو ہاتھ یاؤں آ نکھ وغیر ہاہے ہوتے ہیں ایک وہ جوز بان ہے ہوتے ہیں اوران دونوں قسموں میں کئی تشم کا تفاوت ہے۔ایک بیر کہ سوائے لسان کے اور سب جوارح عمل کرنے سے تھک جاتے ہیں۔ یاؤں تھک جاتے ہیں کثرت سے چلنے سے ہاتھ تھک جاتا ہےان اعمال ہے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔ آئکھ تھک جاتی ہے زیادہ دیکھنے ہے مگریدلیان بولنے سے نہیں تھکتی اگر لا کھ برس تک بک بک کروتو ہرگز نہ تھکے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ کثرت ہو لئے ہے دل کے اندر بے روفقی سی پیدا ہو کر بولنے سے نفرت ہو جادے کیکن زبان کو فی نفستہ کوئی تکان نہ ہوگا۔اس ہے معلوم ہوا کہ کسانی اعمال سب جوارح کے انٹمال سے عدد میں زیادہ ہوں گے۔ پس گناہ بھی اس سے زیادہ ہوں گے ایک تو پی تفاوت ہوا دوسرے مید کہ زبان مثل برزخ کے ہے۔ درمیان قلب وجوارح کے قلب ہے بھی اس کومشا بہت ہےاور جوارح ہے بھی ۔اورمشا بہت خلقی بھی ہےاور باطنی بھی۔خلقی ہے کے قلب بالکل مخفی ومستور ہے اور جوارح بالکل ظاہر اور زبان ستومن وجہ ومکشوف من وجہ ہے۔ چنانچیشارع نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ صائم اگر منہ میں کوئی چیز لے کر بیٹھ جائے روز ہبیں ٹو ٹنااس میں اس کے مکشوف ہونے کا اعتبار کیا گویا جوف میں وہ چیز ہمیں گئی اورا گر تھوک نگلے تو بھی روز ہبیں ٹو نتا اس میں مستور ہونے کے اعتبار کیا گویا جوف ہے جوف میں ایک چیز چلی گئی اور عسل میں کلی کرنا فرض ہوا پیمشکوف ہونے کا اعتبار فر مایا اور باطنی مثابہت یہ ہے کہ جیسے قلب کی اصلاح سے تمام بدن کی اصلاح ہوتی ہے ای طرح زبان ک اصلاح ہے تمام اعمال جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے جو خص ساکت ہوکر بیٹھ جائے اس ے ہاتھ ہے ظلم نہ ہوگا۔ نہ زیادتی ہوگی نہ کسی ہے لڑائی ہوگی نہ تکرار ہوگا اس لیئے کہ زبان جلانے ہی نے بت ہاتھ پاؤل تک پہنچتی ہان سب سے حدیث کی بھی تنویر ہوگئ۔ اذا اصبيح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفراللسان فتقول اتق الله فينافانا نحن بك فيان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا ليخي جس وقت ابن آ دم

ا خود ت زبان کے کام سب اعضائے ظاہری ہے تعداد میں زیادہ ہول گے۔ ہے ایک طرح سے اوروضویں فرض نیں فرمایا تو مستور ہونے کا اعتبار فرمایا۔ ہے وضاحت

صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کوشم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (اے زبان) ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو راست ہو گی تو ہم سب راست رہیں گے اور اگر تو سمجے ہو گی تو ہم سب سمج ہو جاویں گے۔ تیسرا تفاوت دیگر جوارح اورلسان میں یہ ہے کہ زبان قلب کی معترہے زبان سے جو بچھ کہا جاتا ہے اس سے پوری حالت قلب کی معلوم ہو جاتی ہے اور اگر ساکت رہے تو پچھ حال معلوم نہ ہوگا کہ پیخص کیسا ے۔ زبان ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخص متواضع ہے یا متکبر ہے۔ قانع ہے یا حریص عاقل ہے یا احمق دشمن ہے یا دوست خیرخواہ ہے ما بدخواہ بخلاف ہاتھ یا وُں کےسب میں شبہ ہوسکتا ہے ایک ہی طرح کافعل ہاتھ پاؤں سے دوست دشمن ہے صادر ہوسکتا ہے۔ مثلاقتل داقع ہوا تو اس ہے یہ فیصلہ ہیں کر سکتے کہ میہ قاتل رشمن ہی تھاممکن ہے دوست ہواور وہ کسی اور کوئل کرنا چاہتا ہواور ہاتھ چوک گیا ہو چنانچہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے بندوق چلائی دوسرے بھائی کی آئکھ میں ایک حچرہ لگا اسی طرح سے مارپیٹ بھی عداوت سے ہوتی ہے بھی تادیبے کے لئے ہوتی ہے غرض ایک شق معین کرنے کے لئے خارجی قرائن کی ضرورت ہوتی ہے بخلاف لسان کے کہ یہ پوری نائب ہے قلب کی چوتھا تفاوت ہیہ ہے کہ تعلقات دوفتم کے ہیں ایک اسپےنفس کے ساتھ دوسرے غیروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ جوتعلق اخوت محبت عداوت کا ہوگا وہ بدولت زبان کے ہوگا اور پیر ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں ہم کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہے۔ بغیر دوسروں کی امداد کے ہم رکعت تک نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ نماز کا طریقہ ہم کوئسی نے بتلایا ہے اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں۔قرآنشریف کسی نے ہمیں پڑھایا اس لئے ہم پڑھتے ہیں۔روزہ کی فرضیت اور اس كى تاكيداوراس كى ماہيت كى نے بتائى اس لئے روز ہ ركھتے ہیں على ہذا تمام اعمال صالحہ كو ان کے بتلانے سکھلانے والوں نے بلاتعلق تو بتلایا نہیں اور وہ تعلق پیدا ہوا ہے لیان ہے اور نیز تعلیم بھی ہم کو بذر بعید اسان کی گئی تو اس اعتبار ہے اسان کوتمام اعمال صالحہ میں دخل ہوا گویا میتمام اعمال صالحہ بدولت اس لسان ہی کے ہم سےصادر ہوتے ہیں جبکہ دیگر جوارح

له حالت میان کرنے والی کے اوب وتبذیب سکھانا

اور لسان میں اس قدر تفاوت ہوئے اور لسان کواعمال صالحہ کے وجود میں ایک وخل عظیم ہوا اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس کو ستفل جزوطریقہ اصلاح کا بنا دیا۔ اگر چہ تفویٰ سے جو در سی ہوگی در سی لسان بھی اس کا فردعظیم ہے خلاصہ بیہ ہے کہ ہمار ئے ذمہ دو کام ہوئے ایک خدا کا خوف دوسرے زبان کی اصلاح ان دونوں کے جمع ہونے سے آئندہ کے لئے اعمال کی اصلاح ہوگی اور گذشتہ گناہ محو ہو جا کمیں گے۔

اصلاح اعمال میں ہم کواینے او پرنظر نہ ہونا جا ہیے

اوريه صنيليج كي نسبت جوابي طرف فريائي حالانكه بظاہراصلاح اعمال كام عبد كا ہے تو وجه اس کی بیاشارہ ہے کہ ہم کواپنے او پر نظر نہ ہونا چاہیے اور بیرنہ مجھیں کہ بیر کام ہم نے کیا ہے۔اس لئے فرماتے ہیں کہ نازمت کروجو پچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور خیرا گر ہارے اختیار میں بھی ہے تو ہیہ ہے کہ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری درتی جومفہوم ہے <sup>مصلح</sup> کا یعنی یه که جیسے چاہیے!س طرح کی نماز پڑھنااور قلب کااس میں حاضر ہو جانا ہیسب خدا کی طرف ے ہاوراس نسبت میں ایک اور لطیف تکتہ ہے وہ یہ کہ گویا فرماتے ہیں کہ بیا عمال تو تم نے کر لئے لیکن ہم اس کی اصلاح کر کے فرشتوں کے معرفت پیش کرادیں گے جیسے بچہ سے کہا كرتے ہیں كہ بیے شےاٹھالا ؤاوروہ اٹھانبیں سكتا تو خوداٹھاتے ہیں اوراس كاہاتھ بھی لگواد ہے ہیں اور اٹھانے کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور اس پر انعام دیتے ہیں ایسے ہی ہمارا نماز روز ہے کہ خودتو فیق دیتے ہیں خو در کھواتے ہیں اورخود ہی انعام عطافر ماتے ہیں اللہ اکبرکس قدررهت ہےاوردوسری شے جو اقتقوا اللّٰہ اللح (اللّٰہ ہے ڈرو) برمرتب فرمالی وہ یعفو لسکے ذنے ویسکے (تمہارے گناہ بخش دیں گے ) ہے بظاہرتو پیمعلوم ہوتا ہے کہ بجائے یغفر لکم ذنوبکم کے بحببکم ذنوبکم فرماتے یعنی تم کو گنا ہول ہے بچالیں گے۔ یہ نہیں فرمایاس کئے کہ گناہوں ہے بچاناتو یہ لے لکم میں آچکا ہے فوق ماضیہ باقی تھے۔ان کی نسبت فر مایا کہان کی بھی فکرنہ کروان کو بھی اللہ تعالیٰ محوفر مادیں گے۔ <u>ل</u>ے اللہ تعالیٰ تمہارے ممل نیک و درست کر دیں گے۔ سے کیونکہ جب نیک نیک عملوں کی تو نیق ویں گے آ مے گناہ نہ ہوں مے ان ہے بھی بچاؤ ہو گیا۔ سلم پہلے کے گناہ

# تخصيل خوف كانهايت عمده طريقه

اب میں آپ کوخوف ( کہ جس سے تمام اعمال درست ہوجاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بتلا تا ہوں اور وہ طریقہ گویا ایک گر ہے۔ اور وہ میں اپنی طرف ہے نہیں کہتا بلكه وه بهي حق تعالى بي كاارشاد ب وه بيب ولتنظر نفس ما قدمت لغد (اور هرجان اں پرغور کرے کہاں نے کل کے لئے کیا عمل آھے گئے میں ) یعن فکر آخرت کیا کرواور فکر آخرت كاطريقه بيه بكدايك وقت مقرر كرلومثلاً سويتے وقت روز مرہ بلاناغه بیچ كرسو جا كرو كمعاد كيا باورمركر بم كوكيا بيش آنے والا ب\_مرنے سے لے كر جنت ميں داخل ہونے تک جودا قعات ہونے والے ہیں سب کوسوجا کرد کہایک دن وہ آئے گا کہ میرااس وار فانی ہے کوچ ہوگا۔سب سامان مال واسباب باغ ونو کر جا کراولا دبیٹا بیٹی ماں باہے بھائی خویش اقارب دوست دشمن یہیں رہ جاویں گے۔ میں تن تنہا سب کوچھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جالیٹوں گا اور وہاں د وفر شتے آ ویں گے اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدانخواستہ ڈراؤنی صورت میں نہایت ہولناک آوازے آ کر سوالات کریں گے۔ یں اےنفس اس دفت کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا۔ تیرے اعمال ہی وہاں کام آ ویں گے۔اگر سوالات کے جواب درست ہول گے تو سجان اللہ جنت کی طرف کھڑ کی کھل جائے گی اور اگرخدانخواستدامتحان میں نا کام رہاتو قبر حضوہ من الناد (دوزخ کاایک گڑھا) ہوگی۔ اس کے بعد تو قبرے اٹھایا جاوے گا اور نامہ اعمال اڑائے جاویں گے۔حساب کتاب کے کئے پیش کیا جاوے گا۔ بل صراط پر چلتا ہوگا اےنفس تو کس دھوکے ہیں ہے اور ان سب واقعات پرتیراایمان ہے۔اور یقیناً جانتا ہے کہ بیہوکر رہیں گے۔پھر کیوں غفلت ہے اور س وجہ سے گناہوں کے اندر دلیری ہے کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اے نفس تو ہی اپناغم خوار بن اگر توایی عُم خواری ندکرے گاتو تجھ سے زیادہ کون تیراخیرخواہ ہوگا۔ای طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ان واقعات کو تفصیل ہے سوجا کر ہے میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ ان شاءاللہ چند

اله لونے كى جكمة خرت

ہی روز کے بعدد کیھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا۔ اور خوف بیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے تو یہ کی فکر ہوگا اور آئندہ کے لئے اطاعت کی تو فیق ہوگا۔ اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا اتقو االله پر کیسے اصلاح اعمال ومحوذ نوب مرتب ہوگئے۔

اطاعت کاملہ کامحبت برموقوف ہونااور محبت کے پیدا کرنے کاطریقہ

و من بطع الله و رسوله فقد فاذا فوزاً عظیماً لیمی جُونُص الله ورسول کی اطاعت کر دوه بری کامیا بی کو پنچا۔ یہ طبع میں اشارہ ہے کہ جُونُص خونی ہے کہنا مانے اس کے لئے پیطوع ہے مشتق ہے اور خوشی ہے کہنا ماننا بدون محبت الله ورسول کے نہیں ہوتا اور الله کی محبت عاصل ہونے کا طریقہ الله تعالیٰ کی نعتوں کا یا دکرنا ہے۔ اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر کے سوچا کرو کہ ہم پر الله تعالیٰ کی کس قد رنعتیں ہیں۔ چند روز کے بعد آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ ہم سرتا سرعنا یہ اور نعتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی ناکار گی اور تعتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی ناکار گی اور تعتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق ویلی کی محبت اور اپنی ناکار گی اور تعتوں ہیں ہوگی اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ ویلی کی محبت کا طریقہ بھی ہی ہے کہ حضور ویلی کی سے کہ مضور نے جو ہمارے لئے مشقتیں اٹھا ئیں اور اپنی امت پر شفقت فرمائی اس کو سوچا کرو۔

جب محبت پیدا ہو گی اطاعت خوشی ہے ہو گی ادھر محبت ہو گی اور پہلے جو طریقہ بیان کیا اس سے خوف ہو گا۔ یہ دونوں شے آپ کے دین دنیا دونوں درست کر دیں گے اور بڑی

کامیابی ہے یہی مراد ہے۔

# عالم غیب کی وسعت اوراس کے کشف سے اس کا اشتیاق اور عدم کشف کا موجب نقصان نہ ہوگا

عالم غیب میں اس قد روسعت ہے کہ بین عالم اس سے وہ نسبت رکھتا ہے جوسوئی برنگا الے جس کے معنے فوش فوش کہنا مانے کے ہیں اور ناخوش سے ماننا کر با کہلاتا ہے۔ سے اطاعت کرنے کاتعلق حضور سے بھی ہے آ بت میں ان کی فرمانبرداری کو بھی فرمایا ہے اس کو بھی خوشی خوشی ہی کرنا ہے اس کا ذریعہ بھی محبت ہے اور محبت بیدا کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ سے وہ جہان جواس دنیا کے بعد ہے اور اس وقت نظروں سے عائب ہے آخرت کا جہان ہواایک قطرہ سمندر سے نسبت رکھتا ہے۔ بعنی سیعالم دنیا کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہے۔ اوروہ اس اعتبار ہے مثل سمندر کے ہے۔ وہل کشف نے لکھا ہے کہ دونوں عالموں میں وہی نسبت ہو کہ رخم مادر اور عالم دنیا میں ہے۔ بچہ اول رخم مادر میں رہتا ہے اور اس کے لئے وہ ایک عالم ہوتا ہےاوراس سے اس قدر مانوس ہوتا ہے کہ اگر شاید وہاں ہے اس کی رائے کے کرعالم دنیا میں لایا جائے تو وہ مبھی گوارا نہ کرے اور مچل جاوے لیکن اگر اس کوئسی طرح وہاں سے نکال لیا جاوے جیسا کہ اس طرح لایا جا تا ہے اور عالم دنیا میں وہ یہاں کی رونق چېل پېل يېال کې آبادي اورمعموره د نيا کو د کيھے تو عالم رحم اس کو بالکل چيج اور عدم معلوم ہونے لگے۔ای طرح اہل دنیا جو کہ اس عالم میں محبوس اور اسیر ہیں جنہوں نے آ کھے کھو لنے کے دفت سے آئکھ بند کرنے تک اس کے سوا اور کسی عالم کو دیکھا ہی نہیں جب ان ہے اس عالم کوچھوڑ دینے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ بخت پریشان ہوتے ہیں۔ان کا دل مضطرب ہوتا ہے!ور وہ کسی طرح اس غالم کی جدائی گوارانہیں کر<sup>ہی</sup>تے۔ ہاں وہ لوگ جن کوخداتعالیٰ نے عینا یا ذ<sup>ی</sup> قاعلم م کاشفہ دیا ہے اور وہ اس عالم کومشاہدہ کریکے ہیں۔ ان کواس کی جدائی کا نہ قلق ہوتا ہے نہ وہ اس ہے گھبراتے ہیں بلکہ وہ اس عالم ہے انتقال کے متمنی اور آرز ومندر ہتے ہیں۔لیکن یہ نہ مجھنا جا ہیے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ میں یہاوگئے زیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں اس واسطے کہ ان کی فضیلت یا تو اشتیاق کی وجہ ہے ہوسکتی ہے یا کشف کی وجہ ہے۔ سواشتیاق کی وجہ سے تو اس لئے بیصاحب فضیلت نہیں کہ جب عالم غیب اوراس کے نعم <sup>9</sup> لذائذ کو دیکھ چکے ہیں پھراس کی رغبت کرنا اس کا مشتاق ہونا کیا کمال کی بات ہےخوشنما باغیجیہ کہ جو مخص دیکھے گاسپر کامتمنی ہو گا اور کشف کی وجہ ہے اس لئے صاحب فضیلت ہیں کہ کشف دلیل بزرگی کی نہیں۔اس کی بنام بحض مجاہدہ اور کثریت ریاضت

<sup>۔</sup> یعن قریب قریب کی نبست ہے بلکہ حقیقت میں پیمی نسبت نہیں دونوں نسبتوں قطرہ و سندراور رحم و جہان میں ہیر بات ہے جہان میں ہیر بات ہے جہان و سندر کے سامنے رحم یا قطرہ نہ ہوئے کے برابر ہے۔ ہے شمر وہاں پہنچ جا کیں سے تو جیسے جہان میں رہ کر رحم میں رہے کا خیال تک نبیس آتا وہاں جا کراس جہان کا بہی عالم ہوگا کہ خیال کے قابل بھی ندر ہے گا۔ ہے میں رہ کر رحم میں رہے کا خیال تک نبیس آتا وہاں جا کراس جہان کا بہی عالم ہوگا کہ خیال کے قابل بھی ندر ہے گا۔ ہے کشف والوں کے مقابلہ پر کشف والے ۔ ہے انعمیں اور لذتیں

پر ہے اکثر جنوذ کوبھی ہونے لگتا ہے۔اور مرنے کے بعد توسب ہی کو ہوگا۔البتہ اہل کشف کو اس اعتبار سے ضرور فضیلت ہے کہ دنیا میں رہ کرجوذ وق ان کوحاصل ہے دوسرول کوئیں۔

## كشف نه بهونيكي صورت مين عمل كازياده موجب كمال بهونا

اور کشف کی حقیقت ( لعنی تحقیق )معلوم ہوجانے سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ بعض ناوا قف لوگ جو کشف کے دریے ہوتے ہیں اور اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں بیان کی غلطی <sup>ہے</sup> بلکہا گرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کشف نہ ہونے کی صورت میں اگرعمل ہوتو وہ زیاد ہ کمال كى بات ہے۔ چنانچە خداوند جل وعلاجائے مرح ميں فرماتے ہيں الذين يو منون بالغيب (وہ لوگ جوان دیکھی باتوں ہرایمان لاتے ہیں) اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصحابه فرماياى المخلق اعجبهم ايمانا يعنى تمام خلق مين سب سازياده عجيب ايمان كس كاب محابف عرض كياالم الانكة يا رسول الله الخ يعنى فرشتول كاايمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے ایمان ندلانے کی کیا وجہ ہوتی جبکہ ہر وقت کلام واحکام ہے مشرف ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ پھرانبیاء علیہم السلام کا آپ نے فر مایا بھلاوہ کیوں ایمان نہ لاتے ہروفت تو ان بروحی نازل ہوتی ہے۔ سحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا آپ نے فرمایا کہتم کیوں ایمان نہ لاتے ہروفت مجھے دیکھتے ہو مجھ سے سنتے ہوآخر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پھرکون لوگ۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جومیرے بعد آ ویں گے جنہوں نے نہ مجھ کودیکھا ہوگا نہ نزول قر آن کی کیفیت دیکھی ہوگی محض چند لکھے ہو<sup>ہ</sup>ئے کاغذ د کچھ کرایمان لاویں گے۔ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے مقصود اس سے بیہ ظاہر کرنا ہے کہ م کاشفہ کی نسبت عدم کلام و م کاشفہ کی حالت زیادہ تفصیل اوراسلم ہے لیکن اس ہے بیرنہ مجھنا

ال خرینکدروح عالم بالا کی چیز ہے اور و بال ہر چیز کی مثالی صورت موجود ہے اس خاکی جسم کے بروول سے روح کے انکشافات بند ہیں اب جتنا بیطاق کم ہوگا ادھر کا بڑھ جائے گا وہ مثالی صورتیں منکشف ہونے لگیس گی بید خاکی جسم سے علاق کم کرنا مجاہدہ سے ہوتا ہے خواہ سے غرض سے ہو کدرضائے حق کے راستہ پر ہو یا کسی باطل غرض سے ہوکہ رضائے حق کے راستہ پر ہو یا کسی باطل غرض سے ہو۔ سے دل کی کیفیت سے ہوگہ رضائے الجی کا ذراجہ ہے تو ورست ورنہ بریار بلکہ معنر۔ سے وقر آن وحدیث اوران کی آخر بیجات ہے۔ فعنیات اور ذیادہ سلامتی والی

عاہے کہ مطلقاً غیر مکاشفین مکاشفین سے افعال ہیں اگر الل کشف میں اور فعنائل بھی ہوں جیسے انبیاء علیم السلام تو وہ افعال ہوں گے اور اعجب ہونا دوسری بات ہے۔
جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہوا انہیں عالم دنیا کے جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہوا انہیں عالم دنیا کے جیموڑ نے سے قبل موت سے وحشت ہوتی ہے کیکن اگر

ابل ایمان ہوتو وہ وحشت بعد انکشاف باقی نہیں رہتی

جن لوگول کو عالم غیب منکشف نبیل ہوا وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑتے وقت گھراتے اور
معنظرب ہوتے ہیں۔ جالینوس کے متعلق مشہور ہے کہ جب مرنے لگا تو بیتمنا کرتا تھا کہ
میری قبر میں ایک بوراخ رہے کہ دنیا کی ہوا آتی رہے لیکن غیر مکاشفین اگرائل ایمان کائل
ہیں تو گوان کو طبعاً اس عالم کو چھوڑ نا (قبل موت) گرال گزرے اور وہ موت ہے گھراویں
جیسا کہ حضرت عاکش قرماتی ہیں تکلنا یکو ہا المعوت مگر عین مرنے کے قریب جہائے بہر
ہوتا ہے اور ای طرح مرنے کے بعد جب اس عالم کی سرکریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور
اس کی وسعت آتکھوں کے سامنے ہوگی تو ان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رقم ما درہے نکل کو
اور عالم دنیاد کی کرنے کے کی جالت ہوگی تو ان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رقم ما درہے نکل کو
اور عالم دنیاد کی کرنے کے کی جالت ہوگی تھوگ ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے اور عالم دنیا کے سامنے
اپ اس پہلے عالم کو ہی بلکہ الشکی محض تیجھے لگتا ہے گئیم سنائی اس کی نسبت فرماتے ہیں
اپ اس نہ جہاں کارفرمائے آسان جہاں
دروح کی مملکت بیں بھی گئی آسمان ہیں جو دنیا کے آسان کو مانے بلند ہیں اور حرا ہست کوہ ہائے بلند و صحرا ہست در روح کی سے جو بالا ہست کوہ ہائے بلند بیاڑ اور جنگل ہیں۔)
دررہ روح کے داستہ بی بھی او نیچا بی جاند بلند بیاڑ اور جنگل ہیں۔)

ا مرایک بے کشف کشف دالوں سے سل ایمان کا زیادہ بجیب ہونا اور بات ہے کہ بیذرائع کے زیادہ نہ سٹاہرہ بونے پر ہے اور ایمان توی ہونا اور بات ہے دہ اس کی حفر ات کو حاصل ہے۔ سل غیر آئل کشف سے طبیعت کونہ کہ عقل کو ہے ہم من سے تو ہرا یک موت کونا کوار مجھتا ہے بیطبیعت کی ناگواری ہے۔ سالہ بشارت وخوجنری دیا ہوا

## مرید کومتعارف طور پرتوجہ دینے میں خرابی اوراس کے ضررمع چند شبہات اوران کے جوابات

ا کثر محققین صوفیہ نے مریدوں پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرما دیا اس وجہ ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدین کے اندر کسی کیفیت کے القا<del>ع ک</del>ے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تصرف ہے کہ بجز اس مقیدالقاء کے سی طرف التفات نہ ہواور تمامتر خیالات ہے بالکل خالی ہو جاوے حتیٰ کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہو جاتی ہے ۔ سواس قدر توجہ مستغرق همونا خاص اللہ تعالیٰ کاحق ہے ان کوغیرت آتی ہے اور ان بر یخت گرال گزرتا ہے کہ میخص خدا ہے بالکل غائب ہو جاوے۔ایک اورضرر شیخ کوتوجہ متعارف میں بیہوتا ہے کہا ہیۓ تصرفات دیکھیر چندروز میں عجب بیدا ہوجا تا ہے۔ دوسرا بیہ ضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ ہے شہرت ہو جاتی ہے اور جس شہرت کے اسباب مقدور الترک ہوں وہ اکثرمضر ہوتی ہے۔ تیسرا پیضرر ہوتا ہے کہشنے اگرضعی<sup>ف</sup> القویلی ہوتو بیار پڑ جاتا ہے۔ یہ تمین ضرریشخ کو ہوتے ہیں اور مرید کو پیضرر ہوتا ہے کہ وہ شیخ پرا تکال<sup>6</sup> کر لیتا ہے اور خود کیجھ نہیں کرتا۔ اس لئے اس کی نسبت محض انعکائی ہوتی ہے۔ اکسالی نہیں ہوتی اورنسبت انعکای کو قیام نہیں ہوتا اگر کسی کوشبہ ہو کہ بیرتوجہ خود حدیث سے ثابت ہے جنانجة حضرت جبرائيل عليه السلام كي نسبت حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بي كه غسطنبي فبلغ منی البعهد (جبرائیل علیه السلام نے مجھ کود بایا تو مجھ کومشقت تک پہنچادیا) سواس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ کہ اس عظ کو توجہ کہنا محض بے دلیل ہے۔ اس کا عاصل صرف الصالق

ا واقی کہ پیر مرید کی طرف خوب متوجہ ہوکر دل کوائل کے ول سے ملا دینے اور اپنے ول کی سوز وگداز وعشق و آگ کی کیفیت مرید کے دل میں پیوست کرنے کی کوشش کرنا ہے ول میں ڈالنا ہے ڈوب جانا کہ سب سے بی الگ ہوکر اس میں لگ جانا اگر کرنے کی شرط ہے ہے صرف دل اس میں ڈال دینے کی توجہ کے سواسے ڈوب ہوئی توجہ کہ دوسری ہر طرف سے بٹی ہوئی ہو۔ آج خود منی کہ میں ایسا ہول سکے ذرائع چھوڑنے کی قدرت میں ہوں۔ کے جسمانی کمزوری کے مجروسہ ملے شخ کی نسبت مع اللہ کا تلس جسم آئینہ میں صورت کا تلس جوالگ ہونے پنیس رہنا اللہ خود حاصل کی ہوئی جو ہمیشہ رہتی گالے دبانے کو سالھ سینہ کے ساتھ ذور سے ملاوینا۔

بالصدر مع شدہ ہے نہ کہ توجہ متعارف اور اگر تسلیم بھی کیا جاوے تو ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بوجہ تو تنگی توجہ میں اس قد راستغراق کی ضرورت نہ ہوتی ہو جو توجہ الی الحق کی مانع ہو۔ و ذکک لایس طب اگر کہا جاوے کہ ممکن ہے کہ منفعل کے تفاوت استعداد سے کسی وقت کمال استغراق کی ضرورت میں کمال استغراق کی ضرورت میں کمال استغراق کی ضرورت ہوگا۔ البتہ تفاوت استعداد سے منفعل میں فرق ہوگا کہ تا ہم الاستعداد بسبولت اور جلد متاثر ہوگا کہ رتا تھا الستعداد ہولی۔ البتہ تفاوت استعداد ہوگا۔

# فیض رسانی کی وہ صور تیں جن میں کوئی خرابی اور ضرر نہیں مع زیادت شخفیق توجہ متعارف

ہاں دوصور تیں فیض رسانی کی اور ہیں ایک توان کے اختیار ہے بھی خارج ہے وہ یہ کہ ان کی ذات باہر کت کے فیوض و ہرکات ہے کہ ان کواس طرف النفات بھی نہیں عالم مستفیض ہوتا ہے جس طرح بارش کہ اس کے ہر سنے سے ہر قابل حصہ زمین میں قوت نمو بیدا ہمو ہی جاتی ہے۔ خواہ بارش چاہے یا نہ چاہے یا آ فتاب کہ اس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہوگی ضرور منور ہوگی۔ دوسری اختیاری ہے جسے مریدین کے لئے دعا بکرنا ان کے مقابل ہوگی ضرور منور ہوگی۔ دوسری اختیاری ہے جسے مریدین کے لئے دعا بکرنا ان کے حال کی نگرانی کرنا۔ شفقت سے تھیجت کرنا۔ اس کو بھی توجہ بالمعنی اللغوی کہا جاتا ہے مگر حال کی نگرانی کرنا۔ شفقت سے تھیجت کرنا۔ اس کو بھی توجہ بالمعنی اللغوی کہا جاتا ہے مگر حال کی توجہ بمعنی تصرف نہیں سواس کا بچھ مضا کہ نہیں بلکہ مسنون سے کیونکہ طریق فتوجہ کے اصطلاحی توجہ بمعنی تصرف نہیں سواس کا بچھ مضا کھ نہیں بلکہ مسنون سے کیونکہ طریق فتوجہ کے

الی اور بینی ملکی قوت کی جہت دہ استفراق جوت تعالیٰ کی طرف قوجہ در کتا ہے نہ ہو معززیں ہے۔

الی افر بینی ملکی قوت کی طاقت کے کم ویش ہونے کی وجہ سے سے توجہ دینے والے کو سے اثر لینے کی پوری طاقت والا ہے اثر لینے کہ طاقت والا بعنی اثر لینے والے کی قابلیت کے کم زیادہ ہونے سے جو تیجونگل سکتا ہے وہ اثر لینے والے کے بی حق میں ہوسکتا ہے کہ زیادہ قابلیت والا جلد اثر لیے والے کے بی حق میں ہوسکتا ہے کہ زیادہ قابلیت والا جلد اثر لیے والے کے بی حق میں ہوسکتا ہے کہ زیادہ قابلیت والا جلد اثر لیے والے کے بی خطرہ کی بات ہے۔
والے بیرکوتو دونوں صورتوں میں پوری توجہ اور حق تعالیٰ سے غیر متوجہ ہونا پڑے والا کے لئے والا کے لئے ت کے معنی سے کہ توجہ تو ہے مگر روا بی معنی کہ دل کو ہر طرف سے بٹا کر اس سے دوسرے کے دل میں ردو بدل کر دینا یہ دوسرے کے دل میں ردو بدل کر دینا یہ دوا ہی توجہ کا ترک کرنا اور ان سے عائب ہونا نہیں بلکہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

اللہ بھوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی توجہ کا ترک کرنا اور ان سے عائب ہونا نہیں بلکہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

اللہ بھوجہ کا ترک کو برخ ریقہ ہونا تھوں کہ بینا توجہ کا ترک کرنا اور ان سے عائب ہونا نہیں بلکہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

رک کا سب محض سے تھا کہ اس میں ذات باری سے غیبت ہے اور چونکہ اس دوسر سے طریق میں ترک التفات الی اللہ نہیں بلکہ زیاد التفات الی اللہ ہے اس لئے بیہ خصوم نہیں بلکہ مطلوب ہے اور گواس وقت توجہ الی الخلق بھی ہوتی ہے گر وہ توجہ صارف عن التوجہ الی الخالق نہیں ہے گر وہ توجہ صارف عن التوجہ الی الخالق نہیں ہے بلکہ دعا کی تو حقیقت ہی توجہ الی آئی الخالق ہے گوفع الخلق سہی اور بہ نفع ہی عاص مرضی حق کھے اور گر انی وقعیحت و تعلیم و غیرہ میں بھی اعتدال توجہ الی الخلق غیر مانع عن الحق ہے اور وہ بھی باذ ق لخالق ہے تو ہے اسبحال فی الخلق وغیب عن الحق نہیں ہے حاصل سیہ کہ توجہ کی دو تسمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں خدا تعالی سے غیب لئے ہے دوسرے وہ اس میں اللہ تا کہا تھا تا الی الخلق ہو کہا ہے تصرف کی اظہار یا زیا دت جاہ مقصود ہوتو غدموم ہے ہیں اس کا وہ ہی مرتبہ ہے جو غلام پہلوان اور رنجیت عکھ کی کشتی کا جس درجہ میں بیکھ ودو خدموم ہے بالکل اس درجہ میں بی توجہ بھی ہے۔

طرف جو کہ سالک کے لئے نہایت مصر ہے جی کہ ابتداء میں مطلق افادہ کے ارادہ سے بھی توجہ کرنامصر نہوا ہے۔

حکایت ایک بزرگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مرید کو مدت تک ذکر و شخل بنائے رہے اوران میں تغیر و تبدیل بھی کرتے رہے لیکن مرید کو بچھ بفع نہ ہوا۔ آخر مدت کے بعدائل سے یہ پوچھا گئم بیذ کر و شغل کس نیت سے کرتے ہوائل نے کہا کہ حضرت یہی نیت ہے کہا گرکسی قابل ہو جاؤں گا تو دو مروں کو فغ پہنچاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ تو بہ کرویہ شرک ہے کہ اگر کسی بینے کا خیال ہے اور خلق مقصور فی بالنظر ہے۔ جب اس نے اس خوال سے تو بہ کی فورا فا کہ و محسوس ہوا گویا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ بظا بر محمود ہے خلق کی طرف تو جہ کرنا ابتداء سلوک میں مصر ہوتا ہے۔

# فین کامل مریدی اصلاح سے نہ خود مایوں

## ہوتا ہے نہاس کو ما یوں کرتا ہے

اوراس حکایت ہے اس بات کا بھی پند چلنا ہے کہ شخ کامل بھی مایوس بہوتا نہ مریدکو مایوس کرتا ہے جواب مریدکو مایوس کرتا ہے جیسا یہ شخ مرت کے تغیر و تبدل کرتے رہے اور نفع نہ ہونے ہے جواب نہیں دیا بلکہ ای کاوش میں رہے تی کہ مرض اور اس کاعلاج تکال ہی لیاوہ طبیب حاذق کی طرح کسی نہیں ادھیڑ بن میں برابرلگاہی رہتا ہے۔ برخلاف ظاہری اور ناقص پیرول کے وہ ایسے موقع پر گھیرا جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی مایوس کردیتے ہیں۔ ای پرحافظ شیرازی رحمت التدفرماتے ہیں۔

بندہ پیر خراباتم کولطفش وائم است زانکہ لطف ﷺ وزاہرگاہ ہست وگاہ نیست (میں تو میکدہ کے ایسے بیر کا غلام ہوں جس کی توجہ وائی ہے کیونکہ زاہداور بیر کی توجہ تو مجھی ہے بھی نہیں )

ا کی کی کا کدہ سے شرک خفی ہے میں ریا اور غیر اللہ کی نیت سے کرنا ہے سے نظر میں مخلوق مقصود ہے نظر میں مخلوق مقصود ہے نہ کہ خالق سے اور ماہر فن بیر۔

مصرع ٹانی میں شخ سے مرادشنخ ناقص ہے بلکہ اگر کشف سے بھی کسی کی شقاوت ظاہر ہو جائے تب بھی کسی کی شقاوت ظاہر ہو جائے تب بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدل بالسعا دۃ کی کرتے ہیں البتہ اگر کسی نبی کو وجی سے کسی کاختم علی الکفر معلوم ہوجاوے تواس وقت مایوس ہوناوہ خدا ہی کے حکم سے ہے۔

## برخص منصب ارشاد کی لیافت نہیں رکھتا

نیزاس دکایت سے بیات بھی ظاہر ہوگئی کہ ہرخص منصب ہدایت کی لیا قت نہیں رکھتا۔

ہرت سے نام کے ایسے ہادی ہیں کہ جن کی غرض ہدایت سے محض طلب جاہ ہاس لئے حدیث میں ارشاد ہے۔ لایقص الا امیر عامور او معتال بعنی وعظ کہنے کی ہمت وہی کرے گا کہ یا خودامیر المونین ہے یا امیر المونین کی طرف سے مامور ہے یا متکبراورنفس پرور ہے۔ اس لئے کہ جب ہدایت عامد کا کام امیر المونین کی ذمہ داری میں ہے تواس کو وہ خود کرے گایا خودنہ کرے گاتو کسی کواس خدمت پر مامور کرے گایس جو تحض نہ یہ ہے نہ وہ ہوار پھر بھی ایسا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ آ ہے بھی خواہ مخواہ آ ہے کو یا نجول سواروں میں گئے ہیں۔

# ہ ج کل مخلص واعظوں پر مختال جمونے کا شبہ مع جواب اوراس کی تحقیق کہ وعظ کہنا کس کو جائز ہے

لیکن اس سے بیشہدند کیا جاوے کہ جب بغیر امیر یا مامور ہوئے وعظ کہنا مختال ہونے کی علامت ہوتے آج کل کے تمام وعاظ میں سے تو ایک مخص بھی امیر یا مامور نہیں تو کیا بیہ سبب کے سب حدیث کی تیسر ٹی شق میں واخل ہیں جواب بیہ ہے کہ فقہ کا بیہ مسئلہ ہے کہ جس جگہ حاکم نہ ہو وہاں اگر متقی پر ہیز گارابل الرائے مسلمان کسی ایک شخص کوکوئی منصب دے ویں تو وہ سب مل کرامیر کے قائم مقام سمجھے جاویں گے اورا نکا اعطا امیر ہی کا اعطا ہوگا کیونکہ اگر خور کر کے دیکھا جاویے قائم مقام سمجھے جاویں گے اورا نکا اعطا امیر ہی کا اعطا ہوگا کیونکہ اگر خور کر کے دیکھا جاویے قواعطا ہونا امیر اللہ اسلام ہی

ا بیختی ہے نیک بختی ہے بدل جانے کی ہے کفر پرمبرلگ جانا سکے مریدوں کی اصلاح وتربیت دیکبر کے واعظ کی جمع سکے متکبر کے منصب دنیا

کو ہے اور امام بحیثیت ان کا ٹائب ہونے کے ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام کا امام ہونا تو خود اہل اسلام کے اتفاق پر ہے پس اگر وہ موجود نہ ہوتو خود ان کا فعل ضرور جائز ہوگا۔ جیسے جمعہ کی نماز کے لئے انتخاب امام کا کہ اگر امیر موجود نہ ہواور مسلمان مل کر کسی کو منتخب کر لیس تو وہ امام سیحے ہو جاتا ہے بیا ناظر وقف کے اوامام کی عدم موجود گی بیس اہل اسلام کے انتخاب ہے کسی خاص شخص کو عفظ کو عفظ کو عفظ کر ایک شخص کو وعظ کو عفظ کو عفظ کر ایک شخص کو وعظ کہنا جائز ہے۔

## جولوگ وعظ کہنے کے اہل نہیں ہیں ان کے وعظ سے گمراہی پھیلتی ہے

بدوں اہل دین اور اہل عقل کے انتخاب کے جولوگ اس کام کوکر رہے ہیں اور اہل نہیں ہیں وہ وعظ کے رنگ میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ضروری مسائل تک کی ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ کہنے کی جراکتے کر ہیلہتے ہیں۔

حکایت ۔ سہاران پوریس ایک جاہل دیہاتی نے آکر وعظ کہا اندازیہ کہ آپ نے آبل ازنماز پوچھا کہ یہاں اواج تو نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ نہیں ہی نماز کے بعد پکار مارا کہ ساہو (صاحبو) اواج (وعظ) ہوگی۔ سنیں پڑھ کر وعظ کہنے بیٹے اعوذ ہم اللہ غلط سلط پڑھ کر اے پاسین شروع کی۔ آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ کیا خوبصورت ہوا۔ اے محمد اے محمد اے محمد الرجھ کو پیدا نہ کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسان نہ عرش و کری وغیرہ وغیرہ پھر فرماتے ہیں محمد اگر جھکو پیدا نہ کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسان نہ عرش و کری وغیرہ وگی۔ کوئی نابیناذی علم اس محمل میں موجود ہے۔ انہوں نے واعظ صاحب کواپنے پاس بلا کر بٹھالیا اور پوچھا کہ آپ مجمل میں موجود ہے۔ انہوں نے واعظ صاحب کواپنے پاس بلا کر بٹھالیا اور پوچھا کہ آپ کی تسیل (مخصیل کے باپڑ (ہماری تخصیل کے باپڑ (ہماری تخصیل کے تاری کوئی کوئیو

ا وقف كانتظم سنة ناظم وثفت سنة اگر كم علم غير دينداركوداعظ بنايا تؤودنول گناه گار بين - سنة قلط بيان كا كناه لينة غلطي و كمرابي بين دالت بين - هه وعظ كو بگاژ ابوالفظ ساله علم كي تصيل وفر اغت كهال تك ب-

ہیں اور اپنی اور دوسروں کی تعمیع اوقات کرتے ہیں پھر بھی ان بے چاروں ہے اس قد رنقصان نہیں ہوتا اور آئی گرائی نہیں بھیلتی جتنے وہ لوگ بھیلاتے ہیں کہ آب وتاب کی تقریریں مشق کئے ہوئے ہیں۔ بڑے برٹ سے الفاظ یاد ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاحات از بر ہیں۔ حافظ کا دیوان پیش نظر ہے۔ زبان ہے کہ آب رواں کی طرح بہتی چلی جاتی ہے کیکن واقفیت اور حقیقت رکھے ہوتے میں لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں۔

ریکھو تو محض بیجے بہی لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں۔

سی نے خوب کہا ہے۔

حرف دروبیتاں بدز دو مرد دوں تابہ پیش جاہلاں خواند فسول (بزرگوں کے نفظوں کو کم حیثیت اوگ جرالیتے ہیں تا کہناواقفوں پران کامنتر پڑھ کر گروبیدہ بنالیس) اور یہی لوگ ہیں جن کوحدیث ہیں اومغنال کے لفظ سے فرمایا گیا ہے۔

#### ابتداسلوك میں وعظ كہناممنوع ہے

غرض اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوگئی کہ وعظ طاعت ہے کیکن اگراس ہیں نیت خراب ہوتو وہی گناہ ہوجا تا ہے صوفیہ نے اسی راز کو مبحدہ کر ابتداء سلوک میں وعظ گوئی ہے بالکل منع فر مایا ہے کہ قبل اصلاح نفس اس میں اغراض فاسدہ غالب ہوتے ہیں۔

## محقق شیخ کی کیسی شان ہوتی ہے

بیں معلوم ہوا کہ ہرخض اہلیت ارشاد کی نہیں رکھتا۔ سوشنے ہونا ہرخص کا کامنہیں ہے۔ دیکھومحقق شنخ کی وہ شان ہوتی ہے کہ جواو پر کی حکایت میں ندکور ہوئی کیرس دقیق مرض کو مرید کے مجھاریا۔ جس کی نیت ذکروشغل ہے بردا بنتا اورخلق مطمع نظر بنا ناتھا۔

ا مراہ اور کفرنگ پہنچنے والے فرتے بن کراسلام کے نکڑے کردیئے قسوران لوگوں کا زیادہ ہے جوان کی جپ زبانی اور لطیفوں ہنیانے رلانے کے قسوں کہانیوں گانے اور منکنے کے لطف لینے ہیں اپنے ایمان پرڈا کہ ڈلواتے ہیں۔ اور ندان کورد کتے ہیں نہ خود سننا جھوڑتے ہیں بہی حال مضابین اور تخریروں کا ہے اردو کچھے دارد کیمنی اور لٹو ہو کرایمان جینٹ چڑھا ہیٹے ہیں ای سے گراہی اور کفر تھیل رہا ہے۔ سالہ منتکبر سالہ خود بیندی جاہ طلی تکبرو غروراور بعض اوقات گراہ ہوجانا اور کردینا۔

تخفقین کے نز دیک متعارف توجہ اور تصور شخ کے نا پسندیدہ ہونے کی وجہ اورغیر اللہ سے محبت کی حد یہ توجہ اگر چہ ( بالغیر<sup>ل</sup>) طاعت ہولیکن وہ کاملین کے لئے طاعت نہیں کیونکہ اس میں مخلوق کی طرف کامل توجہ لا زمی ہے اور ان کی حق میں غیر الله کی طرف التفات کرنا سخت گناہ ہے۔ به هرچه از دوست دامانی چه کفر آنحرف چه ایمال به هرچه ازبار دور افتی چه زشت آل نقش وچه زیبا (ہرا ال حرف ہے کہتم دوست ہے پیچھےرہ جاؤ کفر ہویاا بمان کااور ہراس نقش ہے کہ محبوب ہے دور ہوجائے ہو براہو یا خوبصورت سب ہے بچو ) خلاصہ یہ ہے کہ نفس توجہ اگر چہ زیبا ہولیکن جب کہ اس نے خدا سے ہٹا دیا تو یقیناً زشت ہے۔ای طرح تصور شخ کاشغل بھی محققین نے اکثر وں کو بتلانا بالکل ترک کر دیا ہے سبب یہی ہے کہ تصور پینج میں مرید کی پوری توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے ذات یاری کی طرف بالكل التفات نہيں ہوتا اور بيعيب كاملين كے يہان جرم ہے۔خوب كہاہے \_ یک چیتم زدن غافل از ال شاہ نباشی شاید که نگاھے کند آگاہ نباشی (ایک بلک جھیکنے کوبھی اس شاہ ہے غفلت نہ کرنا ایسانہ ہو کہ وہ توجہ کرے اورتم غافل رہو) ممکن ہے کہ جس دفت میخف ہیر کے تصور میں مصروف نے وہی وفت ادھر کی طرف کی توجہ کے نافع ہونے کا ہو۔ای لئے کاملین کی طبیعت اچٹتی ہے اوران کو بخت وحشت ہوتی ہے۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے اوجھڑی کہاس کوحلال تو ضرور کہیں گے اگر غلاظت سے صاف ہولیکن ایک لطیف المز اج آ دمی ہے پوچھو کہ اس کے خیال ہے بھی وحشت ہوتی ہےاور صاحبواصل تو یہ ہے کہ جب ایک دل میں دوخیال نہیں آ کیتے ایک نیام میں دو الله العني كودوسرے كے دل عن عمره كيفيت بيدا ہوكرخدا تعالىٰ سے نگاؤ اورنست بچونہ بچوہو سكنے كى وجہ سے اس کے لئے تواپ کا ڈرامیہ ہو۔ ہے اچھی ہوگہ مربید میں مجھے نہ مجھے بھلائی پیدا کردے۔ ہے ہری سکے پیر کے تصور کا شغل کدمر پد ہرطرف نے دل وؤ بن کوخالی کر نے پیر کا تصوّرا دراس ہے بیش کے دل پرمثل

یانی کے نالہ کے آنے کا تو ی ترین خیال کیا کرے۔ ہے البدایٹ خل ناجا کز توشین مگر تابیندیدہ ہے۔

تلوارین ہیں رہسکتیں پھر کیوں کر کہا جادے کہ جوتوجہ کہاس میں خدا کا خیال ضعیف اور مخلوق کا خیال غالب ہو پھراس کوقصد ابیدا کیا جادے تو وہمطلوب ہوگی۔

حکایت: حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ شہور ہے کہ جب بیٹے سے جوشیخ محمود کے نام ہے مشہور ہیں ملے اورمسرت کا جوش غالب ہوا تو ندا آئی کہ۔

حب حق ہو دل میں یا حب پسر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر

آ خروہ تجاب بھی مرتفع ہوگیا اور ان کا انتقال ہوگیا لیکن اس سے بینہ بجھنا چاہے کہ

بینے سے بالکل محبت ہی نہ کر ہے۔ جس قدر ان کاحق شری ہے وہ جب حق پر غالب نہ ہو

میں سنت ہے پس شخ ہے بھی ایسی محبت نہ ہونی چاہیے کہ جو کہ خدا کو بالکل بھلا ہ ہے۔ جبیا

ہ ج کل جابل فرقوں میں متعارف ہے اسی طرح بیوی بچوں سے وہ محبت نہ ہو کہ خدا کی

طرف توجہ نہ کر ہے۔ لاتہ لھ کہ امو الکم و لا او لاد کم عن فرکو الله (تم کو تہارے مال

اور اولا واہلہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں) الطاف خداوندی کے قربان ہوجا ہے ہے تھی نہیں

فرمایا کہ اولا دسے بالکل محبت نہ کر و کیونکہ جانے ہیں کہ محبت اولا دطبعی ہے۔ انتثال نہ ہو

سکے گا۔ اس لئے یوں فرماتے ہیں کہ اس قدران کے در بے نہ ہو کہ خدا کو بھول ہی جاؤ۔

سکے گا۔ اس لئے یوں فرماتے ہیں کہ اس قدران کے در بے نہ ہو کہ خدا کو بھول ہی جاؤ۔

#### ترك توجه متعارف برايك شبه اوراس كاجواب

ممکن ہے کہ کسی کو پیشہ پیدا ہو کہ توجہ تو اس قدر ندموم تھہری اور جوغرض توجہ کی ہے وہ ضروری پس اگر توجہ ترک کریں تو امر ضروری کا ترک لازم آتا ہے۔ اور توجہ اختیار کریں تو امر خروری کا ترک لازم آتا ہے۔ اور توجہ اختیار کریں تو امر خدموم کا اختیار لازم ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ توجہ سے جوغرض ہے اس کا حصول توجہ ہی میں مخصر نہیں کیونکہ اگر اس کا حصول اسی میں مخصر ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اسی طریق کو اختیار فرماتے جب انہوں نے ایسانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اسی طریق میں اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ دوسر اطریق بھی موجود ہے۔ یعنی تعلیم وارشاد شفقت و دعا اور بیطریق ایسا ہے جس میں نہوگی خطرہ ہے نہ بچھاندیشہ۔

ا ہے بینے کا ہے مرید کے دل میں کیفیت کو بیوست کرنے کا سے خدا تعالیٰ سے توجہ کا مثانے کا سیمہ بلکہ اس سے تو عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے آگ کے سما منے ہونے سے گری اور تربیت تعلیم سے دائی ہوتا ہے جیسے ورزش سے گرم ہزارجی

قرآن شریف جمال حق کے لئے آئینہ ہے اور اسکی خوبیاں قر آن کی تعریف میں ایک برزگ فرماتے ہیں ہے

جیست قرآل اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بہ ناس

( قرآ ن شریف اے حق کلام کو پہچانے والے کیا ہے بیلوگوں کے رب کا جلوہ لوگوں کو دکھانے والا بن کر آیا ہے)

حرف خُش راست دربر معینے معینے در معینے در معینے (اس کے ایک ایک حرف کی بغل میں ایک معنے ہیں اور معنی میں معنی معنی میں معنی ) اوررونماأس واسطے كها كه خداتعالى كورنياميں بلاواسط تو د كيين سكتے يس كلام الله كو يره حة گویاد بدارخداوندی ہے محظوظ ہونا ہے۔اس موقع پر ایک حکایت یاد آئی۔اس سےاس کی بوری حقیقت ظاہر ہوگی۔ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے خیال میں اتفا قائیک مصرع آ گیا۔

ع درابلق کے کم دیرہ''موجود''

مصرعه کهه کربروی خوشی ہوئی لیکن دوسرامصرعه تیارنه کر سکے۔شعراء کوجمع کیا اورمصرعه لگانے کی فرمائش کی ۔ کسی سے مصرعہ نہ لگ سکا کیونکہ ایک مہمل مضمون آخر سب کوزندان کی و حمکی دی۔ان لوگوں نے پریشان ہوکر ہندوستان میں عالمگیر کے پاس خط لکھا کہ تمہارے یہاں بڑے بڑے شاعر ہیں کسی ہے مصرعہ کہلا کر ہماری جان بچاؤ۔ چنانچے شعراءکو وہ مصرعہ دیا گیالیکن مضمون ایسا ہے نکا تھا کہ کسی کی پچھ بچھ میں ہی نہ آیا۔شدہ شدہ زیب النساء تخلص مخفی کوبھی اس کی خبر پینجی ۔اس نے بھی غور کیالیکن مصرعہ نہ لگ سکا۔ا تفا قاٰایک روز مسند پر بیٹھی آئکھوں میں سرمہ ڈال رہی تھی۔ آئینہ سامنے تھا کہ سرمہ کی تیزی ہے آئکھ ہے ایک آ نسوگرااس کی ہئیت کود کھے کرفوراً دوسرامصرعداس کے ذہن میں آ گیا۔ ع " ممراشک بتان سرمه آلود " (سوائے حسینوں کے ہم مہ ملے ہوئے آنسو کے )

المن النف اندوز ـ سلّه ابلق یعنی ساه وسفیدموتی کسی نے کم موجود دیکھاہوگا۔

چنانچہ عالمگیر کوخبر ہوئی اور شعر پورا کر کے ایران بھیجا گیا۔ جب بادشاہ نے مصرعہ سنا
اس کے اور تمام شعراء کے دل میں اس شاعر کی بڑی قدر ہوئی اور شاہ ایران نے عالمگیر کولکھا
کہ اس شاعر کو ہمارے بیاس بھیج دو۔ عالمگیر کو جب اس بیغام کی خبر بینچی تو بہت زج تج ہوا کہ
اگر شاعر کو ظاہر کرتا ہوں تب بھی مشکل ہے اورا نکار کرتا ہوں تو بھی مشکل ہے۔ آخراس نے
زیب النساء سے کہا کہ تمہاری شاعری کا بینتیجہ ہوا۔ زیب النساء نے کہا کہ تم اس کے جواب
میں میری طرف سے بیل کھودہ کہ

در خن مخفی منم چوں بوئی گل در برگ گل ہرکہ دیدن نیل دارد در خن بیندمرا ( میں کلام کے اندراس طرح مخفی یعنی پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی خوشبواس کی پیکھڑیوں میں جوکوئی مجھے دیکھنا جا ہے کلام کے اندر ہی مجھے دیکھے لے)

چنانچہ یہ لکھ کر بھیج دیا گیا معلوم ہوا کہ مستورات ہے ہے۔ پس اس طرح ہمارامطلوب حقیقی جس کے دیدار کے ہم متمنی ہیں بوجہاس کے کہ ہم اس کے دیدار کی تاب نہیں لا کتے اور ہم اس کود مکے نہیں سکتے گویا یہ فرمار ہے ہیں کہ ہے

در خن مخفی منم چوں ہوئی گل در برگ گل ہم کہ دیدن میل دارد در مخن بیندمرا
اور دہ بخن بہی کلام اللہ ہے جس کی شان ہے ہے کہ معینے در معینے در معینے ''جس قدر
زیادہ پڑھتے جاؤائی قدر زیادہ علوم منکشف ہوتے جاویں گے۔ چتانچہ حدیث میں ہے۔
لاتہ نقف ہی عجائب (اس کے عجیب عجیب مضامین قیامت تک ختم نہ ہوں گے ) اور پھر
لطف یہ کہ جاہلوں کو بھی لطف آتا ہے اور عالم کو بھی مزا آتا ہے۔ صاحب ظاہر بھی جان کھوتا
ہے اور صاحب باطن بھی قربان ہوتا ہے ۔

بہار عالم مسنش ول و جاں تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت را ببوار باب معنی را (اس کے حسن کے عالم کی بہار دل اور روح دونوں کو تازہ رکھتی ہے ظاہر والوں کورنگ ہے باطن والوں کو خوشہو ہے )

حدیث میں ہوانانہیں ہوتا)

واقع میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ کتناہی سنوجی نہیں بھرتانیا مزا آتا ہے۔

## قر آن شریف کی دلچیبی پرایک شبهاوراس کاجواب

اگر کہا جاوے کہ بیسار الطف خوش آ وازی کی وجہ سے ہوتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آخر
وہ لطف اور وہ ربودگی جو قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے شعر پڑھنے سے کیوں نہیں ہوتی اس
میں وہ مزاکیوں نہیں ھاصل ہوتا اور اگر کسی گواس میں زیادہ مزا آتا ہوتو وہ ابھی قابل خطاب
ہی نہیں ہوا۔ اس کو چاہیے کہ صحت ادر اک وسلامت حال بیدا کرنے کی کوشش کرے پھر
موازنہ کرے ۔ صاحبوقر آن تو قرآن ہے بھی اگر مکہ میں جا کروہاں کی تجمیرا گرنماز میں سنو
جوانیک جزوہے قرآن کا تو معلوم ہو کہ کیا چرہے۔ سے بھی اس وقت وہ تکبیر ایسی معلوم ہوتی
ہے جوانیک جزوہے قرآن کا تو معلوم ہو کہ کیا چرہے۔ اس وقت وہ تکبیر ایسی معلوم ہوتی

## طاعت میں اگر مزہ نہ آ ویے تواس کوترک نہ کرنا جاہیے اور لذت حاصل کرنے کی تدبیر

لین اگر کسی کومرہ نہ آوے وہ تلاوت ترک نہ کرے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اِس وقت قر آن پڑھیں گے کہ جب ہم کومزہ آنے گئے گریہ خیال بالکل ہی لغو ہے۔ اس کی تو ایس مثال ہے کہ کسی خص سے کہا جاوے کہ تم مقویات کھالی کرجلدی سے بالغ ہو جاؤ تا کہ تم کوسب بلوغ کے لطف حاصل ہو جا ئیں اور وہ جواب میں یوں کے کہ صاحب پہلے من بلوغ کی لذت کو میں و کی لول کسی ہوتی ہے۔ جب اس کی تدبیر کروں گا۔ فرما ہے کہ اس احتی کو کس طرح وہ لذت دکھلا دی جائے۔ اور سوائے اس کی تدبیر کروں گا۔ اس کو دیا جائے گا کہ تم جب بالغ ہوجاؤ کے خود تم کومعلوم ہوں گے۔ اس کے سواکوئی تدبیر اس کے حوالوگی تدبیر اس کے سوانہوں کہ ہمت کر کے پڑھے لگوچندروز میں جب تمہارا اس کے حوالوگی سے نکل کرس بلوغ میں پنچے گا خود بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں پنچے گا خود بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں کہ تو دبخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں کہ کے گور بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں کنچے گا خود بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں کرنے گا خود بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قلب عالم طفلی سے نکل کرس بلوغ میں کنچے گا خود بخو داس کو میدلذت حاصل ہوگی۔ البت سے قب اللہ میں کرنے کی کو کو کی کہ کرس بلوغ میں کرنے کو دائت کو دو کی کو کو کرس ہوں ہے۔

ضرور ہے کہ بیخاص بلوغ اس وفت حاصل ہوگا کہ تلاوت ودیگراعمال میں ہوائے نفسانی کا خل نہ ہو بلکہ مطلقاً اس ہوا ،نفسانی کا اتباع جھوڑ دواوراطاعت خداورسول میں سرگرم ہو جاؤ کہ طریقت کا بلوغ یہی ہے ۔۔

ظل اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا (ساری مخلوق نابالغ ہے ہیں سوائے مرد خدا کے اور کوئی بھی بالغ نہیں سوائے اس کے جوخواہشات ہے الگ ہوگیا ہو)

اور بعینہ یہی تلطی اکثر اہل سلوک کو ہوتی ہے کہوہ ابتداء میں بیر چیا ہے ہیں کہ ہم کو ذکر میں لذت آنے لگے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ذکر کوچھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ بہتخت غلطی ہے کیونکہ ذکر میں لذت آنے کا اس کے سوا اورکوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادتی کرے۔جس قدر ذکر زیادہ ہوگا قلب زیادہ معتاد ہوگا۔ دوسرے خیالات کمزور پزیں گے ذکر میں خود بخو دلذت حاصل ہو گی۔اس کی مثال یوں سبحھے کے فن شاعری میں جوملکہ پیدا ہوجا تا ہے کہا یک شعرس لیا اور طبیعت تلملا گئی ایک عمدہ بات کان میں بڑی کہ چہرہ کھل گیا۔ آخریہ بات کب پیدا ہوتی ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے ُ ظاہر ہے کدایک مدت کے بعداور کٹر ت<sup>مش</sup>ق وممااست سے ہوتی ہےاورا بتداء میں ہرگزیہ حالت نہیں ہوتی بلکہ اول تومحض مشقت ہی ہوتی ہے۔ دیکھئے بچہ کو مکتب میں بٹھلاتے ہیں سبق فاری کایر هاتے ہیں مارتے ہیں پکڑلاتے ہیں۔ای طرح جب سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اس کوزبان دانی وخن بنہی کا ایسا سلیقہ پیدا ہوجا تا ہے کہ کلام لطیف من کر کیسا سیجھ محظوظ ہوتا ہے پس کیا کس شخص نے محض اس وجہ ہے کہ ہم کو غالب اورمومن کا ساوجد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ شاعری کی مشق جھوڑ دی ہے یا کسی شاگر دیے اسپنے استاد سے میفر مائش کی ہے کہ میں اں وفتت شاعری شروع کروں گا کہ جب آپ کی طرح مجھے شعر میں لطف آنے لگے گا۔ صاحبو کیا قرآن شریف کی تلاوت اتن بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فارسی اور شاعری کی تخصیل ۔صاحبوجس طرح اس مثال میں خلاہری کیفیت میں ایک وفت وہ تھا کہ نہ اله بربات میں الله عادت والاسله ببت استعال وبر نے ہے

تھیں اوراب ایک وقت وہ ہے کہ کی وجدالکمال ہیں۔ سیا لک کا کا محض طلب ہے اگر کیفیات ماطنی

نہ ہوں تب بھی کام کئے جائے

ای طرح باطنی کیفیت بھی گواس وقت حاصل نہیں لیکن اگر کام کئے جاؤ کے توایک وہ وقت مصل نہیں لیکن اگر کام کئے جاؤ کے توایک وہ وقت مصل ہوجاویں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کلالک کنتم من قبل فمن الله علیکم (ایسے ہی تھے تم بھی پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان فرمایا ہے) فمن الله علیکم (ایسے ہی تھے تم بھی پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان فرمایا ہے)

اندریں رہ میتراش و میٹراش تادم آخردے فارغ مباش (اس راستہ میں تو کائے چھیل کرتے ہی رہوآ خروفت تک ایک منٹ کو بھی خالی نہ بیٹھو)

(آل راستہ یں تو کا ہے کی سرتے ہی رجوہ سروفت تک ایک سنے کو می طاق شدیمتو) تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود

(آخرت وقت تک که ایک آخری سانس ہوتا که ان کی غایت تمہاری راز دابن جائے )

اس متم کے مواقع بر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقد ہدیہ بڑھا کرتے تھے۔ یابم اور ایانیابم جنتوئے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم

(میں اس کو یاؤں باندیاؤں تلاش وطلب کرتار ہتا ہوں وہ حاصل ہویانہ ہومیں آرز و کرتا ہی رہتا ہوں)

جو کچھ بھی ہوتم کام کئے جاؤے تمہارا کا محض طلب ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں وہی

ہے۔ ثمرہ کا ملنانہ ملنا بیان کا کام ہے تم اس کے دریے نہ ہو۔

فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیرہ او تمنائے ( ہجر و وصل کیا ہوتا ہے محبوب کی خوشی طلب کرو کیونکہ اس سے اس کے سوا پھھ طلب کرنا ہی افسوسناک چیز ہے )

ایک دوسرے بزرگ اس سے بڑھ کرفر ماتے ہیں۔

اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد

(میں قواس کا صل طلب کرتا ہوں اور وہ میرا ہجرتو میں اپی طلب کواس کی طلب پرنٹار کرتا اور جھوڑ دیتا ہوں)

ال بوری پوری طرح بس ایسے سے ای ایک وقت وہ ہوگا کہ تلاوت میں کوئی کیفیت ادر مزانہ ہوگا بھرا یک وقت بہت لطیف دکیف آئے گا۔ اورصاحبواگریے نہ کہا جاوے تو کیا خدا ہے بدلا لینا ہے اگروہ ہمارا کام نہیں کرتے تو ہم
ان کا کام کیوں کریں نے ورکرواگر ایک مردار بازاری عورت سے علق ہوجا تا ہے تو قلب پر کیا

کیا صد ہے گزرتے ہیں۔ کس کس انداز ہے وہ امتحان اور آزمائش کرتی ہے۔ کتنا موقع ہم موقع ستاتی ہے کین آتش محبت مشتعل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہیں ہوتا کہ اس کے امتحانات یا
غزوں سے گھبرا کراس کو چھوڑ دیں تو کیا ذات باری جل مجدہ کی محبت اور عظمت مسلمان کے
دل میں آتی بھی نہ ہو جتنی ایک بازاری عورت کی حیف ہے ہم پراور ہمار سے اسلام پر سے عشق مولی کے کم از لیلے بود عون گشتن بہراوا و لیے بود وداکا عشق بہراوا و لیے بود کو خداکا عشق بہراوا و لیے بود کے ایک کے تو گیند کی طرح لا ھکتے رہنا ہی بہتر ہے )
دل ماکا عشق لیا کے عشق ہے کہ ہوسکتا ہے اس کے لئے تو گیند کی طرح لا ھکتے رہنا ہی بہتر ہے )

#### طالب کیساہونا جا ہے

حکایت: ایک عارف کا واقعہ کھا ہے کہ ان کو ایک روزیۃ واز آئی کہ کتنی ہی عبادت
کرو کچھ قبول نہیں اس کوان کے ایک مرید نے بھی سنا۔ دوسرادن ہوا تو وہ بزرگ پھرعبادت
کے لئے اٹھے پھروہی آ واز آئی جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مرید نے کہا کہ آپ بھی مجیب آ دمی
ہیں ادھرکوئی یو چھتا بھی نہیں اور آپ ہیں کہ خواہ نخواہ گرے جاتے ہیں۔ جب قبول ہی نہیں
تو محنت سے کیا فاکدہ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا ہے

توانی ازاں دل ہہ پردا ختن کہ دانی کہ بے اوتواں ساختن کہ توانی کہ ہے اوتواں ساختن (تم اس سے اس وقت دل کو خالی کر سکتے ہو کہ جان او کہ ہے اس کی بھی بن سکتی ہے ) کہا بھائی جھوڑ تو دول لیکن یہ تو بتلا دو کہ جھوڑ کرکس در پر جاپڑوں اس جواب پررحمت باری کو جوش ہوا اور آواز آئی۔

قبول ست گرچہ ہنمر نیستت کہ جز ما پناہ دگرنیستت (قبول ہے گوتمہارے پاس عمدہ چیز ہیں ہے کیونکہ ہمارے سواتمہارے لئے کوئی پناہ بھی نہیں ہے) کہ اگر چیتمہاری عبادت تو کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر جب ہمارے سواتمہارا کوئی نہیں ہے تو تم کوبھی ہم ہی لے لیں گے۔صاحبوطالبین کی بیصالت ہوئی جا ہے کہ طلب گار باید صبور و حمول که نشینده ام کیمیا گر ملول (طلب و النه و ناخیل و حمول کیمیا کر ملول فلاب و النه و ناخیل و النه و ناخیل و النه و ناخیل و النه و ناخیل و ناخیل

برنداز برائے دیے بارہا خورند ازبرائے گلے خارہا (ایک دل کیوجہ سے بہت بوجھ اٹھا لیتے ہیں) (ایک دل کیوجہ سے بہت ہوتی ہے کہ ہے۔ اوراس کی بیھالت ہوتی ہے کہ ہے۔

خوشا دفت شور بدگان غمش اگر رکیش بیند و گرمزهمش (کیسااحچهاوفت ہےان کے غمض کے سرمستون کااگر چهزخم دیکھیں یااس کامرہم دیکھیں)
گدایائے از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور (وہ فقیرلوگ کہ بادشاہ سے نفرت کرنے والے سرف ان کی المیدیر ہی فقیری میں صبرکرنے والے)

دمادم شراب الم درکشند اگر تلخ ببینده در کشند

(غم کی شراب دمبدم پیتے رہتے ہیں اگر بہت کڑوی دیکھیں گے تو دم تھینج لیں گے)

اور جو شخص صرف مرہم کا طالب ہووہ بیچار ہے تو بجائے حصول کے امید پر بئی نظر لگائے بیٹے ہیں۔ جیسا کہ او پر کے شعر میں ہے بامیدش اندرگدائی صبورا یک طالب کا قول ہے۔

اگر چہ دور افتادم بدیں امید خرسندم کے شاید دست میں باردگر جانان میں گیرد

(اگر چہیں دور پڑا بوں مگراس امید پرخوش ہوں کہ شاید میر امجوب اورا یک مرتبہ میر اہا تھ بکڑلے)

طالب وہ بی ہے کہ اگر ہزار مرتبہ اس کو کہا جاوے کہ تو دوز فی ہے یا تو مایوس نہ ہواور دس

اے برادر بے نہایت در گے است ہرچہ بردے میری بردے مایست

(اے بھائی وہ تو ایسی درگاہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔جس جگہتم پہنچ گئے وہیں نہ کھڑے رہ جاؤ)

#### طالب کے کیسے کیسے امتحان لئے جاتے ہیں

حکایت: ایک شخص کی نسبت لکھا ہے کہ اس کو روزانہ بیآ واز آتی کہ تو کافر ہوکر

مرے گا۔ جب ایک مدت تک بیآ واز آئی تو شخ ہے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں بیہ
دشنام محبت ہے مایوں نہ ہوجانا محبو بوں کی عادت ہے کہ محب کو چھیٹرا کرتے ہیں خوب کہا ہے ۔
بدم گفتی وخور سندم عفا ک اللہ نگو گفتی جواب تلخ می زیبد لبلعل شکر خارا

(تم نے جھے برا کہا تو میں خوش ہوں اللہ تم کو معاف کرے تم نے ٹھیک ہی کہا کیونکہ

مرخ شکر چہانے والے یعنی شیریں لبوں کوکڑ واجواب ہی زیب دیتا ہے )

اور بیا یک شم کا امتحان ہے۔

## سار ہے امتحانات اس وقت برداشت ہوتے ہیں جبکہ دل میں خدا کی محبت بوری بوری ہو

کنین بیساری با تیں اس وفت برداشت ہوتی ہیں کہ دل میں خدا کی محبت پوری پوری ہولیں اس کی کوشش کرو۔

#### خدانعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

ادرائ طریق کے دوامر ہیں۔ ذکر کی کثرت اورائل اللہ کی صحبت ان کے پائ آنا جانائی سے قدر بیجا ماسوی اللہ سبتہ ہارے دل ہے نکلنے شروع ہوجا کیں گے۔ اور بیجا است ہو گی۔۔ عشق آل شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جز معثوق باقی جملہ سوخت (عشق ہو وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو سوائے معثوق کے ہاتی سب کو چھونک دیتا ہے) تنج لا درقتل غیر حق براند درگر آخر کہ بعد لا چہ ماند (لا (نہیں) کی کوار حق کے سواسب کے تل میں بھیرڈ الی بھرد کھوآخر لا کے بعد کیارہ گیا ہے)

ماند الاالله باقی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت (الاالله ره گیاباتی سب چلنام و گیا۔اے بیٹرول کی طرح شرکت کوجلادینے والے عشق مرحبام حبا) سلوک کی ترتبیب

اس تقریر سے تر تیب سلوک کی بیٹکلی کداول کسی صاحب محبت کوڈھونڈ کراس کے پاس جایڑ واوراس کی حسب مدایت کام میں لگ جاؤ۔ ثمرات کے طالب نہ ہو۔

خود بخو د ہوں تو خدا کافضل مجھو۔ طاعت میں لذت نہ ہوتو اس کو چھوڑ ومت کثر ت سے ذکر کرواس میں قرآن بھی داخل ہے۔

تلاوت قرآن کے لئے سے الفاظ بقدرطافت ضروری ہے اورخلوص قلب اس سے زیادہ ضروری ہے

اگر پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے گئے تو ای کی کثرت کرو۔اگرالفاظ بھی سیجے نہ ہوں تو ایپ امکان بھرکوشش تھیے کی کرو۔اگر بوری کا میا بی نہ ہوتو دلگیرمت ہوای طرح قبول ہے الفاظ پر تو آئیس ہے گرفت ہوگی جوالفاظ درست کر سکتے ہیں اور پھرٹیس کرتے ورندزیا دہ تر دیکھ بھال اور چھان بین دلوں کی ہوگی اگرموئی زبان کا آ دمی غلط پڑھتا ہے کیکن دل ہے پڑھتا ہے تو ضدا کے نزد میک بیغلط اس سیجے ہے ہزار درجہ بہتر ہے جس کی غرض ریا یا اظہار کمال ہو۔

حکایت: اس موقع پر مجھے ایک شخص کی حکایت یاد آئی۔ ایک شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ میں کسی نقیر سے طالب ہو جاؤں۔ میں اس پر ناراض ہوا اور سمجھا دیا چندروز کے بعد پھر آیا تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کہ کیوں کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے تو وہ نہایت خلوص اور تازگ سے جواب دیتا ہے کہ بس اب تو تیرا ہی بلہ پکڑ لیا اس کا تیرا ہے کہنا نراروں حضوراور جناب سے زیادہ لذت بخش تھا کیونکہ دل سے تھا۔

تعض وفت بنسبت نرمی کیختی سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے جس طرح نرمی علاج ہے گرمی بھی اس ہے بڑھ کرعلاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعضے

> ا لفظوں کو میچ کرنااوران کے حرفوں کو میچ مخرج اور صفتوں کے ساتھ اپنی طاقت کے موافق نکالنا۔ کے کوشش کرنے پر بھی پوری کامیابی نہ ہواور اگر کوشش نہ کی گئی تو نہ سیکھنے کا ممناہ رہے گا۔

بزرگ درشت مزاج مشہور ہوجاتے ہیں تو خوب بجھالوہ ورشت مزاج نہیں ہات ہے کہ بعض اوقات اگر ایک ہات کوئی ہے ہمھایا جاو ہے تو دل پراس کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور نہ وہ اتی مرت تک یا در ہتی ہے جھایا جاو ہے تا کہ مرشق ہمھانے ہے۔ جس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوا س کوا گر سیجے بولنے پر جس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوا س کوا گر سیجے بولنے پر قدرت نہ ہوتا ہے محت نہ ہوتا ہے محرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے مخرض غلط بولنا جو بیا را معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ اس سے زیا دہ پر قد رہ نہیں ہوتی

حکایت: چنانچہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ میں را ٹی کا قصہ مشہور ہے کہ زمین یہ میٹھا ہوا محبت کے جوش میں خدا تعالیٰ کو خطاب کر کے ریکلمات کہہ رہا تھا۔

تو کجائی تاخوم من چاکرت چارفت دوزم کنم شانه سرت (تو کہال ہے تا کہ میں تیرا خادم ہوں تیرے کیڑے سیوں تیرے سرمیں کنگھا کروں)
و اعضال ذالک (اور بھی ایسی ایسی با تیں) اتفاقاً حضرت موکی علیہ السلام اس طرف ہے گزرے سیوکا خلیہ السلام اس طرف ہے گزرے سیوکا نے کہا کہ خدا سے گزرے سیوکا نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر چلے گئے۔ رائی نے جوسنا تو مارے خوف کے تھرا گیا اور شخت پریشان ہواای وقت حضرت مولی پروجی آئی کہا ہے مولی تم نے ہمارے بندے کوہم سے جدا کردیا ای حکایت کومولا ناروم فرماتے ہیں۔

زیں نمط بیہودہ میگفت آن شال گفت موی باکیست اے فلال (وہ چرواہا ایسی ایسی بیہودہ باتیں کررہا تھا کہ موی علیہ السلام نے فرمایا اے فلال تو کس کے ساتھ بات کررہا ہے)

۔ گفت باآں کس کہ مارا آقرید ایں زمین و جرخ ازو آمد بدید (بولااس ذات کے ساتھ جس نے ہم کو بیدا کیا ہے اور بیز مین وآسان سب ای سے پیدا ہوئے ہیں)

اله تخن سے سجھانے سے پھر پر کلیر کی طرح سے چرواہے کا

گفت موی ہائے خیرہ سرشدی خود مسلماں ناشدہ کافر شدی
(موی طیہ السلام نے فرمایا ہائے تو تو بے سرا ہوگیا خود مسلمان ہی نہیں رہا کافر ہو
گیا کہ خدا تعالیٰ کو کپڑے سر کنگھا اور خدمت کا ضرور تمند قرار دے دیا)
گفت اے موی وہانم دوختی وزیشمانی تو جانم سوختی!
گفت اے موی آپ نے تو میرامندی دیا اور شرمندگی ہے میری جان ہی پھونک ڈالی)
وی آبد سوئے موی از خدا بندہ مارا چرا کردی جدا
(حضرت موی علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وی آئی کہ تم نے ہمارے بندہ
کوہم ہے کیوں جدا کردیا)

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی (تم تو بندوں کومولی سے ملانے کے لئے آئے ہوجدا کرنے کے لئے ہیں آئے ) حضرت موسیٰ نے جو بیسنا تو گھبرا گئے اور جلدی سے آکر چروا ہے معافی چاہی یہاں چروا ہے کی عجب حالت تھی ۔ موسیٰ نے جو معافی چاہی تو اس نے بیجواب دیا کہا ہے موسیٰ ایسا تازیانہ لگا ہے کہ میں بڑی دور پہنچ گیا ع

آ فریں بردست و بربازوئے تو (تمہارے ہاتھ اور باز وکوشاباش ہو)

اس جملہ حکایت ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر زبان پر ہوجہ کم مجھی اور کم عقلی کے گتا خانہ الفاظ بھی ہوں کیکن میضرور ہے کہ ان الفاظ بھی ہوں کیکن میضرور ہے کہ ان فروگذا شتوں کی معافی انہیں لوگوں کے لئے کہ جن کو تھیج پر قدرت نہیں ہے۔ ورنہ اگر قدرت نہیں ہے۔ ورنہ اگر قدرت کے باوجودا بیا کرے تو ضرور گنا ہگار ہوگا۔

تصحیح الفاظ کے لئے کتابیں پڑھنا کافی نہیں کسی قاری ہے مثق کرناضروری ہے اور بعض لوگوں کے ایک نامعقول عذر کی تر دید افسوں ہے کہ اس وقت اس امر صحیح الفاظ کی طرف ہے ایسی بے توجہی ہے کہ لوگ اس کو بالکل ضروری نہیں بچھتے ۔ اکٹر لوگ پوری درسیات ختم کر جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن برجے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ بچھتے ہیں کہ صرف کی کتابوں میں صفات حروف و مخارج پڑھ لئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔ حالا نکہ یہ بالکل غلط خیال ہے قرآن کا پڑھنااس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک خاص کسی ہے اس کو نہ سیکھا جائے ۔ نری درسیات ہے بچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مثق نہیں کی تو ہم کو غلط پڑھنا جائز ہونا جا ہے ۔ اور ہم کو معذور جھٹا چا ہے لیکن یہ عذر ایسا ہے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنے والے طالب علم ہم کو معذور جھٹا چا ہے لیکن یہ عذر ایسا ہے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنے والے طالب علم کہاں جا تی ہی کو بلالا وہ حافظ بی کو بلالا یا۔ میں نے کہا یہ کیا جمافت ہے ۔ کہاں حافظ بی کو بلالا یا۔ میں نے کہا یہ کیا جمافت ہے ۔ کہاں حافظ بی مثن کی تو کیا یہ عند رقبول ہو سکتا ہے۔ تو جیسا شیخص اس غلطی سے بی سکتا تھا ای طرح جب میش مثن ہے تو ایسے اغلاط ہے ان کو بچنا ممکن ہے۔ صاحبو یہ سب بہائے نے ہیں بات اصلی مشق ممکن ہے تو ایسے اغلاط ہے ان کو بچنا ممکن ہے۔ صاحبو یہ سب بہائے نے ہیں بات اصلی جو خص مخارج حرد ف سیح کر کے سنا دے اس کو فی حرف پائے کہ رو پے ملیس گے تو آئی بی شہر جو خص مخارج حرد کے انجام لینے کھڑے رو پے ملیس گے تو آئی بی شہر کے رہے انجام کے کئے رہے گئیں گئیں افسوں کے گئے امنگ نہیں بیدا ہوتی یہ تو تقریط تھی معتلمین کی ۔

جسے کے الفاظ پر قدرت نہ ہموہ ہس طرح پڑھ سکے جائز ہے اب افراط سنے بعض معلمین وصلحین کا کہ جن ہے بالکل نہ ہو سکے وہ ان کوبھی مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدوں اس کے قرآن پڑھنا ہی بے فائدہ ہے۔ جبیامشہور ہے کہ ایک ہیر جی صاحب نے ایک دیماتی ہے پوچھا کہ روزہ کی نیت بھی یاد ہے۔ اس کو چونکہ کوئی خاص عبارت یا زہیں تھی اس لئے اس نے پچھیس بتلائی۔ ہیر جی نے فرمایا کہ بے نیت روزہ نہیں ہوتا دیکھروزہ کی نیت یوں کر بصوم غذ نویت (ہیں نے کل کے روزہ کی نیت کرئی ہے اس کے بھی اس می کے الفاظ سنے تھے۔ فورا تو یا دکر نہ سکا نیت کرئی ہے ) اس بیچارے نے کا ہے کوبھی اس متم کے الفاظ سنے تھے۔ فورا تو یا دکر نہ سکا اس کے کا بی کوبھی اس می کے الفاظ سنے تھے۔ فورا تو یا دکر نہ سکا اس بیانوں ہے نہ کے کہ بی بیٹر سے کا ہے کوبھی اس می کوبانی پڑھے والوں کی

سلے زیادتی پڑھانے اوراصلاح کرنے والوں کی

بھیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن روز ہندر کھا۔ ان ہی ہزرگ نے پوچھا تو ہیکہا کہ بلانیت روز ہنیں ہوتا اور نیت یا وہ ہیں ہوتی غرض جولوگ سے پڑھ سکتے ہیں وہ تو سے پڑھیں اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں وہ تو سے بڑھیں اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ پڑھ سکیں جائز ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہماری آ واز چونکہ اچھی نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھتے سوا سے لوگوں کو باور کھنا چاہیے کہ تحسین صوت اس کو نہیں کہتے کہ خوب راگئ ہے گا کر پڑھا جا وے تحسین صوت کے معنی جیسا ہزرگول سے منقول ہے یہ ہیں کہ سننے والے کو اس کی آ واز س کریہ معلوم ہو کہ اس کے دل پر کسی باعظمت کارع بیجھایا ہوا ہے۔

# عشرہ اخیرہ کے فضائل اور ضعفاءاور اقویا کے لئے اس میں عبادت کرنے کا دستور العمل

جب قرآن ایبامشرف و معظم ہے تو جس ماہ میں اس کا بیزول دفی ہوا ہے وہ بھی معظم ہوگا بالحفوص وہ عشرہ خاص ماہ رمضان کا کہ جس میں شب قدر ہے کیونکہ رمضان کا جب قرآن کی وجہ ہے شرف حاصل ہوا تو رمضان کا وہ حصہ خاص جس میں نزول ہوا ہے۔ دوسرے حصوں کی نسبت اشرف ہوگا اس لئے کہ دوسرے حصوں میں شرف اس حصہ کی بدولت آیا ہے۔ پس جب نزول شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر جیسا کہ حدیثوں سے بدولت آیا ہے۔ پس جب نزول شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر جیسا کہ حدیثوں سے خابت ہے عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہوگا اس سے مرور افضل ہوا ایک فضیات تو عشرہ اخیرہ بی اس کی اس سے ہوگی دوسری فضیات اس کی اس سے ہے کہ اس بیں شب قدر ہے جس کی فضیات کے لئے خدا تعالی ارشاد فرماتے ہیں

الى كيكن من كراسيكية رأي ورندند كيف كا كناه رب كا - سك اورايك عديث من يول بحى ب جبتم قرآن مريف براهوا و و و اورا كرندرو و تورو تربي با و اورا كالوجس سه ول من وردمعلوم او - سك مين رمضان شريف براهوا و و اورا كرندرو و تورو تربي با و اورا كالوجس سه ول من وردمعلوم او - سك مين رمضان شريف بعال فق شريف بعد المعرف المرفى ( قرآن شريف بعال فق مريف بعد المرفى ( قرآن شريف بعال فق كرف المرف المرفى المرفى

وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر (اورکیامعلوم ہے آپکوکیا ہےلیلۃ القدرلیلۃ القدرایک ہزارمہینۃ (۸۳سال۳ ماہ) ہے بہتر ہے)

ليلة القدر كي فضيلت اكثر حصه شب مين جاكنے سيے بھي حاصل

ہوجاتی ہےاورتمام رات جا گئے کی زیادہ فضیلت اور ترغیب

الیکن ای میں بعض لوگ میہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر جاگا جادے تو تمام شب جاگا جادے اور اگر تمام شب جاگا جادے اور اگر تمام شب نہ جاگا جادے تو بچھ فا کمرہ نہ ہوگا یہ خیال ہالکل افو ہے۔ اگر اکثر حصہ شب میں بھی جاگ لے تب بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہول کہ اگر ساری رات بھی جاگ لیا جاد ہے تو کیا مشکل ہے۔ صاحبور مضان سال بھر کے بعد آتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ دہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ آ کندہ رمضان تک کس کس کی باری ہے۔ اس وقت دنیا میں بودی نعمت حاصل کرنے کے لئے کوئی ایک دورات جاگ ہی لیا تو گیا وقت کی بات ہے۔

اگرتمام رات عبادت کرنے کی ہمت ندہوتو بہتر ہے کہ اس

کے لئے اخیر شب تجویز کی جاوے اور اخیر شب کی خوبیال
لین خیرا گرتمام رات کی ہمت ندہوتو اکثر حصہ کوتو جھوڑنا ہی نہ چاہے اور بہتر ہے
کہ بیا کثر حصہ اخیر شب کا تجویز کیا جاوے کیونکہ اول تو اس وقت معدہ کھانے ہے پرنہیں
ہوتا دعا میں جی لگتا ہے دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالی اخیر شب میں روز انہ
اپنے بندوں کے حال پر رحمت خاص متوجہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں و پسے بھی
سکون ہوتا ہے اور اس میں ہر شابے شریک ہے۔

# شب قدر کو کیساشخص پاسکتا ہے

ا ترشب میں رحمت خاص اور سکون ہونے میں ہررات شریک ہے سب میں میہ بات موجود ہے۔ سابہ اے ہزرگ تم لیلة القدر کی نشانی کیا ہو چھتے ہو ہررات شب قدر ہے اگراس کی قدر پہچان لوبعنی ہرآ خرشب کی عبادت کودوسرے وقتوں پرفضیلت وقد رہے اگرفتد رکرو۔

# رمضان کے عشرہ اخیرہ خاص کرستائیسویں رات میں ضرور بیدارر ہنا چاہیے کہ اگر اس میں شب قدرنہ ہوئی تب بھی امید ہے کہ شب قدر کا تو اب ملے گا

لیکن خیرایسے باہمت لوگ تو اس وفت کہاں ہیں کہ وہ اس گو ہر ہے بہا کی تلاش میں سال بھرشب بیداری کریں مگر رمضان کےعشرہ اخیرہ میں تو ضرور ہی بیدار رہنااور عبادت کرنا جا ہیے کیونکہان را توں میں شب قدر کا ہونا اغلب ہے اورا گر کوئی شخص نہایت ہی کمزور اورکم ہمت ہوتو خیروہ ستائیسویں رات کوضرور ہی بیدارر ہے کہوہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اتفاق ہے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی تو تم نے بہ گمان شب قدراس میں عبادت کی تو ان شاءاللہ تعالیٰ تم کوشب قدر ہی کا نواب عطا ہو گا۔اوریہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے حدیث میں اس کی اصل ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں انسما الاعمال بالنيات (تمام عملوں كا ثواب نيوں ہے ہى ہوتا ہے) پيرمكن ہے كداس كليہ ہے كى كى تشفى نه بوتو دوسرى حديث موجود بي حضورار شادفرماتے ہيں المصوم يوم تصومون و الفطو یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون (روزه اس دن ہے جبتم لوگ روز هر کھتے ہواور فطرای دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہواوراضیٰ اس دن ہے جب روزتم اصحیہ کرتے ہو یعنی قربانی کرتے ہو) جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک شخص نے نہایت کوشش ہے رمضان کے جاند کی تحقیق کی اور اس تحقیق کی بنا ہر روز ہے رکھنے شروع کر دیئے پھر ختم رمضان پرعید کے جاند کی ای طرح چھان بین کی اوراس کی بناء پرعید کر لی ای طرح عید انصحیٰ میں بھی کیااور چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں تحقیق خلاف واقع تھیں تو اس صورت میں دل شکسته نه ہونا چاہیے بلکہ جس دن روز ہ رکھاوہی دنعنداللہ باعتبار قبول روز ہ کا تھااور جس دن عید کی و بی دن عید کا تقا \_ بیغی روز ه اورعید دونو ں مقبول ہیں بس اسی طرح میں کہتا ہوں کہاگر شب قدر کی نیت ہے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو ثواب شب قدر کامل جاوے گا۔صاحبواس تقریر کے بعد تو بہت ہی آ سان معاملہ ہو گیا اب

## ہمی اگر ہمت نہ کی جاوے توغضب ہے۔ بیدوسری فضیلت بھی عشرہ اخیرہ کی۔ رجوع بجانب سرخی (عشرہ اخیرہ کے فضائل کے)

تیسری فضیلت اس عشرہ میں یہ ہے کہ اس میں اعتکاف مشروع ہے اور ممکن ہے کہ یہ بہلی فضیلت کا تقد ہوجیسا کہ بعض نے کہا کہ اعتکاف شب قدر ڈھونڈ نے کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ یہ مستقل فضیلت ہو جبکہ اعتکاف کو دوسری حکمتوں ہے بھی مشروع کہا جاوے خیر جو بچے بھی ہو ہم کو اس ہے کیا غرض ہم کو کام کرنا چا ہیے احکام کے حکم اور مصالح کی تلاش اور کاوش ہمارا کام نہیں کیونکہ بیا علوم فکر سے نہیں جیں کہ سوچنے اور غور کرنے ہے بجھ میں آ جاویں گے بیالہا می علوم ہیں خداجس کو دے۔ اس لئے جب تک شرح صدر نہ ہوجاوے اس وقت تک کسی ایک کی تعین نہ کرنی چا ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔

## اعتکاف کے دو درجہ ہیں اور اس کا بیان کہ معتکف کو ہروقت نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے

اوراس اعتکاف میں دور دجہ ہیں ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ۲۰ تاریخ کوبل از مغرب اعتکاف میں ہیٹھے اور عید کا چاند دیکھے کر باہر نکلے اور دوسرا درجہ اس سے کم ہولیکن میں نہ تہونا چاہیے کہ اگر درجہ کمال حاصل نہ ہوتو تاقص درجہ کے حاصل کرنے سے نفسیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس قدر نہ ہوگی تو ہجھتو ضرور ہوجائے گی حصاحبوا گردس دن ممکن نہ ہوسکے 8 دن ہی اس قدر بھی نہ ہو سکے سات دن ہی غرض میں جس قدر بھی ہو سکے جھوڑ نانہ چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی نفسیلت جس قدر بھی ہو سکے اور ایک بہت بڑی نفسیلت اعتکاف کی ہے کہ معتلف کوایا م اعتکاف میں ہروقت وہی تو اب ماتا ہے جو کہ نمازی کونماز

ا عقلی علم نہیں کے عقل ہے اس کی حکمتیں اور مسلحین معلوم کر لی جا کیں۔ یہ تو وجی النبی کے حکم ہیں اور حکم پر گردن جھکا ویٹا ہے جمھ میں آئے یانہ آئے کم حکمتیں اور مسلحین حکمت والے رب کے حکم میں ہیں ضرور یہ یقین ضروری ہے اب الہام والوں پر مسلحتوں کو فطاہر کیا جاتا ہے جیسے آئے خاص خاص براسرار فطاہر کئے جاتے ہیں ہرایک بڑییں کئے جاتے۔

میں ماتا ہے۔ دلیل اس کی بیر صدیث ہے لا یو ال احد کم فی الصلوفة ما انتظر الصلوفة الصلوفة ما انتظر الصلوفة جس کا ماحصل بیہ کہ اگر مجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کیا جاد ہے وقت انتظار میں بھی وہی ثواب ہوتا ہے کہ وقت اداءالصلو قاموتا ہے اور ظاہر ہے کہ معتلف جب ہر وقت مجد میں رہے گا تواس کو صلوقا کا انتظار ضرور رہے گا اگر بیسووے گا بھی تو اس نیت ہے کہ انتھ کرفلاں نماز پڑھنی ہے کوئی کا مجھی کر سے گا تو اس نیت کے ساتھ کے فلال نماز تک بیکام ہے فرض اس کا سونا جا گنا اٹھنا بیٹھنا ہم ہر جرح کت صلوفا قائے تھم میں کھی جانے گی۔ صاحبواس سے زیادہ اور کیا فعنیات ہوگی۔

# رجوع بجانب سرخی (عشرہ اخیر کے فضائل کے)

سیقر ریتوال پربین تھی کہ عشرہ اخیرہ میں ایک فضیلت اعتکاف سے ہوئی اور سیھی کہا جاسکا

ہو کہ اعتکاف میں جونضیات آئی ہے وہ عشرہ اخیرہ کی وجہ ہے ہے کہ زمانہ افضل میں عبادت کی

زیادہ فضیلت ہوتی ہے لیکن ہے ہم کو کچھ مفزنیس کیونکہ بھی زمانہ میں بالذات لیمی فضیلت ہوتی

ہے جسیا بھی بالغیر بوجہ اس کے مظروف کے ہوتی ہے پس غرض خواہ اعتکاف میں عشرہ کی

وجہ سے فضیلت ہویا عشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اعتکاف کی فضیلت

عابت ہے ہم کواس کا حاصل کرنا ضروری ہے اس کر ید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

عابت ہے ہم کواس کا حاصل کرنا ضروری ہے اس کر ید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

بخت اگر مدد کندد امنش آ ورم بکف

گر بکشد ذہ طرب در کندد امنش آ ورم بکف

تو میں لیوں پھراگر وہ تھینے

لا گرتسمت موافقت ومدد کر ہے تو اس کے دامن کو ہاتھ میں لیوں پھراگر وہ تھینے

تو میں مرت ہے اور میں تھینے لوں تو کیا ہی عزت ہے)

صاحبوجاردواؤں کامرکب آپ کے مرض کومفید ہے آپ کوا سے استعمال کرنا جا ہے اس تفقیش دوسرے کا تفقیش کی ضرورت نہیں کہ اس دوا ہے اس میں قوت بردھی یا اس سے اس میں بیٹنیش دوسرے کا کام ہے جواس فن کوئن حیث الفن حاصل کرے۔ مریض کا کام صرف استعمال ہے۔ کارکن کار گفتار کاندریں راہ کار باید کار کارکن کار باید کار کام کروکام ہاتیں بنانے سے گزر جاؤ کیونکہ اس راستہ میں تو کام جا ہے کام)

الع مجھی تو نصیلت زمانہ میں خود ہوتی ہے پھر اس کی فضیلت سے کام میں فضیلت آ جاتی ہے اور بھی زمانہ میں تو فضیلت نہیں ہوتی ۔ اس میں فضیلت والا کام ہوئے اور اس کے لئے اس کا زمانہ ہونے سے اس میں فضیلت آ جاتی ہے۔ قدم بایداندرطریقت نه دم قدم بایداندرطریقت نه دم (طریقت میں توقدم رکھنا ضروری ہے نه که دم بھرنا کیونکه دم بھرنا بغیرقدم رکھنے کے وکی اصلیت نہیں رکھتا۔)

ر کھنے کے کوئی اصلیت نہیں رکھتا۔) والدين كي خدمت كي فضيلت اوراس كے ترك برملامت خاص کر جبکه بوژھے ہوں اوراس کی شکایت که آ دمی ا کثر ان کی تنگ مزاجی ہے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلّی اللّٰدعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمایا زغم انفه' رغم انفه' رغم انفه (مٹی میں ال جاوے اس کی ناک (عزت) تین بارفر مایا ) صحابہ بیدالفاظ س کر گھبرا کیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص آپ نے فرمایا کہ ا یک تو وہ مخص کہ اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو یاوے اوران کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔حضور نے بوڑھے کی قیداس لئے بڑھادی کداگر ماں باپ خود جوان ہیں تو اول تو وہ اس کے بختاج نہیں ہوں گے جیسے اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں ان کے ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں دوسر ہےان کی خدمت ہے دل بھی نہیں گھبرا تا۔اس لئے اگران کی بچھ خدمت بھی کر دی تو سیجھ بردی بات نبیں۔ بخلاف بوڑھے مال باپ کے کدوہ اس کے محتاج ہوتے ہیں اور چونکہ اکثر قوی بالکل کمزور ہو جاتے ہیں خود بچھ بھی نہیں کر سکتے اور اکثر کام مرضی موافق نہیں ہوتے ۔ تو تنگ مزاج بہت ہوجاتے ہیں اس لئے ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا بیبدان کی معذوری کےضروری اوران کی تنگ مزاجی ہے تنگ ہوجانا اور نا فرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے مگرا کثر آ دمی تنگ ہونے لگتا ہے جس کی بری وجہ رہے ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانہ طفولیت وعام احتیاج کو محول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کیسے کیسے نازاٹھائے ہیں اگروہ یا در ہیں تو بڑا تفع ہو۔

حکایت: ایک بنئے کی حکایت مشہور ہے اس نے اپنے بڑھا ہے میں ایک مرتبہ ایک لڑکے ہے دریافت کیا کہ بھائی ہید بوار پر کیا چیز بیٹھی ہے۔صاحبز ادہ اول تو اس پردل میں بہت خفا ہوئے کہ اس لغوسوال کی آپ کوضرورت ہی کیاتھی مگر تہذیب سے کام لے کر بتلا دیا کہ اہا جان کوا ہے بننے نے پھر پوچھا کہ بھائی ہد دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے۔ صاحبزادہ نے کہا ابھی تو بتلا دیا تھا کہ کوا ہے تیسری ہاراس نے پھر پوچھا تو صاحبزادہ نے گڑ کر جواب دیا کہ تہاراتو د ماغ چل گیا ہے چیکے پڑے رہو۔ اس پر بنئے نے اپنا بھی کھا تہ منگا یا اور کھول کر دکھلا یا کہ صاحبزادہ دیکھوتم نے ایک سوہار مجھ سے اپنے بچپن میں یہی سوال کیا تھا اور میں نے ہرمر تنبہ محبت سے جواب دیا تھا۔ تم دوہی ہار میں گھبرا گئے۔

# بوڑھے ماں باپ کی تنگ مزاجی سے تنگ ہونے کو جومنع کیاجا تاہے اس پرشبہ اوراس کا جواب اور قران کے جومنع کیا مالہی ہونے کی ایک لطیف دلیل کی ہونے کی ایک لطیف دلیل

لئیکن شابید کوئی شخص مید کیے کہ صاحب بوڑھوں کی تنگ مزاجی سے نا گواری تو امرطبعی ہےا گراس پربھی بازیرس ہےتو سخت مشکل کی بات ہو گی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ امور طبعیہ پر خدا تعالیٰ نے کہیں بازیر سنہیں فر مائی۔ بازیرس امور اختیاریہ میں ہے۔ کلام مجید اس شبہ کا خودازاله فرمار ہاہے۔ بیارہ سبحان المذی میں حقوق والدین کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد بموتاب. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه 'كان للاوابين غیف د اَ (تمهارارب خوب جانتا ہےان چیز وں کوجوتمہارے دلوں میں ہیں اگرتم واقعی نیک ہو گے تو وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بہت بخشنے والے ہیں ) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی ہرونت کی تنک مزاجی ہے جو گھبراہٹ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگئی ہے بیتو امرطبعی ہے۔اگر کوئی خشک کلمہ منہ سے نکل جاوے اس میں معذور ہولیکن خدا تعالیٰ ول کی نیت کو جانتا ہے!گر دل میں ان کی اطاعت ہے اور غالب تم میں صلاحیت ہے تو ایسی بے امتنائی ہےمعذرت کرنے کو بخش ویتا ہے صاحبوظا ہرنظر میں اس جگہ پریہ آیت بالکل بے جوڑ معلوم ہوتی ہے کیکن تقریر بالا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صنمون بالاسے س قدر جسیاں ہے ا گرغور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قِر آن کے کلام اللہ ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ مخفی پہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں اس قدر

رعایت ممکن نبیں ای طرح کلام مجید کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں مگر افسوں ہےلوگ کلام اللّٰہ کورسی طور پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بیجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

رسول الله على كانام من كردرودنه براحضے برملامت ایک خص تورخم انفه کانام من كردرودنه براحضے برملامت ایک خص تورخم انفه کائل به موادومراوه جس كے ما ہے بیرانام آو ہاور دورد دند براحے رمضان میں تو بہ اور اعمال صالحہ كرنام وجب مغفرت ہیں اور ان كے ترك برملامت اور اس كابيان كه مغفرت كا حاصل كرنا ہر خص كے اختيار میں ہے حاصل كرنا ہر خص كے اختيار میں ہے

تیسرے وہ مخفی کے رمضان شریف آئے بھی اور گزر بھی گئے اور اس نے اپی مغفرت نہ کرائی۔ بینی ایسے عمل اور توبہ نہ کرلی جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دوسری حدیث میں بھی مغفرت ہے رمضان کے علق کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ۔ ھو شھر اوله رحمہ و اوسطہ مغفرة و الحوہ عنق من النیوان (وہ ایسام ہینہ ہے کہ اس کا شروع رحمت ورمیان بخشش اور آخردوز خے ہے آزادی ہے)

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ سرا پارحت و مغفرت ہے ہیں اس میں انسان اپنی مغفرت کا سامان کرے اور مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بی ہے کہ نیک ممل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفرت کی تصیل امرافتیاری ہی ہے چنانچہ خداتعالی ارشاد فرماتے ہیں و مساوعوا اللی مغفرة من دبکم و جنة عوضها السموت والادض اعدت للمتقین الذین ینفقون جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداکی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ وجس کو متی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے تو جو شخص اس راستہ جلے اور اس مقررشدہ قانون پر ممل کرے گا وہ مغفرت کو حاصل کرے گا جو شخص ایس داستہ جلے اور اس مقررشدہ قانون پر ممل کرے گا وہ مغفرت کو حاصل کرے گا جو شخص ایس نے ہیں اس کی گا کے دور میں معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم جا ہیں اس کو گا۔ پس معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم جا ہیں اس کو

ل منى مين ل جاور اس كى ناك يعنى عزت كم القد كاكل ١١٥

خود حاصل کر سکتے ہیں کہ تقی بن جاویں۔

# بعلم واعظول کی تلطی اوراس کا بیان که خدائے تعالیٰ

کے پہال ہر کام کا ایک قانون مقرر ہے

اس موقعه پر بے علم واعظوں کی ایک غلطی کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدانعالیٰ کی ذات بالکل ہے پرواؤات ہے وہ چاہے تو ایک نکتہ میں بخش دے اور حیا ہے تو ایک نکتہ میں جہنم بھیج دے اور یہ بات ایسے طور سے کہتے ہیں جس ہے لوگ یوں مجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشدہ قانون نہیں۔ بلکہ یوں ہی اناپ شناپ بے تکے طور پر جو جاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔اس قتم کے مضامین سننے ہے اکثر لوگ بالكل مايوس ہوجاتے ہیں اور عباوت ریاضت حجموڑ ہیٹھتے ہیں اس لئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانے کس نکتہ پر احیا تک پکڑ ہو جادے اور ساری محنت بر باد ہو جاوے ای طرح اکثر اوگ خوب جی جمر کرمعاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشده قانون ہی نہیں ایک نکتہ ہی عذاب تواب کا مدار ہے توا بنی خواہشات کو کیوں ترک کریں اورخواہ کؤ اہ کی مصیبت کیوں اختیار کریں ۔ممکن ہے اس میں ہے کوئی نکتہ پیند آ جائے کہ اس پر نوازش ہو جاوے گویا کارخانہ خداوندی انیاؤ گگر کی سلطنت ہے کہ جہاں سارے کام بے ڈھنگے ہی ہوتے ہیں۔

حکایت: مشہور ہے کہ چیلہ گروسفر کرتے ہوئے ایک شہر پہنچے نام یو چھا تو انیاؤ گلرمعلوم ہواجس کے معنی ہیں ہے انصافی کاشہراشیاء کانرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اناج سے لے کر گھی دودھ تک ہر ہر چیز سولہ سیر کی ملتی ہے بیان کر چیلہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب تھی دودھ کھا کرفر بہہوں گے گرگرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام کرنا مناسب نہیں یہ تو شہر بہت ہی ہے تکا معلوم ہوتا ہے۔ کہ چھوٹے بڑے میں کچھامتیاز ہی نہیں مگر چیلہ نے اصرار کیا آخررہ پڑے۔ چندروز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف ہنچے۔ دیکھا کہ

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ے ہندو جو گیاگر واس کا شاگر درچیلہ ہے

ایک مقدمہ راجہ صاحب کے اجلاس میں دربیش ہے اور لوگوں کا جموم ہے بوچھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدعی ہے۔مہاجن مدعاعلیہ ہے۔ دعویٰ میہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر گئے نقب لگایا میرار فیق اندر جانے لگا تو دیواراوپر ہے آپڑی مرگیا۔قصاص جا ہتا ہوں۔ مدعاعلیہ سے باز برس ہوئی کہ وہ دیوارالی کیوں بنائی تھی۔اس نے کہا معمار سے یو چھتے بنانے والا وہ ہے وہ بلایا گیا اس نے کہا گارہ دینے والے سے پوچھا جاوے اس کو بلایا گیااس نے کہا گارہ بنانے والے سے پوچھئے اس کو بلایااس نے کہاسقہ نے پانی ڈال دیا جس ہے گارہ پتلا ہو گیا اس کو بلایا اس نے کہا سر کار ہاتھی جھیٹتا ہوا آتا تھا۔خوف ہے یانی زیاد ونکل پڑا۔ فیل بان کو بلایااس نے کہاا کیے عورت پازیب پینے آتی تھی اس کی حجنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا۔عورت کو بلایاس نے کہاسنار نے ایسا ہی باجاڈ ال دیا تھااس کو بلایا وہ جواب نہ د ہے۔ کا تھم ہوا کہ سنار کو پھانسی دے دی جائے۔ پھانسی کے لئے لیے چلے اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو پھانی کا حلقہ اس کے گلے ہے بڑا نکا الوگوں نے آ کرراجہ صاحب ہے عرض کیا کہ حلقہ اس کے گلے ہے بڑا ہے راجہ صاحب نے فرمایا کداچھا تو کسی موئے آ دمی کو پھانسی دے دو غرض مونے آ دمی کی تلاش شروع ہوئی اتفاق ہے مجمع بھر میں اس چیلے ہے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا۔ آخراس کوتجویز کیا گیا۔اب تو چیلہ صاحب بہت گھبرائے اور گروے کہا خدا کے لئے بیجاؤ۔اس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا یہاں رہنااحچھانہیں آخر نتیجہ دیکھا آ خرگر و نے بیتد بیر نکالی کہ پھانسی کے وقت خود بڑھ کر کہا کہ صاحبواس کو پھانسی نہ دو مجھ کو دے دو۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہااس وقت میں نے جوتش میں جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس وفت جو شخص بھانی دیا جائے گا وہ سیدھا بیکنٹھ (جنت) میں جاوے گا۔ راجہ صاحب نے جوبیسنا تو ہڑھ کرفر مایا کہا چھاجب ایسی بات ہے تو ہم کو بھانسی دیدو۔ تا کہ جنت ہم ہی حاصل کرلیں ۔ چِنانچِه راجہ کو بچانسی دے دی گئے ۔ خس کم جہاں پاک صادق ہوا۔ تو ان نیم واعظوں کے ایسے بیانوں سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ کارخانہ خداوندی بھی دوسرانیاؤ نگر ہے۔ صاحبو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک

<sup>1.</sup> كوراكم اورجهال صاف بموكيا

قانون مقرر ہے تواب کا بھی ایک قانون ہے عذاب کا بھی ایک قانون مقرر ہے۔

#### مغفرت كاحاصل كرناامراختياري ہےاوراس كاطريقه

ثواب کا قانون تو یہ ہے جواس آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ و سار عوا النے (جنت و مغفرت کی طرف دوڑ بڑو) بعنی تقویٰ عاصل کر لواور مغفرت و جنت لے لو معلوم ہوا کہ مغفرت و رحمت کا لیمنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے ورنہ اگر اس کو اختیار میں نہ مانا جاوے تو ساد عوا (دوڑ بڑو) کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ تکلیف مالا بطاق محال ہے اور خلاف نص ہوں ہے۔ کیونکہ تکلیف مالا بطاق محال ہے اور خلاف نص ہوں ہے۔ کیونکہ تکلیف میں الاختیار ہے ہیں جب رحمة الص ہوا مسارعة الی المغفر ہ کا تو ضرور و و تحت الاختیار ہے ہیں جب رحمة اور مغفرہ کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے تو اس کی تحصیل کی کوشش کرو۔

توبہ میں تاخیر نہ کرنا جائے اگر چہ آئندہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو کیونکہ تو بہ کرنا اس حالت میں بھی مفید ہے اور اس کا ترک مصر ہے

اگر بیخوف ہو کہ تو بہٹوٹ جائے گی اور گنا ہوں سے باز نہرہ تئیں گے تو بھی ہمت نہ ہارو کیونکہ پھر تو بہ کر لینا۔ دیکھواگر ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو بالکل پھٹا ہوانہیں چھوڑ تے کہ سینے کے بعد پھر پھٹ جائے گا بلکہ بن کر پھر کام میں لاتے ہیں۔

بس یمی حالت تو ہہ کی ہے کہ مخص اس کے نوٹے کے احمال سے اس کو ترک کرنا نہ جا ہے بلکہ اس وفتت بھرتو ہہ کر لینا جا ہے باب تو بہ بندئیں ہوا بلکہ اگر دن میں سود فعہ بھی تو بہ ٹوٹ جاوے تو پھرتو بہ کراو۔ مایوس نہ ہوجاؤ خوب کہا ہے ۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبرو بت پرتی باز آ (باز آ جاؤ باز آ جاؤ تو بہرلور اگرتم کافر ہوآ گ (باز آ جاؤ باز آ جاؤ تو بہرلور اگرتم کافر ہوآ گ پوجنے والے ہوبت پرست ہوتو بھی باز آ جاؤ)

<sup>۔</sup> لیہ طاقت سے باہر کام کا ذمہ دار بنانا۔ ہے مجنشش کی طرف دوڑ بڑے گا۔ ہے میابوں کہنے کہ میلا ہوجا تا ہے تو دھوتے یا دھلواتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ پھر میلا ہوجا بڑگا

ایں درگہ مادرگہ نو میدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ اور توبہ شکستی باز آ اور توبہ ماری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے سو باربھی تو بہتو رہے ہوتو بھی باز آ جاؤ تو بہ کرلو)

بلکہ ای ترک تو بہ بی کی وجہ ہے ہم کو معاصی پر زیادہ جرائت ہوگئ ہے کیونکہ جوشخص تو بہ کرتا رہے گا اس کے دل میں عظمت خداوندی کسی نہ کسی درجہ میں ضرور باقی رہے گی۔ یہ بڑا سبب ہمعاصی ہے دک جانے کا برخلاف اس شخص کے جو بھی تو بہنہ کرے گا۔ وہ خدا کو بالکل سبب ہمعاصی ہے درک جانے کا برخلاف اس شخص کے جو بھی تو بہنہ کرے گا۔ وہ خدا کو بالکل بھول جائے گا اور جب اس کی عظمت بیش نظر نہ ہوگی تو جو کچھ بھی اس سے ہوجا وے بعید نہیں۔

عشرہ اخیرہ میں جومنکرات کئے جاتے ہیں ان کی اصلاح

اس مشره اخیره میں اکثر مساجد میں قر آن شریف ختم ہوتا ہے اور اس میں اکثر لوگ یڑھنے والوں کو پچھودیا کرتے ہیں س<sup>ا</sup>نیہ لینا جھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دان شیرین تقسیم ہوتی ہے اس میں جوگڑ بڑ ہوتی ہے بھی جانتے ہیں اوران گڑ بڑوں کی وجہ ہے جو شری قباحتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیںان کوبھی متعد دمرتبہ بیان کیا گیا ہے اس وفت صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اس کے مفاسد پر نظر کر کے اس کوبھی چھوڑ دود یکھواس کی بدولت بچار کے بعض غرباء پر سخت بار ہو جاتا ہے اس انتظام کے متعلق بعض غریب جولا ہوں نے شکر یہ میں بیہ کہا کہ ہم بہت ممنون ہیں کیونکہ ہم کو چندہ دینے کی مصیبت سے بیجالیا۔معلوم ہوا کہلوگوں پر چندہ لینے ہے بارہوجا تا ہے۔ بتلا ہے یہ کیونکر جائز ہوگا۔بعض رئیسوں نے مجھ ہے کہا کہ آپ غریبوں کومنع سیجئے لیکن امیر وں کومنع کرنے کی ضرورت نہیں حالا نکہ میہ خیال بالکل لغو ہے اس لئے کہ اگر امیروں نے نہ چھوڑ اتو شرم وحجاب کی وجہ ہے غربا ہے چھٹنا بہت مشکل ہے اورا گرامیروں نے جھوڑ دیا تو غریبوں کو چھوڑ نا کچھے مشکل نہیں ۔بعض مساجدالیی بھی ہیں کہان میں چندہ ہے شیر بنی تقتیم نہیں ہوتی لیکن وہاں دوسری خرابیاں ہوتی ہں مثلا ریا وخمود کے لئے تقسیم کرناعوام الناس اور بچوں کے ہجوم سے مسجد کی بے حرمتی ہونالژگوں کا حصہ مائنگنے میں بلاوجہ ٹینا۔غرض اس نشم کی بہت سی خرابیاں ہیں کہ زیرک آ ومی

اے قرآن بینااور بدلیناویناویناوینوں بڑا گناہ ہیں کے حضرت کی کتاب اصلاح الرسوم میں سب کی تفصیل ہے۔

ان کوخود سمجھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بریلی میں قرآن سنانے کا اتفاق ہواختم کے روز میرے بھائی نے تقسیم شیرین کے لئے کہامیں نے منع کیالیکن انہوں نے کہا کد کیامضا نقدہان کااصرار د کھے کر میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کوخود ان خرابیوں کا مشاہدہ ہو جائے چنانچہ میں خاموش ہور ہا۔ شب کوشیرین تقسیم کی گئی اورانہوں نے اپنے اہتمام سے خورتقسیم کی لوگوں کے بے ڈھنگے بن کود مکی کروہ اس قدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی۔واقعی پیہ خرافات بھی نہ کرنی چاہیےاوراس کااحسان ان کی داشمندی کی دلیل ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ باوجو دخرا ہیاں سمجھ جانے کے بھی اپنے خیال سے بازنہیں آتے اوراس کونہیں جھوڑتے۔ آ خری جمعہ کوخطبۃ الوداع کاپڑھنا بدعت ہے اور گواس کے

مصلّحتیں ہوں لیکن جبکہاس کے اندر مفاسد بھی ہیں اور خود اندر امرضروری بھی تہیں ہے اس لئے اس کا ترک لازم ہے

قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان هو شهر اوله٬ رحمة و اوسيطه مغفرة و آخره عتق من النيران (حضورصلیالله عليه وسلم نے فرمايارمضان کا مہینہ ایسامہینہ ہے کہاں کا شروع رحمت درمیان مغفرت اوراخیر دوزخ ہے آزادی ہے) یہ حدیث شریف ایک بڑی حدیث کا جزو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھا تھا۔ اوراس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ میں ایک خاص خطبہ پڑھا جو کہ اورجمعوں میں نہ پڑھتے تھے۔مسلمانوں ہے تعجب ہے کہ انہوں نے اس منصوص خطبہ پرتو توجہ نہ کی اور شعبان کے آخری جمعہ کے لئے کوئی خاص خطبہ تجویز نہ کیا۔ جس ہے وہ عامل بالسنبت ہوتے اس کے بجائے رمضان کے آخری جمعہ کے لئے ایک خاص خطبہ الوداع اختر آع کیا۔جس کا کہیں حدیث میں پہتنہیں اور پھراس کے ساتھ ایسا شغفتے ہوا کہ بغیراس خاص خطبہ کے پڑھے میہ تمجھا جاتا ہے کہ گویا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ اگر چیہ بحکہ اللہ اس وقت او گوں کواس <u>۔</u> <u>ا</u> ایجاد جوحضور محاب تابعین سے ہے اصل ہے سکے عشق

کے نہ پڑھنے ہے وہ وحشت جو کہاں کے بل ہوتی تھی نہیں ہوتی لیکن تا ہم اب بھی ایسے بہت ہے لوگ ہیں جو کہاس خاص الودا می خطبہ کوآ خری جمعہ رمضان کا لاز می ممل سیجھتے ہیں اور بڑا تعجب تویہ ہے کہ بعض اہل علم کو بھی وھو کہ ہو گیا اور وہ سخت نلطی میں مبتلا ہو گئے کہتے ہیں کہا گرچہ آخری جمعہ کے لئے کوئی خاص خطبہ تجویز کرنا بدعت ہے کیکن چونکہ اس کی وجہ ے لوگ اکثر جمع ہوجاتے ہیں اس لئے اس اجتماع کے لئے معین اور ادائے صلوۃ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہاتی رکھنا جا ہیں۔ حالا ُنکہ میر پخت علطی اور من وجبہ خدا اور رسول پراعتر اض کرنا ہے۔غلطی تو اس لئے کہ شریعت کامشہور تھم ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں پچھے مصلحتين بهى ہوں اور بچھ مفاسد بھى ہوں اور و ہ كام بالذات يا بالغير مطلوب شرعى نہ ہوتو ان مفاسد پرنظر کر کے اس کام کوترک کر دیں گے اور مفاسد ہے بجیس گے۔مصالح کا اعتبار نہ کریں گےاور بیالیک کلیہ قاعدہ ہے جس کواہل علم بخو نی سمجھ گئے ہوں گے کیکن عوام کے سمجھانے یے لئے میں اس کی ایک مثال بیان کرنا ہوں۔مثلاً ایک شخص مجلس قص منعقد کرےاور کہے کہ اگر چەرقص فى نفسەممنوع اور حرام بے ليكن ميرى غرض اس مجلس بے لوگوں كوجمع كرنا ہے تا كە جمع ہو جانے کے بعد میں اپنی وجاہت ہے کام لے کر ان کونماز پڑھنے پرمجبور کروں اور اس طرح ان کونماز پڑھنے کی عادت ہو جاوے۔ تو دیکھئے بظاہر اس مجلس کی غایت مس قدر خوبصورت ہے کہاں کے ذریعہ ہے لوگول کونماز پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے لیکن چونکہاں مجلس میں ایک مصلحت کے ساتھ بہت ہے مفاسد بھی جمدوش ہیں اور مجلس قص بالذات یا بالغیر مطلوب نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اس لئے شریعت اس مصلحت مذکورہ کی دجہ ہے اس کی اجازت نددے کی بلکہ اس کےمفاسد پرنظر کر کےاس مجلس کےانعقاد سے بازر کھے گی۔

ا مددگار کدائی وجہ ہے بہت اوگ آئیں گے اور اس کو بدعت دستہ کہتے ہیں تگریہ فلط ہے بیشر کی بدعت ہے اور شرع بدعت کوئی جدت بہت کوئی دعت ہوئی چیز کو کہتے ہیں ان اور شدید گناہ ہیں۔ عربی میں انعوی بدعت ہرنی چیز کو کہتے ہیں ان میں جس کی اصل ہوو و انعوی بدعت حسے ہے ایک طرح کہان کوخود اس کا بید رجہ مقرر کرنا تھا۔ سے خود یا کسی نیک کام کا ذراجہ بنتے ہے مطلوب نہ ہو۔ سے بیسے کہ آج کل بعض لوگ سینماؤں کو اخلاقی تہذیبی یا تبلیغی غرض ہے جائز بینانا جا جے ہیں حالا انکدان کی بدع قلی اور بدع قدیدگی اور بہت سے گنا ہوں کا مجموعہ ہوتا۔ ہرخص دکھیر با ہے کہ اس کے سامنے ہیں۔ ہے کہ اس کے سامنے ہیں۔

جوامر کہ خود ضروری ہولیکن اس کے اندر مفاسد بھی شامل ہو گئے ہوں تو اس سے نئے نہ کیا جاوے گا بلکہ خود ان مفاسد کا انتظام کیا جاوے گا جیسے نماز عید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونے میں اگر مفاسد بیدا ہوجاویں عیدگاہ میں جمع ہونے میں اگر مفاسد بیدا ہوجاویں

ہاں اگر کوئی کام بالذات یا بالغیر مطلوب ہواور اس میں مصالح کے ساتھ مفاسد بھی ہوں تو اس کام کوان مفاسد کی وجہ ہے ترک نہ کیا جاوے گا بلکہ اس کو باتی رکھ کرمفاسد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاوے گی مثلاً عیدگاہ کا اجتماع اداء صلوٰ ۃ کے لئے شرعاً مطلوب ہے پھرا گرلوگ اس بدتمیزی کی وجہ ہے اس میں کچوخرا بیاں آ میز کر کیس جیسا کہ مثلاً آج کل عام طور ہے بچوں کوعیدگاہ میں لے جانے کارواج ہو گیا ہے جس کودیکھووہ اپنے ساتھ ایک دم چھلا ضرور کئے ہے۔اور حیرت تو بہ ہے کہ باوجود ہر سال تکلیف اٹھانے کے پھر بھی لوگوں کواس کی ذراحساور تمیزنہیں ہوتی ۔ شاید کوئی سال ایسا ہوتا ہو کہ بیجے عید گاہ **می**ں جا کر عین نماز کے وفت رونابسور نانہ شروع کرتے ہوں بلکہ ایک دوتو ان میں ہے بگ موت بھی دیتا ہے۔خودمیرےسامنے کا واقعہ ہے کہ میرے ایا متعلیم میں ایک میراعزیز کم عمرمیرٹھ کی عیدگاہ میں والدصاحب کے ساتھ گیا اور اس نے نماز کے وقت قضا حاجت کی فر مائش کی ۔ اس کی فر مائٹ سن کرسخت ہریشانی ہوئی۔اول تو نہیں نماز کاوفت دوسر ہے میرٹھ کی عیدگاہ جس میں ہراروں آ دمیوں کا مجمع کہیں قریب ایبا جنگل بھی نہیں جس میں اس کو بٹھلا دیا جا تا پھر نماز کھڑے ہونے کاوقت بالکل قریب آخریہ تبجویز ہوئی کہایک حلوائی کوچارآ نہ دیئے گئے اس نے اپنے تخت کے بنچے ان کو بٹھلالیا۔ جاروں طرف سے کپڑا لاکا ہوا تھا۔ او ہررنگ برنگ کی مٹھائی اوراندر بیتھنہ بھراہواتھا۔ (جملہ معترضہ)

#### ہارا ظاہر و باطن یکسال نہیں ہے

یہاں ایک عبرتنا کے مضمون خیال میں آیا کہ یہی عالت ہم لوگوں کی ہے کہاس مٹھائی

ل خود مطلوب بهویا کسی مطلوب عمل کا ذر اید بو

کی طرح ہمارا ظاہرتو نے نے انداز سے پررونق اور تچکنا چیڑ ارہتا ہے کیکن ہمارے باطن کی میرح ہمارا ظاہرتو سے نے انداز سے پر رونق اور تچکنا چیڑ ارہتا ہے کیگودر گومرغی کا گو۔ ہوائے نفسانی سے لبریز بے ہودہ خیالات سے پر خدا سے دور شیطان سے قریب۔ ایک محقق نے خوب فرمایا ہے ۔۔

از بروں چوگور کا فر پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل (کا فرکی قبر کی طرح باہر سے حلون والے اور اندر خدا تعالیٰ کا قبر) از بروں طعنہ زنی بر بایزید واز در وقت ننگ میدار دیزید

(باہر سے تو حضرت بایزید بسطامی پرطعنہ والے اور اندر سے یزید بھی شرمندہ۔ زبانیں ان کی شکر سے زیادہ بیٹے میں اور دل ان کے بھیٹریوں سے ذیادہ کروے جو بھیٹروں کی ال کا پوشین پہنتے ہیں )
صورت تو الی مقطع کے معلوم ہو کہ اگر وقی منقطع نہ ہو چکی ہوتی تو حضرت جبرئیل آئیں کی خدمت میں آتے اور دل کی بیات کہ شیطان کے بھی شیطان جیسا صدیث میں آیا ہے۔
السنتھم احلیٰ من المسکو و قلو بھم امر من الذیاب جلو دالضان

رجوع بجانب سرخی (جوامر که خودتو ضروری موالخ)

غرض عیدگاہ کی حاضری میں مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی ہے تو اگر کوئی عاقل پہلے کلیہ کی ہاء پر بیہ کے کہ ان مفاسد کی وجہ ہے عید کا اجتماع بھی چھوڑ ہرینا چا ہے تو اس سے کہا جا و ہے گا کہ چونکہ عیدگاہ کا اجتماع شریعت میں مطلوب ہے اس لئے اس موقعہ پروہ قاعدہ نہ برتا جا و ہے گا اور عید کا جانا ترک نہ کیا جا و ہے گا اور عید کا جائے اس کے ان مفاسد کی اصلاح کی کوشش کی جا و ہے گا یعنی مثناً لوگوں ہے کہا جا و ہے گا کہ بچوں کوعیدگاہ میں لے کرند آیا کریں۔

نمازعید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونا نثر بعت کومطلوب ہے اوراس کاراز اوراس کا بیان کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گواس سے وساوس آتے ہوں تنہانماز پڑھنے سے بہتر ہے اوراگر کسی کواس اجتاع کی مطلوبیت میں کلام ہوجیسا کہ اس وقت بعض نام کے مشائخ بجائے عیدگاہ کے اپنی مساجد ہی میں بلاضرورت صرف امتیاز کے لئے عیدین پڑھتے ہیں تو میں اس کا ثبوت حدیث ہے دیتا ہوں۔ و کیکھئے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھنے سے بچاس ہزارنمازوں کا ثواب ملتا ہے لیکن باوجوداس کٹرت ثواب کے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہمیشہ اس موقع پر عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں بڑھی پس معلوم ہوا کہ عیرگاہ کا اجتماع ایک مہتم بالشان مطلوب ہے اور ممکن ہے کہ عیدگاہ کے تواب میں بحائے کثرت کمی ہے کیفا کثرت ہوجاتی ہو۔ یعنی و ہ ایک ثواب ہی ان بچاس ہزار تو اب ہے زیادہ ہوتا ہواور ای کثرت کیفی کی وجہ ہے نبی کریم علیہ ہے مجد کو جیموڑ کرعیدگاہ جاتے ہوں اس کی الیمی مثال ہے کہ ایک منجے کے سامنے ایک گنی اور دس ر دیے پیش کئے جاویں تو بچہ دس رویوں کوعد دمیں زیادہ دیکھ کرانہیں کواٹھالے گالیکن اگر کسی بڑے آ دمی کے سامنےان دونوں کو پیش کیا جاوے تو وہ رو بوں کو جھوڑ دے گا اور گنی اٹھالے گا کیونکہ گنتی میں گوایک اور دس کا فرق ہے لیکن کیفاُ وہ ایک ان دس سے زیادہ ہے ہیں ای طرح ممکن ہے کہ عبیدگاہ کے اجتماع میں کیفا اس قدر اُو اب ہو کہ سجد نبوی کے اجتماع میں وہ نہ ہو۔ اور ہر چند کہ یہ تصناعف<sup>ع</sup> تواب مسجد نبوی کامخصوص ہے فرائض کے ساتھ اور اس وجہ ہے ممکن ہے کہ کسی کوا شدالال مذکور میں خدشہ ہو کہ صلو قاعیدین میں پیہ تضاعف مسجد نبوی میں نہ ہو گا اپس استدلال تام نہیں ۔ سو جواب یہ ہے کہ واجب بھی ملحق ہوتا ہے فرض کے ساتھ اپس دونوں کا کیساں حکم ہو گا اور عیدگاہ کے اجتماع میں بالحضوص پیجھی بھید ہے کہ مسلمان مختلف اطراف ہے سمٹے ہوئے ہرایک میدان میں جمع ہوتے ہوئے نظرآتے ہیں تو ان کا اجتماع ان کے بدخواہوں کے قلب برموثر ہوتا ہےاوراسلامی شوکت ظاہر ہوتی ہےاور یہ اعظم مقاصد ملت ہے ہے اور اس خاص اجتماع میں مطلق اجتماع جو تحقق ہے وہ خود بھی اسرار کمہمہ پرمشتل ہے چنانچہ ایک ادنیٰ رازیہ ہے کہ سب کی عبادات مجتمع ہوکر جوسر کارمیں پیش ہوں گی اگر بعض بھی قابل قبول ہوئیں تو اس کی برکت ہے بقیہ بھی مقبول ہوں گی اور انہیں حکمتوں سے شرع میں جماعت کا بہت اہتمام ہے۔ حتیٰ کہ جماعت کی نماز اگر وسوسوں <u>ا</u> تعدادی کشرت کے بجائے کیفیت کی کشرت کی زیادتی ہو۔ سے بہت کونا ہونا تو اب کا سے اہم رازوں پر

کے ساتھ بھی ہوتب بھی تنہا نماز ہے بدرجہ بڑھ کر ہے اس لئے کہ وہ نثر عاً مطلوب ہے۔ اور قطع وساوس اس درجہ مطلوب نہیں ۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں (جب ادشاہ دین ہی مے ازیں (جب ادشاہ دین ہی مے لائج کرنے کوچاہیں تو پھراسکے بعد قناعت کے سرپرخاک ہو) افسوس ہے کہ بعض اکابر کو یہ دھو کہ ہو گیا کہ اگر جماعت کی نماز میں وسوسے آویں اور تنہائی

میں اجتماع قلب ہوتو تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جماعت کوچھوڑ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کو ہم اپنی رائے سے غلط نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تغلیط فرمائی ہے۔ ہم ان بزرگوں پراعتراض نہیں کرتے ہم صرف ان کی غلطی کا اظہار کرتے ہیں۔

حاصل سابق نمازعید کے لئے عیدگاہ میں اجتماع کا

مطلوب ہونا اور بچوں کے وہاں لے جانے کی ممانعت

غرض چونکہ شریعت میں اجتماعی مصالح کی زیادہ رعایت ہے اور ظاہر ہے کہ جواجتماع عیدگاہ میں ہوگا مجد میں نہ ہوگا لہذا گو کما تحیدگاہ کا تو اب زیادہ نہ ہولیکن کیفا زیادہ ہے اس لئے باوجود کسی مفسدہ کے اس میں جمع ہونا ترک نہ کریں گے بلکہ اس میں جومفسدہ بچوں کے اجتماع کا ہے اس کی اصلاح کریں گے ہمارے نبی کریم علیہ الصلاح والسلیم خوداس کی اصلاح فر ماگئے ہیں۔ارشاد ہے جنبوا مساجلہ کم صبیانکم کما پنی مسجدوں سے اپنے بچول کو علیحہ ہ رکھولیکن میمکن ہے کہ کوئی صاحب عیدگاہ کو مجد میں کہ اپنی مسجدوں سے اپنے بچول کو علیحہ ہ رکھولیکن میمکن ہے کہ کوئی صاحب عیدگاہ کو مجد میں داخل نہ کریں۔اس لئے استدلال مذکور کو کائی نہ بجھیں تو ہم اس کا جواب بیدیں گے کہ مسلحہ میں دواختال ہیں یا تو اس کو عام لیا جادے کہ مطلق مقام ضلوح مراد ہو تب تو عیدگاہ اس تھم میں داخل ہونا ظاہر ہی ہے اور اگر اس کو عام نہ لیا جادے تو گوان الفاظ میں عیدگاہ داخل نہ ہوگی گئین بید کی جادراگر اس کو عام نہ لیا جادے تو گوان الفاظ میں عیدگاہ داخل نہ ہوگی گئین بید کی خواجہ ہے کہ آخر علت اس تھم کی کیا ہے۔سو ظاہر ہے کہ علت اس تھم کی بی ہے کہ چونکہ بیچ یاک صاف نہیں ہوتے ان کی آ مدور فت سے اسی جگہ جونکہ بیچ یاک صاف نہیں ہوتے ان کی آ مدور فت سے اسی جگہ جونکہ کی جادر کی بہی ہے کہ چونکہ بیچ یاک صاف نہیں ہوتے ان کی آ مدور فت سے اسی جگہ جونکہ کے ملوث

له موتعداد كاعتبار ينه وكيفيت من توبوكا سه الخي محدول سنه برايك بجده كاه يعني نمازكي جكه

ہونے کا اندیشہ ہے جہاں نماز ہوگی۔اوراس سے نماز میں ضلل پڑے گا اور بیعلت جیسے کہ مسجد میں پائی جاتی ہے عیدگاہ میں بھی پائی جاتی ہے۔الہٰذاوبال بھی بی عَلَم جاری ہوگا۔ چنانچہ خورعیدگاہ کے باب میں حضور کا ارشاد ہے ولیعنز لن الحیض المصلیٰ (اورالگ رہیں حیض والیاں عیدگاہ ہے)

#### رجوع بجانب سرخی (آخری جمعه کوخطبه الوداع پڑھنا بدعت ہے ﷺ)

پی اس مثال سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ وہ کلیاں وقت ہے جبکہ وہ امر مطلوب نہ ہو ورند مفیدہ کی اصلاح کریں گے۔ بیتو دعویٰ غلطی کی دلیل میں تھار ہا دوسرا دعویٰ کہ خطبہ الوداع میں مصلحین بیان کرنامن وجہ خدااور رسول پر اعتراض میں تھار ہا دوسرا دعویٰ کہ خطبہ الوداع میں مصلحین بیان کرنامن وجہ خدااور رسول پر اعتراض ہے سواس کا بیان یہ ہے کہ جب بعض بدعتیں بھی بوجہ مصالح مطلوب ہوئیں تو گویا اس شخص کے زود یک کتاب وسنت کی تعلیم ناتمام ہوئی کہ بعض مصالح ضرور بیری تعلیم میں فروگذ اشت ہوگئی کیا کوئی اس کا قابل ہوسکتا ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو صلاحی کی اور اس کا قابل ہوسکتا ہے اور اس کے حسنہ ہونے سے اگر شبہ ہوتو در حقیقت وہ بدعت ہی ضلالے فرمایا ہے اور اس میں نہیں ہوسکتا۔

کیونکہ اگر میمنی سنت ہوتا تو سلف میں اس کی نظیر ضرور ہوتی پھر بعد عرق ریزی کے اکترام اگر کوئی دور کی نظیر زکال بھی لی جاوے تو دوسرے مانع کا کیا جواب ہوگا کہ عوام کے التزام سے بدعت ہوگیا اور بدعت بھی بدعت صلاات جس پر حضور نار کی وعید فر مارہ ہیں اور حضور کا ارشاد عین ارشاد حق ہے تو ایسے امر کا التزام اور اس میں صلحتیں نکا انا خدا اور رسول پر اعتراض بھی ہے اور خدا اور رسول سے مزاح بھی ہے۔

ا جس کام میں فائد ہے بھی ہوں اور خرابیاں بھی تو خرابیوں کی وجہ ہے اس کام کوروک دیا جائے گابیہ قاعدہ کلی سے مسات سرخی پہلے جو بتایا تھا کہ میہ تخت تعلق ہے اب بیاس تعلقی کی دلیل کا بیان تھا۔ ستا ہ سمراہی اور ہر گمراہی کو دوزخ میں فرمایا۔ ستا ہ سمراہی اور ہر گمراہی کو دوزخ میں فرمایا۔ ستا ہوعت حدث تو وہ ہے جوافت کے اعتبارے نئی ہونے کی وجہ ہے عمر لجازیان میں بدعت (نئی ہاہے کہلائے مگر اسلاف میں وہ بیاس کی نظیر ملتی ہو جوائی ند ہووہ غیر دین کو دین یا مباح و مستحب کو خرض واجب قرار دینے سے بدعت صلالت ہی ہے جس کا انجام دوزخ ہے اور خدا اور رسول کی گستاخی ہے۔

# تر بیت اورارشاد ہر شخص کا کا منہیں ہے اور جولوگ اس کے اہل ہیں ان کی پہچان

اہل علم کوایی ہی افزشوں کی وجہ ہے جیسا کہ اوپر ندکور ہوا کہ بعضے لوگ بدعات میں مصالح بیان کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کونہیں بیجھتے بہ کہا جاتا ہے کہ تربیت اور ارشاد خصوص حکمت فہمی اوراجہاد ہر مخص کا کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے چندا صطلاحات یاد کر کے مسندارشاد پر شمکن ہوجاوے بلکہ بیاس مخص کا کام ہے کہ ظاہری ضروری علم کے ساتھ مدد خداوندی بھی اس کے ساتھ ہواوراس کی علامت یہ ہے کہ علاء امت نے اس کے ساتھ مدد خداوندی بھی اس کے ساتھ ہواوراس کی علامت یہ ہے کہ علاء امت نے اس کے اقوال کو قبول کر لیا ہواور علاء کا گروہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ چنا نچاس شم کی ایک لفزش یہ ہو کے لئے ہو ہو گوا کہ اس کے ساتھ ہیں کہ دیہات میں گونہ ہو لیکن اگر پڑھ بی لیا جاوے تو نہ برصورت پڑھنا اچھا ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ جمبئی میں گو جج نہیں ہوتا لیکن اگر پھر بھی کر لیا جاوے تو کیا حرج ہے۔ نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہو اس کا کیا جواب ہے آخر یہی کہو گے کہ جمبئی جج کا محل نہیں میں کہوں گا دیہا ہے۔ جمبئی جج کا محل نہیں میں کہوں گا دیہا ہے۔

#### مقتداوه ہوسکتا ہے جو کامل اعقل ہواور بھولا ہونا کوئی کمال نہیں

غرض فہم دین کے لئے عقل کامل کی ضرورت ہے اس میں ظاہر بنی اور بھولا بھالا ہونے سے کام نہیں چلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کامل انعقل ہوئے ہیں۔ کوئی نبی بھی محولانہیں ہوا۔ اکثر اوگ بزرگوں کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ فلال بزرگ بہت بھولے ہیں کیکن یا در کھو بھولے ہونے ہونے سے اگر چہتض اوقات انسان بہت می برائیوں سے زیج جاتا ہے اور اس لئے بھولا ہونا بھی گونہ فضیلت ہے لیکن فی نفسہ بھولا ہونا کوئی کمال نہیں ہے

کے قرآن مجید کے اشارات اور حدیث کی صراحت ہے جمعہ کے لئے شہر یا شہر جیسیا ہونا شرط ہے گاؤں اس کا محل نہیں وہاں پڑھنے سے نفل نماز ہوگی نفل کی جماعت کا اور فرض ظہرتز ک کرنے کا گناہ ہوگا۔

کیونکہ اس سے آ دمی بہت سے فضائل ہے محروم رہتا ہے ای لئے کوئی نبی بھولانہیں ہوا۔ تمام انبیاء کرام کامل انعقل ہوئے ہیں اور واقع میں عقل ہے بھی بڑی نعمت۔

سالك كامجذوب ہےافضل ہونااور عقل كى فضيلت

حكايت: ايك صوفى ہے ميرے سامنے ايک شخص نے سوال کیا کہ سالک کا مرتبہ بڑا ہے یا مجذوب کا۔ انہول نے اس کا عجیب جواب دیا۔ مجھے وہ جواب بہت ہی پہند آیا۔ فر مانے ملکے کہا تناتو ہم جانتے ہیں ک<sup>ی مق</sup>ل اتنی بڑی نعمت ہے کہ شریعت نے شرب *خر کوح*رام کر دیا جس سے وہ زائل ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ سالک کی عقل ٹھیکانے رہتی ہے اور مجذوب عقل سے باہر ہوتا ہے۔ابتم خود مجھ لو کہ سالک کارتنبہ بڑا ہے یا مجذوب کا شرح الصدورعلامه سيوطن كي ايك كتاب ہے وہ اس ميں انك حديث نقل كرتے ہيں كہ ايك مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے دریافت فر مایا که اے عمر اس وفت تمہاری کیا حالت ہو گی کہ جبتم قبر میں تن تنہا رکھے جاؤ گے۔ اور دونہایت عجیب الخلقت فرشتے تم ہے آ کرتو حید و نبوت کے بارے میں سوال کریں گے۔حضرت ممررضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیاا در کس قدر پیارا جواب عرض کیا۔اورا گروہ بھی پیہ جواب نہ دیتے تو کون دیتا۔عرض کیامارسول اللہ بیفر مائے کہ اسوقت ہماری عقل رہے گی یانبیں حضور نے فر مایا کہ ہا<sup>ں عق</sup>ل باتی رہے گی بلکہ عقل میں اور ترتی ہو جاوے گی ( کیونکہ بیولاتی <sup>تے</sup> حجاب اس وقت باقی نه رہیں گے ) حضرت عمرؓ نے کہا کہ یارسول اللہ اگر عقل باقی رہے گی تو کوئی خوف کی بات نہیں ۔ان شاءاللہ سب معاملہ درست رہے گا۔ دیکھیئے بیہ حضرات صحابہ عقل کی كس قدرعزت كرتے تھے اوراس كوكتني بڑى نعمت سمجھتے تھے۔ ايك ہم اوگ ہيں كہ ذہائے عقل کوامارات بزرگی ہے سمجھتے ہیں ایک قصہ اس مقام پریاد آیا گومیں نے کسی کتاب میں نہیں د یکھااوراس لئے ممکن ہے کہ غلط ہو۔ لیکن اس کے غلط ہونے سے ہماراضر رنہیں کیونکہ ہم تو الله شریعت بیمل کے بل طریقہ کوطریقت کہتے ہیں اگر ہوش وحواس باقی رہتے ہوئے اس راہ کو سطے کیا تو سالک ورنہ مجذوب ہے جبکہ حال کے غالب ہونے سے ہوش باتی ندر ہیں۔ کے خاکی جسم اوراس صورت مادی ہے جوروح پر پردے پڑے ہوئے میں دہ ندر ہیں گے۔ سلم عقل جاتے رہنے کی بجائے خامی کے بزرگی کی علامت بجھتے میں۔ ا پے مضمون کو حدیث ہے موئیڈ کر چکے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت رابعہ کو جس وقت وہن کیا تو حسب قاعدہ فرشتوں نے آ کر سوال کیا تو حضرت رابعہ نہایت اطمینان سے جواب ویتی ہیں کہ کیا اس خدا کو جس کوعمر بھریا در کھا گز بھر زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی ۔ تم اپنی خبرلو کہ بڑی مسافت طے کر کے آئے ہوتم کو بھی یا دہے کہ بیس سبحان اللّٰدان حضرات کا یہی اطمینان ہے اس کوایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

گرنگیر آید و پر سد که بگورب تو کیست گویم آن کس که ربوداین دل و بوانه ما (اگر قبر میں سوال کرنے والا فرشتهٔ کلیرآئے اور پوچھے تمہارارب کون ہے تو میں کہہ دوں گاوہی جو ہمارادل دیوانہ لے گیاہے)

کیے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ میں تو یہ جواب دول گا۔ کہ 'آئٹس کہ ربودای دل دول گا۔ کہ 'آئٹس کہ ربودای دل دیا ہے۔ اس کئے اس صوفی نے بیہ کہا دیوانہ ما'' تو یہ سارااطمینان بقاء عقل ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ اس کئے اس صوفی نے بیہ کہا کہ بھائی سالک کار تبہ بڑا ہے کیونکہ اس کی عقل باقی رہتی ہے جس کی بدولت اس کوسینکٹر دل مصیبتوں سے نجات ہوجاتی ہے۔

### سالک سے خلق کو ہدایت ہوتی ہے اور مجذوب محض اپنے کام کا ہوتا ہے

لین اب بیہ بھی جا نہا ہو سے کہ انبیا ہو سب کے سب کامل انعقل ہوئے اور صوفیہ میں جو کہ انبیا ، ہی کے نائب ہیں کچھ سالک یعنی کامل انعقل اور کچھ مجذوب یعنی جن کی عقل غلبہ حالات سے مغلوب ہوگئی ان میں بید وقسمیں کیوں ہوئیں۔ سواس کی وجہ بیہ کہ انبیا علیہم السلام تو سب کے سب ارشاد و تربیت کی غرض سے بھیجے گئے تھے۔ اس لئے ان کا کامل انعقل ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں کر سکتے تھے اور اولیا ابعضے تو ارشاد خلق کی غرض سے بیدا ہوتے ہیں ان کو تو سلوک کا مرتبہ عطا ہوتا ہے تا کہ بقاء عقل کے ساتھ کی غرض سے بیدا ہوتے ہیں ان کو تو سلوک کا مرتبہ عطا ہوتا ہے تا کہ بقاء عقل کے ساتھ تربیت کا کام انجام دے سکیں اور بہی لوگ ہیں جن کو ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے اور ابعظے محض

ك تائيد كيابوا قوت ديا بوار

اپنے ہی کام کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق تربیت نہیں ہوتی ۔ مجذوبین ان ہی میں ہوتے ہیں گوبعض غیر مجذوبین ہیں ہیں ہوتے ہیں ان کی بیشان ہوتی ہے ۔

احمد تو عاشقی بمشیخت تراچیہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد (احمد تم توعاشق ہوتم کو پیر بننے سے کیا مطلب بس ان کے دیوانے رہوسلسلہ ہو ہونہ ہونہ ہو) بخلاف سالکین کے کہ ان کی حالت ان کی حالت کے بالکل خلاف ہے ان کی بید حالت ہو کہ سے کے کہ ان کی حالت ان کی حالت ہو کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے ان کی جالت ہو کہ سے کر سے کرنے کے کہ سے کہ س

مجذوبین کے فیض کاغیراختیاری ہونا

ہاں مجذوبین سے بھی ایک سم کا فیض ہوتا ہے جو بلاان کے اختیار کے بحض وجود ہا وجود کی بدولت ہے۔ سواس کے لئے بھی عقل کی ضرورت نہیں۔ عقل کی ضرورت اس فیض کے لئے ہے جو بلا ختیار ہو۔ غیر اختیاری فیض کی مثال آ فتاب کا نور ہے کہ گوآ فتاب قصد نہ کر لئے کئین اس کا نور عالم کو پرنورضرور کر سے گا ای طرح اللہ کے نیک بندے جہاں کہیں ہوتے ہیں ان کی برکات عالم کومنورضرور کرتی ہیں۔ اس برکت کی نسبت ارشاد خداوندی ہے۔ ما سیان اللہ لیعذبہم و انت فیھم (نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہان اوگوں کوعذاب دیں اس حالت میں کہ آ بیان میں موجود ہوں۔ تو آ پ کی برکت سے کا فرول سے عذاب ہے گیا ) جیسا حالت میں کہ آ بیان میں موجود ہوں۔ تو آ پ کی برکت سے کا فرول سے عذاب ہے گیا ) جیسا کہمی اس کا عشر بھی ہوتا ہے کہ بدکاروں کی بدولت التے ہوگوگر تبادہ ہلاک ہوجاتے ہیں۔

اس کا بیان که دبیندار کوخدانعالی کی مخالفت پر نیا وغضہ کا ہونالانہ مرسماوں حمیہ میں دین ہے

غیظ وغضب کا ہونالا زم ہےاور بیجمیت دین ہے نہ کہ تعصب جیسا آج کل سمجھا جاتا ہے

سکن بین مجھنا جا ہے کہ اس سے بہلا قاعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اچھے لوگ جو کہ ان

لے حق تعالیٰ کے خاوت والے وجود ہے۔

بدکاروں کی وجہ ہے تناہ و ہر باد ہوئے یا تو وہ صورۃ اچھے ہوتے ہیں واقع میں اچھے نہیں ہوتے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ فلاں شہر کوالٹ دو۔ حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللّٰہ اس شہر میں فلال شخص ر ہتا ہے جس نے جمعی آپ کی نافر مانی نہیں گی۔ کیا اس کوجھی سب کے ساتھ الٹ دوں۔ ارشاد ہوا کہ گوظا ہراٰاس نے نافر مانی نہیں کی مگر دوسروں کی نافر مانی دیکھے کر اس میں مجھی تغیر پیدانہیں ہوا۔لہٰذااس کوبھی الث دو۔ دیکھئے بیخص ظاہری حالت میں ایسا ہزرگ تھا کہ حصرت جبرئيل عليه السلام كوبھى دھوكه ہو گيا۔ليكن داقع ميں ايك بہت بڑے گناہ ميں مبتلا تھا کہاس کوخدا تعالیٰ اوراس کےا حکام کے ساتھ محبت کا جوش ذرانہیں تھا ور نہ بیمکن نہیں کہ خدااوررسول کی محبت ہواوراس کی مخالفت و نا فر مانی و مکھے کریا شریعت کا استخفاف س کرا سکے دل میں مخالفین سے غیظ نہ بیدا ہوایا اس کوان کی حرکات نا گوار نہ ہوں اگرکسی دیندارکوا لیسے امورنا گوار ہوتے ہیں تو اس کومتعصب اور بدمزاج کہا جاتا ہے اور بیرائے وی جاتی ہے کہ صاحب نرمی ہے جواب دینا جا ہیے تھا مگر میں یہ کہتا ہوں کہسی شخص ہے یہ کہا جاوے کہ ہم نے تمہاری ماں کو بازار میں بیٹھے ہوئے اور بازاری عورتوں کی حرکات میں مبتلا یا یا ہے تو کیا یے تخص اپنی مال کی نسبت ٹھنڈے دل ہے بیالفاظ سن لے گا اور کہنے والے پر تملہ کرنے کو آ مادہ نہ ہو جاوے گا کیا اس کے اس جوش کوتعصب کہا جاوے گا اس کوبھی ایسی رائے دی جاو ہے گی مگرمولو بوں برالزام ہے کہ بیہ بہت جلد خفا ہو جاتے ہیں اوران کی ناک برغصہ دھرا رہتا ہے۔ یہ بڑے متعصب ہیں لیکن صاحبو ذراغور شیجئے اور انصاف ہے کام لیجئے کوئی مولوی بھی سیدھی بات پرخفانہیں ہوتا۔ نہ کسی مولوی کی ناک پرغصہ دھرا رہتا ہے۔ اگر یو چھنے کی طرح ان سے یو چھا جاوے اور بات کرنے کی طرح ان سے بات کی جاوے تو کوئی وجہنہیں کہمولوی غصہ کریں اور خفا ہوں کے ہاں جب ان کے ساتھ استہزا اور خدا اور رسول کے احکام پراعتر اض بطور معنا د کیا جاتا ہے تو ضرور وہ بیتا ب ہو جاتے ہیں اور پیغصہ یا لے ملکا کرنا حقیر بنانا۔ کے حکرول میں دین کی عظمت ندہونے سے بات کرنے والے تواپیے نزویک ان باتوں کو ہری بات نہیں سیجھتے اور جاننے والے سیجھتے ہیں ان کے دل پر جوٹ آگئی ہے اور غیرت وحمیت انجر آتی ہے۔ <u>ہے</u> ہنمی اڑاتا۔ سکے دشمنی کے طریقتہ پر

بنائی تعسب نہیں ہے یہ دین کی تمیت ہے۔ صاحبو کیا شریعت کے احکام کی وہ عظمت اور محبت بھی دل میں نہ ہونا چاہیے جو کہ اپنی ماں کی ہے کہ ماں کی نبیت نا گوار کلمات من کر تو انسان قابو ہے باہر ہو جائے اور اپنے آپ میں نہ رہے اور شریعت کی ہتک ہوتے ہوئے در کھر کراس کوغصہ بھی نہ آ جاولے اور جن کوغصہ نیس آ تاوہ نا حقیقت شناس ہیں۔ اس لئے ان کوغیر سے نہیں آتی کچھ دنوں اس رنگ میں آپ اپنے قلب کور نگواور پھر بھی اگر بید حالت رہے تو جانیں صاحبو تھن الفاظ کے سننے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکا کہ یہ کیفیت کوغیر میں میں صاحبو تھن الفاظ کے سننے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکا کہ یہ کیفیت کوئیر ہوجاتی ہوجہ یہ کہ اپنے اوپر بیرحالت گزری نہیں کی نے خوب کہا ہے ۔

کوئیر ہوجاتی ہے دیہ بیا ہوں نے اوپر بیرحالت گزری نہیں کی ہے جو ما شوی بدانی برسید کے کہ عاشقی کیا چیز ہے میں نے کہا ہم جیسے ہوجاؤ جان اوگ کی بدانی کو بیا ہوں لیکن خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ جن حضرات میں جو بچھ کہ مربا ہوں تقلیدا تھی کہ دربا ہوں لیکن خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ جن حضرات میں جو بچھ کہ مربا ہوں تقلیدا تھی کہ دربا ہوں لیکن خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ جن حضرات کی تقلیدا تھیار کی ہے ان کو جا سمجھتا ہوں۔

محبان حق کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کا بیان کہ جولوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے

صاحبوان حفزات کی غیرت کی بیرحالت تھی کہ خدا اور رسول سے دور کرنے والی چیزوں کو گووہ چیزیں ان کی کیسی ہی مرغوب ومجوب ہوں۔ طاغوت ہیں۔ حضرت طلحہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پرنداس میں اڑ کر آگیا اور چونکہ باغ نہا ہے تا ہے ان تعابا ہرنگل جانے کے لئے اس کو کوئی راستہ نہ ملا۔ پریشان اوھرادھراڑتا باغ نہا ہے تھے کہ ایک راستہ نہ ملا۔ پریشان اوھرادھراڑتا بھرنے لگا۔ اس پرندگی بیرحالت و کھے کر حضرت طلحہ کے دل میں باغ کے گنجان ہونے پر گونہ مسرت بیدا ہوئی اور بیرخیال ہوا کہ ما شاء اللہ میرا باغ کس قدر گنجان اور اس کے درخت

الی ایسی بات برتو برسلمان کوغصه آناضروری ہے جس کو بھی الله ادر رسول سے محبت ہومواوی ہویا معمولی سے اسلام برکھتے ہیں۔

ا یک دوسرے سے کیسے پیوستہ ہیں کہ کسی پرندہ کو بھی بآ سانی نکل جانے کی جگہ نہیں ملتی۔ سے خيال آتو گيائيكن چونكه دل ميں عظمت ومحبت خداوندىمعراج كمال برختى نى كريم صلى الله علیہ وسلم کی صحبت پر برکت ہے فیضیاب ہتھے۔اس لئے فورا بی تنبیہ ہوااور دل میں سویے کہا ے طلحہ تیرے ول میں مال کی میرمحبت کہ حالت نماز میں تو ادھرمتوجہ ہوآ خرنماز کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پارسول اللّٰہ میرے باغ نے آئ مجھے عین نماز کی حالت میں خدا ہے مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔للہٰ دااس کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا جا ہتا اوراس شغل عن الحق کے کفارہ میں میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ آخراس کو وقف کر دیا۔ جبدل كواطمينان بواان حضرات كى بيشان بهكه اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف ذا هه مبصوون (جب ان كوشيطان كا چكرنگانے والاجھوجاتا ہے وہ الله كا ذكركرنے لگتے ہیں تواجا تک ان کی آئی تھیں کھل جاتی ہیں ) کہ اگر شیطان کے وسوسہ سے کسی ضعیف ے درجہ میں بھی ان کے قلب کومیلان الی الدنیا ہو جاتا ہے تو فوراً متنب<sup>ع</sup>ہوتے ہیں اور ایسا قلق ہوتا ہے کہ گویا ہفت اقلیم کی سلطنت ان کے قبضہ سے نکل گئی بلکہ سیج تو بیہ ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت نکل جانے ہے بھی اتناصد منہیں ہوتا جوان حضرات کے قلب براس میلان ہے ہوتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

م بہرچہ از دوست و امانی چہ کفرال حرف چہ ایمال بہرچہ از یار دور افتی چہ زشت آل نقش وچہ زیبا (جس حرف کی وجہ سے دوست سے عاجز رہ جاؤ کیا کفر ہے وہ کیا ایمان جس نقش ہے محبوب سے دورہو جاؤ۔کیا براہے کیا احجما)

شایدلوگوں کو چہ تعجب ہو کہ ذراسا خیال آجانے سے ان کے دل پر ایسا صدمہ کیے گزرا توسیجے لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے نزدیک تمام دنیا شغل بیت کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ہے۔

یں رہی ہے۔ بردل سالک ہزاران غم بود گرزباغ دل خلالے کم بود ریمہ سرار میں غرش میں جاتا ہے کا کا میں غرص ہوں کا جاتا ہے

(سالک کےدل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگرول کے باغ میں ہے ایک تنکابھی کم ہوجا تاہے)

لے حن تعالی عفلت کے ہوشیار سے حق تعالی میں مشغول رہے کے

ایک خلال اتناقیمتی ہے کہ دنیا تمام اس پر فعدا ہے اور دنیا تو ان کو کیا مطلوب ہوتی۔ عالم آخرت کی طرف بھی ان حضرات کی توجہ صرف اس لئے ہے کہ وہ ان کے مطلوب بعنی رضائے حق کامل ہے ورندان کی بیشان ہے کہ

باتو دوزخ جنت ست اے جانفزا ہےتو جنت دوزخ است اے دلر ہا (اے دل فزاتیرے ساتھ میں آو دوزخ بھی جنت ہےاوراے دلر باتیرے بغیر جنت بھی دوزخ ہے) اورمولا نایہ بھی فر ماتے ہیں

گفت مشوقے بعاشق کای فتے تو بغربت دیدہ بس شہر ہا (ایک معثوق نے عاشق ہے کہا کہا ہے نو جوان تو نے سفروں میں بہت سے شہرد کیھے ہیں ) پس کدامی شہر از آنہا خوشرتست گفت آل شہرے کہ در دے دلبراست ( تو ان میں ہے کون ساشہرسب ہے احیما ہے بولا وہی شہر کہ جس میں دلبر ہے ) 'جنگل میں اگرمحبوب کا ساتھ ہو جاوے تو ہزار آبادی سے بڑھ کر ہے۔ شاید کسی کو پیہ شبہ ہو کہ بیہ اقوال غلبہ حالات و ولولہ محبت کے ہیں کوئی واقعی تحقیق نہیں ہےتو یا در کھواس کے باره میں نص موجود ہے حدیث میں ایک صحابی حضرت ثوبان کاواقعہ یاد آیا کہ وہ حضرت سرور کا کتات صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم جنت میں كَيْح بَهِي تَوْجِم كُووه درجه تو نصيب نہيں ہوسكتا جو درجه آپ كا ہوگا اور جب ہم اس درجه ميں نہ بنچ سکیل گے تو آپ کے دیدار ہے محروم رہیں گے اور جب آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو ہم جنت کولے کر کیا کریں گے۔حضور نے بیرن کرسکوت فرمایا۔ آخر دحی نازل ہوئی کہ میں بطع الله والرسول فاولَّتك مع الذين انعم الله عليهم الأية (جولوَّك الله ورسول كي فر ما نبر داری کرتے ہیں بس یمی لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے حضرات انبیاء صدیقین شہداء صالحین ) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

\_ فی اور عارضی طور پراس لئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں استقر اراُ دمقاماً کون جا سکتا ہے۔ البت زیارت کے لئے رسائی ہوا کہ ہے گی۔ جس الحرح دنیا میں مسکن ہرا یک کا جدا ہوتا ہے لیکن ملاقات کے لئے دوسرا بھی آ جا تا ہے۔ اامنہ

كى تىلى فرمائى يعنى يەخرورت نېيى كداس درجەمىن عارضى كلورىي يېنچنے كے لئے اى درجەك اعمال کی ضرورت ہو۔صرف اتباع اوزمحبت نبی کافی ہے جیسے در بارشاہی میں خدمت گار محض معیت وخدمت شاہ کی وجہ ہے دیگر رؤسا ہے پہلنے پہنچا ہے اس کئے صع الذین (انعام الني والوں كے ساتھ) فرمايا آ كے ذلك الفيضل (محض فضل وكرم ہے) ميں تصريح بھی فرمادی ہے کہ اس کواپیے اعمال کا اثر مت سجھنا میحض فضل ہے اور واقع میں اگرغور کیا جائے توصاف معلوم ہوگا کہ ہمارا دین اورایمان ہماری دنیا اورسب سامان ہماری نماز ہمارا روز ہ ہمارا تواب در جات جو بچے بھی ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کاطفیل ہے چنانجہ ان آیات کے شان نزول کے انضام سے صاف معلوم ہوتا ہے جن میں ارشاد ہوتا ہے۔ ذالک الفيضل من الله و كفي بالله عليماً (محض الله تعالى كافضل وكرم باورالله تعالى سب سجھ جاننے والے کافی ہیں )اس کا یا تو پیر مطلب ہے کداس میں تمہارا کوئی کمال نہیں محف فضل خداوندی ہے کہتم کوایک بہانہ محبت سے بازیابی کی دولت نصیب ہوگی اور یا بیرمطلب ہے ذالک الفضل سے بعض مغلوب الیاس لوگوں کی ناامیدی دور کرنا ہے کہ شاید کی کوبیہ خیال ہوجاوے کہ جارے ایسے نصیب کہاں کہ ہم اس درجہ تک پہنچ سکیس تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ اگر چیتم اس قابل نہیں لیکن نعمت تمہارے اعمال کی جز انہیں ہے کہتم ان برنظر کر کے اس نعمت ہے مایوں ہوجاؤ ریومحض خدا تعالیٰ کافضل ہے۔جس کے لئے تمہارے اعمال کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ قرآن یاک بھی کیا عجب چیز ہے کہ دومتعارض شکھے ا يك عجب دوسراياس اورايك جمله مين دونون كاجواب خواه يون كهداؤخواه يون كهدلوب بهار عالم حسنش دل و جان تازه میدارد برنگ اصحاب صورت راه ببوار باب معنی را ( ان کے حسن کے عالم کی بہار دل اور روح دونوں کو تروتازہ رکھتی ہے۔ صورت بیندوں کورنگ سے معنے کے طالبول کی خوشبو سے )

ہر نداق ہر طبیعت ہررنگ کاعلاج قرآن میں موجود ہے۔ پس روایت توبال رضی اللہ

\_ جن پرناأميدي غالب مو ـ سيله خود جي دوسرانااميدي

عندے بھی یہ بات بالکل صاف معلوم ہوگئی ہے کہ

باتو دوزخ جنت است اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ است اے دلر با (اے جانفزا تیرے ساتھ میں تو دوزخ بھی جنت اور اے دلر با ابغیز تیرے جنت بھی دوزخ ہے)

کیونکہ ان کے اس خیال پر انکار نہیں فرمایا گیا بلکہ تنکیم کر کے تسلی کی گئی۔غرض میہ مضمون بالکل سنت کے موافق ہے نرانکتہ تضوف یا شاعرانہ نہیں سویہ ہے ان حضرات کی شان کہ دونوں عالم بھی ان کے نز ویک خدا تعالیٰ کی رضایا نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی لقاء کی برابر نہیں خوب کہا ہے۔
برابر نہیں خوب کہا ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتہء نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز (تم نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے تو ابھی سستا پن ہے زخ اور بلند کروجو شان کے مطابق ہو)

محبت اورغیرت کی تو خاصیت ہی ہے کہ جب بیر بڑھ جاتی ہے توسب بچھ چھوٹ جاتا ہے۔
حضرت ابرا ہیم بن ادھم نے غیرت ہی میں سلطنت چھوڑ دی تھی اور وجداس سب کی یہ
ہوتی ہے کہ ایک حالت میں دوطرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور بیمکن نہیں آس واسطے مجورا ایک
طرف کی توجہ کوترک کر دینا پڑے گا۔ اب رہی بیہ بات کہ س جانب کوترک کیا جاوے تو ظاہر
ہے کہ توجہ الی اللہ کی دولت تو تا بل ترک نہیں للبذاد نیا ہی پر لات مار دیتے ہیں خوب کہا ہے۔
بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے باز آئکہ چڑشا ہی ہمہ روز ہائے ہوئے
بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے ماہ روکی طرف بچھ دیر نظر کا میسر آٹا اس سے لاکھ
در جے بہتر ہے کہ سر پرشا ہی چھتر ہواور سارے دن شور وشغب ہو)
در جے بہتر ہے کہ سر پرشا ہی چھتر ہواور سارے دن شور وشغب ہو)

\_\_\_\_\_ به پوری طرح ورندا کر ہوگی تو دونو ل طرف ناقص ہوگی اور محبت کی غیرت اس کوقبول نہیں کرسکتی کہ ناقص ہو۔

# انبیاء جومخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سوان کی بیتوجہ بھی بعینہ توجہ الی اللہ ہوتی ہے اور اس کی توضیح ایک مثال سے

لبكن انبياع يبهم السلام پرييشبه ندكيا جاوے كه جب دوطرف كامل توجه بيں ہوسكتی اور بيہ حضرات على مبيل اليقين حبيها كه حكمت بعثت شاہر ہے متوجہ الی الخلائق تنصاور جب متوجہ الی انتخلق <u>تنص</u>تو توجہ الی اللہ یقیینا کم ہو گی اور جب ہیکم ہو گی تو نقص ہو گا اورنقص اس لئے منافی نبوت ہے کہ مرتبہ نبوت مراتب کمال کے اعلیٰ یابی کا نام ہے کہ بشرکواس سے بڑھ کر مر تنبه عطا ہو ہی نہیں سکتا۔ پس جب ان کو نبی مانا جاوے اور اس کی وجہ ہے کامل فرض کیا جادے تو کیا دجہ کہان میں انقطاع عن انخلق عبولا زمہ کمال ہے ہیں پایا جاتا۔ دجہاس شبہ کی گنجائش نہ ہونے کی میہ ہے کہ انبیاءعلیہم السلام کی توجہ الی الخلق ہوتی ہے وہ چونکہ بامر خداوندی ہے لہذا اس انتثال کی وجہ ہے اس توجہ کی الخلق میں خود توجہ الی اللہ موجود ہے کیونکہ انبیاء کیہم السلام امت کی طرف جومتوجہ ہوتے اوران کو بیغام حق پہنچاتے ہیں سواس کئے کہ اس توجہ اور تبلیغ کا ان کوظم ہے اور اس کا امتثال ان پر واجب ہے۔حضرات انبیاء کی اس توجه الى الخلق كے ساتھ توجه الى الله كى مثال بيہ ہے كدا كرتم كسى آئينه كى طرف اس كئے متوجہ ہو کہ اس میں تمہارے محبوب کاعکس نظر آ رہا ہے جبکہ کسی وجہ سے خود اس کے عی<sup>ن</sup> کو نہ د کی سکوتو گوطا ہرا تمہاری توجہ آ مینہ کی طرف ہے کیکن میتوجہ میں بھمحبوب کی طرف توجہ ہے۔ ای طرح انبیاء علیہم السلام کے لئے تمام خلائق مراکتے ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے سے مقصودان کا توجہالی الحق ہے۔ پس ان کے لئے توجہالی الحق سے مانع نہیں۔

رجوع بجانب سرخی (محبان حق کی کیا حالت ہوتی ہے)

غرض محبان حق غیرحق کی طرف متوجه ہونے سے غیرت کرتے ہیں ای صفت غیرت سے

ا بھینا جیسے کے خلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجنا اس کی دلیل ہے۔ ہے مخلوق کی طرف سے جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے اور دوطرف ایک وقت میں بوری توجہ بیس ہوسکتی تو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی ہوگا۔ سکے مخلوق سے بغلق جوحق تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی ہوگا۔ سکے مخلوق سے بغلق جوحق تعالیٰ کی طرف توجہ کے کال ہونے کے لئے ضروری والازم ہے۔ ہے مخلوق کی طرف توجہ کھیں تھی میں ہوتو تعمیل کا میں ہے تو اللہ میں کے تعمیل کی وجہ سے دھری کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں۔ ایک والت سے ہوجہ کے ہوہ یہ دیا ہے تا ہے تعمیل کی وجہ سے دھری کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں۔ ایک والت سے ہوجہ دے آ

ان میں جوش دین پیدا ہوتا ہے جس کولوگ تعصب کا غصہ سمجھتے ہیں اور وہ ایسا مطلوب ہے جس کے ندہونے سے وہ شخص الٹ دیا گیا۔ پس میشخص ظاہر میں نیک تھا اور واقع میں نیک ندتھا۔ پس وہ قاعدہ ندٹو ٹا۔ یا اگر وہ واقع میں نیک بھی ہوں تو وہ صور ڈ ہلاک ہوتا ہے اور معنی رحمت

رجوع بجانب سرخی (مقتداوہ ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہو)

ہمرحال ہیہ بات ٹابت رہی کہ نیکیوں کی بعض برکات<sup>ک</sup> اضطراری بھی ہوتی ہیں جس میں قصداورا ختیار کی ضرورت نہیں لیکن جو برکت اختیاری ہوگی اس کے لئے عقل کامل وافر کی احتیاج ہے۔سوایسےلوگ ہی جو کامل انعقل ہیں اہل ارشاد ہوئے ہیں اور بعض اولیا ءاللہ جن ہے کوئی تربیت عام کا کام متعلق نہیں ہوتا ایسے لوگ البتہ بھولے بھالے ہوتے ہیں کیونکدان کےسپر دصرف اپنی ذات کاملہ ہے۔اوراس میں دہ اسی قدر کے مکلّف ہیں جس قدران کوعقل دی گئی ہے۔ کسی دوسر ہے خص کی تربیت ان کے متعلق نبیس سوحاصل رہے ہوا کہ جن لوگول کے متعلق تربیت عام ہے جیسے انبیاءامت جومسندارشاد ہرمتمکن ہیں ایسے لوگ بھولے بھالے ہیں۔اوریہی کامل ہیں اور جن لوگول کے متعلق کسی دوسرے کی تر بیت نہیں ہوتی بلکہ محض اپنے ہی نفس کے لئے پیدا ہوتے ہیں بیلوگ البتہ بھولے بھالے ہوتے ہیں اس لئے بعض نے بیٹے یم کی ہے کہ انسان جا رقتم کے بیں۔ایک وہ جن کودین کی عقل بھی ہے اور دنیا کی بھی جیسے انبیاءاور ورثہ الانبیاء لعنی وہ علماء جومندارشاد پرمشمکن ہیں دوسرے وہ جن کودین کی عقل ہے**او**ر دنیا کی نہیں جیسے بھولے بھالےصلحاءاولیاءامت۔تیسرے وہ جن کو دین کی عقل نہیں ہےاور دنیا کی عقل ہے جیسے عاقل کفار چوتھے وہ جن کونہ دنیا کی عقل نہ دین کی عقل جیسے بیوتو ف کفار۔

۔ اس کے متعلق جرائیل علیہ السلام نے النے کو بو جہا تھا۔ سکے اس واقعہ سے الگ اگر کہیں عذاب عام آئے اور وہاں کچھلوگ ظاہر وہاطن ہرطرت سے بالکل نیک ہوں مگر وہ بھی عذاب میں بلاک کئے جار ہے ہوں تو وہ عذاب ان پرصورت میں عذاب اور حقیقت میں رحمت ہوتا ہے۔ سکے اور پیشبہ کہ وہوں کے اجماع میں کس کا اثر ظاہر ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ غالب یا کشر کا اول جیسا ما کان المله لمعذبھم و انت فیھم اور ٹانی جیسا مدیث ہوگا اس کا جواب یہ ہوئیں کے فیا الصالحون قال تعمیم اذا سمے بے اختیار کی جن میں ان کے کرتے نہ کرتے کا دخل نہ ہوئیں حضور کے وجود سے کفار مرسے عذابات کا خل جانا۔

انبیاء اورعلام مخفقین کامل انعقل ، وتے ہیں گوتجر بهزیادہ نہ ہو

غرض انبیاء اور علما محققین کامل العقل ہوتے ہیں گوتجر بہ میں اس لئے کی ہو کہ وہ د نیاوی۔امور میں منہمک نہیں ہیں بعض لوگوں نے اس میں عجیب خلط کر دیا ہے کہ عقل اور تجربہ کوایک چیز بیجھتے ہیں۔ان میں فرق نہیں کرتے اور چونکہ علماء کوتجر بہ کارنہیں یاتے اس لئے علاء کو کم عقل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ حالانکہ تجربہ دوسری چیز ہے اور عقل دوسری چیز ے۔ تجربہ تکرارمشاہدہ جزئیات کانام ہے۔مثلاً سقمونیا کودس مرتبہ آز مایا گیااس نے اسہال کا فائدہ دیا تو اس تکرارمشاہرہ ہے کہیں گے کہ تقمونیامسہل ہےاورعقل ایک قوت ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں ود بعت کی ہے جس سے کلیات کا اوراک کرنا ہے۔ مولوی محمد سین عظیم آبادی ہے جو کہ میرے ایک دوست تھے ان کے طالب علمی کے زمانہ میں ایک کالج کے طالب علم نے سوال کیا کہ آسان پڑکل کس قدرستارے ہیں انہوں نے فر مایا مرصودہ تو معلوم ہیں گر غیر مرصود ہ معلوم نہیں اس طالب علم نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ سائنس کا اتناضر دری مسئلہ اور آپ کواس کی اطلاع نہیں ۔مولوی صاحب نے فر مایا کہ احیما بتلایئے سمندر میں کس قدر محصلیاں ہیں۔اس طالب علم نے کہا مجھے تو علم نہیں تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کدافسوں ہے آپ اس قدرسائنس کے دلدادہ ہیں اور آپ کوز مین کی چیزوں کی بھی اطلاع نہیں بھر جب آپ کو ہنوز زمین کی بھی پوری اطلاع نہیں ہے تو مجھ کو ہ سان کے ستاروں کی اطلاع نہ ہونا کیا تعجب ہے۔ بیہ جواب سن کران طالب علم صاحب کی ہ تکھی اور ہوش آیا اس طرح لوگ صنا<sup>نع</sup> قو موں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے عاقل ہیں حالا تک وہ صرف ایک صنعت کے تجربہ کار ہیں۔ لہٰذا ان کو صناع کہنے جاہیے نہ کہ عاقل صناعی دوسری چیز ہے۔ عاقل ہونا دوسری بات ہے اگر ہم ایک بڑے فلاعنی مثلاً افلاطون کو ایک جولا ہے کے گھر لیے جاویں اوراس کی کار کہ میں بٹھلا دیں اور کہیں کہ آیک مہی<sup>سے</sup> تن زیب بنو له معین چیزوں کے اثرات کو بار بارد مکھنا ہے جن کورصدگاہ سے دیکھاعمیا ہے۔ سم صنعیت گرکہ چند چیز وں کوملا کرکوئی شے بنالی یا بنی ہوئی کے اجز اا لگ الگ کر لئے ای کوسائنس کہتے ہیں یعنی ترکیب وخلیل وہ کوئی علم نہیں بلکہ اوجیزین مرکب کے اجزاءاور اجزا ہے مرکب کی بناوٹ ہے۔جیسے لوہار بڑھتی معمار کا کام وہ ہلکا ہے سے اونچاہے۔ سما او یک کپڑااورتن زیب ایک شم کا کپڑا ہے باریک۔

تو یقیناً وہ اس پر قادر نہ ہوگا اور جولا ہا عمدہ سے عمدہ بن دے گا۔ اس فرق کی وجہ سے ہیہ کہہ دیں گے کہ یہ جولا ہا اس فلسفی سے زیادہ عاقل ہے ہرگز نہیں ہاں یہ کہیں گے کہ یہ فلسفی اس صنعت کو اس قدر نہیں جانتا جس قدریہ جولا ہا جانتا ہے۔ پس علما مخفقین خواہ تجربہ کارنہ ہوں مگر کامل انعقل ہوتے ہیں اور یہی ورثة الا نبیاء ہیں۔ ان ہی کے متعلق ارشا دو تربیت کا کام ہوتا ہے۔ پس ان کے ساتھ احکام و تھم دیدیہ میں کی کوئ مزاحت نہیں ہے جیسا کہ اس قاعدہ شرعیہ کو کہ مفسلہ کی وجہ سے مصلحت غیر ضروریہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہ بجھنے سے بعض کو قاعدہ شرعیہ کو کہ مفسلہ کی وجہ سے مصلحت غیر ضروریہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہ بجھنے سے بعض کو فلطی ہوگئی کہ دہ علماء سے مزاحت کرنے گئے۔

رجوع بجانب سرخی (آخری جمعه کوخطبة الوداع پر هنابدعت ہے)

غرض جو چیزمطلوب نہ ہواوراس کے ارتکاب میں مفعدہ بھی ہوتو اس کورک کردیں گے۔ جب بیت قاعدہ کلیے معلوم ہوگیا تو اب سمجھنا چاہیے کہ الوداع کا خطبہ کی دلیل ہے شرعاً مطلوب نہیں ہے اوراس کے پڑھنے ہے بہت سے مفاسد ہیں۔ لہذا اس کو ضرورترک کردیا جاوے گا۔ رہی یہ بات کہ لوگ اس بہانہ ہے آ جاتے ہیں اگر بینہ ہوگا تو لوگ نماز میں آٹا چھوڑ دیں گے۔ سو سمجھ لینا چاہیے کہ جولوگ خدا کے لئے نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہر حالت میں آویں گے۔ خطبہ وداع پڑھا جاوے یا کوئی دوسر اخطبہ اور جولوگ محض پابندی رہم کے لئے آتے ہیں وہ آگر اس کے ترک ہے آٹا چھوڑ بھی دیں تو ان کے اس خیال سے ہم ایک مقدمتہ قبائے کے کیوں مرتکب ہوں۔ خواہ وہ آویں یا نہ آویں۔

دین اس سے سنعنی ہے کہ سی کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی خواہش کے تابع ہواوراس کا بیان کہاسلام کی روسے امیر اورغریب سب برابر ہیں ایک ضف نے بھے سے کہا کہا گر نکاح بیوگان کا ذکر نہ کروتو میں وعظ میں آؤں میں

الی مسائل ادرد بی عکموں کی وجہیں۔ سکے خرابی کی دجہ سے اس مسلحت کو جومنر ورک شہوخود مطلوب نہ ہوکو کی مطلوب اس پرموقو ف ندہو۔ سکے برائیوں کا ذریعہ نے کہا کہ آج تو ضرور ہی بیان کروں گاتمہارا جی چاہے آؤند جی چاہے نہ آؤ۔ دین کسی کے آنے کامختاج نہیں ۔

زعشق ناتمام ماجمال یار مستغنی است باب درنگ و خال و خطہ چہ حاجت رو کی زیرادا (جمارے ناتمام و ناقص عشق ہے مجبوب کا حسن بے نیاز ہے۔ آب و تاب و رنگ تل اور خطی حسین چبرہ کو کیا حاجت ہے جب فطری حسن ہو پھر بناوٹ کی کیا ضرورت۔)
جس کا حسن ذاتی حسن ہے اس کو تکلفات کی اور کسی کے و یکھنے نہ د یکھنے کی کیا پرواہ ہے خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بالکل مستغنی ہے اسی طرح ہم کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ نہ کریں گے اور مشروع کو تحض اس مصلحت سے نہ چھوڑیں گے کہ ہمارے اکا برسلف کا اس استغنا نہ کوریر یورا ممل تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ خلافت میں جبلہ بن ایہم غسانی جو کہ ملوک غسان میں سے تھا۔مسلمان ہوا۔موسم حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرر ہا تھا ایک دوسراغریب آ دمی بھی ساتھ ساتھ طواف کرتا تھا۔ا تفاق ہے اس غریب آ دمی کے یاؤں کے تلےاس کی ازار کا کنارہ دب گیا جبلہ جب آ گے بڑھا تو اس کی کنگی کھل گئی اور بر ہنہ رہ گیا۔ چونکہ وہ اپنے آ پ کو بہت بڑا آ دمی سمجھتا تھااور بیدوسر آخض نہایت غریب آ دمی تھا۔للبذااس کو بہت غصہ آیااوراس نے ایک طمانچہ اس زور ہے مارا کہ اس بے جارہ کا دانت ٹوٹ گیا۔وہ مخف اس عالت کو لئے ہوئے حضرت عمرٌ کی خدمت میں پہنچااورعرض کیا کہامیرالمومنین جبلہ نے میرا وانت توڑ دیا۔حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ جبلہ کو جمارے باس بلاؤ۔صاحبوغور شیجئے بیرامتخان کا مقام ہے کہ ایک باوشاہ کو ایک غریب آ دمی کے معاملہ میں پکڑ کر بلایا جاتا ہے۔ چنانجہ جبلہ کو لا یا گیا۔حصرت عمرؓ ('')نے واقعہ دریافت فرما کراس غریب شخص کوا جازت دی کہ جبلہ ہے اپنا ۔ (۱) تمہ قصہ کا بہے کہ جبلہ نے حضرت عمر ﷺ عرض کیا کہ مجھ کوایک دن کی مبلت مل عتی ہے میں کل کوقصاص دیئے یرآ مادہ ہوجاؤں گا آ ہے نے فر مایا کہا گرصاحب میں راضی ہوجاوے تو مہلت ہے۔ چنانچہ دہ غریب مسلمان راضی · ہو گیا اور جیلہ قصاص ہے نے کر رات ہی کو یہ بینہ ہے بھاگ گیا اور رومیوں میں جاملا جو کہ نصاری تھے اور مرتبہ ہو گیا۔اس کے بعد ایک سحالی سفیر بن کر جھنرے عمر کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس کسی ضرورت سے گئے تو اس نے کہا کہتم جبلہ سے ملنا ما ہتے ہوانہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے میں اس سے ملوں گا اس نے کہا کہ وہ

بدلہ لے ہے۔جبلہ نے جب بیسنا توطیش میں آ کرکہا کدامیر الموسین مجھ کواور ایک معمولی بازاری غریب آ دمی کوئس چیز نے برابر کر دیا۔حضرت عمر شنے فرمایا کہ اسلام نے اور اس میں امیر غریب سب برابر ہیں تم نے اس کا دانت توڑ دیا تمہارا دانت ضرور توڑا جاوے گا۔ اسلام کی روسے امراء غرباء سب برابر ہیں اور اس کا بیان کہ اسلام کی روسے امراء غرباء سب برابر ہیں اور اس کا بیان کہ اہل اللہ کا برتا کو اس زمانہ میں بھی اس کے موافق ہے کہ امراء ورؤسا کا عالم ہی اس عالم دی کھے یہ ہے اخوت اسلامی ایک آج وقت ہے کہ امراء ورؤسا کا عالم ہی اس عالم

بہت مزے کے ساتھ ہمارے پاس ہے چنانچہ و داس کے پاس مجھے تو وہ بوری شان کے ساتھ موتول سے جزا ہوا تاج ہینے ہوئے رہیتی لباس اور سونا جاندی کے ساز وسامان کے ساتھ بہنچا ہوا تھا۔ ارد گرد بہت سے غلام اور باندیاں خدمت کوموجود تھیں کیونکہ نساری کو جبلہ کے مرتہ ہونے کی بہت خوشی تھی اس لئے کہ وہ اسلام ہے ایسلے نصرانی تھااور صاحب سلطنت تھااس لئے اس کو بہت عزت ہے رکھا جب وہ صحابی اس کے پاس پہنچے تو آپ نے ال طرح سلام كيا سلام على من انبع الهدى كهجو بدايت كي بيروي كرے اس كوسلام بينج يهجهله في كها كه تم نے السلام علیکم مجھے کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سلام کرنا مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اور میں تم کواسلام کے خلاف دیکھتا ہوں اس نے کہا کہ اگر میں دل میں مسلمان ہی ہوں محابی نے فر مایا کہ میں اس خو تحبری کے سننے کا مشاق ہوں خدا کر ہے تم دل ہے سلمان ہی ہو تکر جبلہ نے بات کوٹال دیا پھراس نے جاندی یا سونے کی کری ان صحالی کے بیٹھنے کئے بیش کی انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کواس ہے منع فر مایا ہے ۔ تو جبلہ نے حضور کا نام من کرآ ہتہ ہے روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان میجا لی نے کہا کہا ہے جبلہ میں تیرے اندر اسلام کی محبت یا تا بیوں پھرتو مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا اس نے کہا کہ کیا اب مجمی میر ااسلام دوبارہ قبول ہوسکتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ بان اسلام میں تنگی نہیں تو بر کرلو پھر اسلام قبول ہوجائے گا۔ اس نے کہا کہ اس شرط ہے مسلمان ہوں کہ جمھ سے قصاص نہ لیا جائے دوسرے حضرت عمرؓ اپنی جنی سے میرا نکاح کر دیں اورا ہے بعدمیر ہے واسطےخلافت کی دھیت کردیں ۔انہوں نے کہا کہ بیشرطیں میں نبیس کہدسکنا کے منظور ہوں یانہیں' پھر خضور کی مدح اور محبت کی با ت**م**س کرتار ہا بھراور با تیں ہو کمیں اخیر میں وہ رہ نے لگا اور کہا اے کاش میں اس وقت قصاص دینا منظور کر لیتا اوراس ہے انکار نہ کرتا کہ بیرحالت نیش وعشرت کی اگر چہ مجھے اب بہت پچھنفییب ہوگئی مگراس ہے وہ فقر کی حالت ہی بہتر تھی ان سحابی نے بید باتیں حضرت عمر عنی اللہ عنہ ہے آ کر بیان کیس آپ نے فر مایا کہتم نے اس کی شرا اُفلامنظور کیول نہ کرلیس قصائص والے کوہم ویت قبول کرنے پر راعنی کردیتے اور عمر کی بیٹی کیا بڑی چیز بھی اس ے اس کا نکاح بھی ہو جاتار ہا خلافت کا مسئلہ تو اس وقت ہم اس کو منظور کر لیتے پھرمسلمان جس کو جا ہے خلیفہ بناتے اس کے بعد پھر جبلہ کے انتقال کی خبر پیچی اور بظاہر اس نے اس حالت کفریر جان دی باقی دل کا حال خدا کو معلوم ہے۔ مکذاؤ کرومن تاریخُ الطمری۔ یہاں میاشکال ہوگا کہ حضرت عمرٌ نے ایک ذرای بات میں اس براتی تنی

ے جدااور نرالا ہے۔ غربا کووہ گویا انسانیت ہے، ی خارج بیجھتے ہیں لیکن اس کے گزرے وقت میں بھی اگراس کا پچھاڑ باتی ہے تو اللہ والوں میں ہے۔ حضرت مولا نا گنگوئی رحمة الله علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبدان کے یہاں ایک بڑے عہدہ وارکوئی شخص مہمان آئے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنے ساتھ ان کو بٹھلایا کیونکہ وہ بڑے آ دمی سمجھے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنے ساتھ ان کو بٹھلایا کیونکہ وہ بڑے تا دمی سمجھے جاتے تھے ان کوساتھ بیٹھا و کھے کر دوسرے غریب طلبہ مہمان بیجھے کو ہے حضرت مولا نانے فرمایا کہ صاحبو آپ لوگ کیوں ہٹ سے کیا اس وجہ سے کہ ایک عہدہ دار میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ خوب بہچھ کیجے کہ آپ لوگ میرے عزیز ہیں۔

میں جس قدر آپ کومعزز سمجھتا ہوں اس کے سامنےان کی سمجھیجھی وقعت نہیں چنانچہ سب غریب طلباء کوبھی ساتھ بٹھلا کر کھلایا شاہداس سے کسی کو بیشبہ ہو کہ مولا نانے اپنی شان ۔ کیوں کی کہ وہ اسلام ہے پھر گیا قصاص نہ لیتے تو کیا ہوجا تا تمریہ شبہ وہی کرسکتا ہے جس کی نظر میں اسلام کی وقعت نہیں اگر آ پ ایسا کرتے تو اسلام کی بنیادست ہوجاتی کیونکہ یہی تو وہ بات ہے جو یہود ونصاریٰ نے اختیار کرنی تھی کہ جب ان میں ہے کسی معزز آ وی نے زنا کیا تو اس کوصرف رسوا کردیتے اور سنگسار نہ کرتے اور غریب آ دمی زنا كرتانواس برحد جارى كرتے بعني يقرول ہے مارؤالتے ۔حضرت عمر فے اسلاى تحكم كى وقعت كے ساہنے اس كى ذرابھی پرواونبیں کی ایک جبلہ کیا اگر ہزار جبلہ جیسے باد جاہت ہوتے جب بھی آپ اسلامی تھم کونہ بدلتے اور نہ بدلنے کا آپ کوکوئی حق تعادوسرایہ کداس وقت تو ایک جبلہ بی مرتد ہوا مگر ہزاروں عقاماء کی نظر میں اسلام کی وقعت قائم ہوگئی کہ اسلام میں مظلوم کی اتنی رعایت ہے کہ اس پر بزے سے برد امعز زبھی ظلم کرے تو اس سے بدلہ لیا جا تا ہے۔جس طرح ایک معمولی آ دی ہے اور اگر آ ب اس کی رعابت کرجائے تو ممکن تھا کہ جبلہ اسلام پر قائم رہ جاتا سکر ہزار دں عقلاء خلیفہ کے اس فیصلہ کو بری نظرے دیکھتے اور اسلام سے بدگمان ہوجائے رہاکسی کا اسلام میں رہنا یانکل جانااس کی اسلام میں ذرایر وانہیں جواسلام لاتا ہے اپنے فائدے کے واسطے کسی پر کیااحسان ہے۔ فسمن شاء فالميؤمان ومان شباء فليكفرانا اعتدنا للظلمين نارأ احاط بهم سراد قها واان يستغيثوايغاثوابماء كالممهل يشوى الوجوه بنس الشراب و ساء ت مرتفقا الهايكا بالكال باتمان كالمتمان كرفراياكم نے شرا لط قبول کر لی ہوتیں تو آپ کی شفقت کی دلیل ہے کہ آپ کواس کے مرتد ہونے سے اس جب سے صدمہ وا تها كه جنت كي طرف آكر پيمردوزخ كي طرف چلاعميا - نيزيد كه جوخص اسلام لا نا جا ہے اس كي كسى قدر تاليف قلب مناسب ہے البتہ جو اسلام لا مجلے اس کی تالیف قلب کی صرورت نہیں اس کئے مہلی بار آب نے رعایت ندفر الی كيونكه وه اسلام كايدى تقااوراس وقت رعايت كرناجاي كيونك اسلام بحرقبول كرناجا بتناتها اوراس حديث بثل جوب اقيه لمواذوى الهيه ات عثواتهم يان حقوق من يهجن كي معانى كاخودا ختيار كمتا مورمثلاً اس صورت من وه صاحب معامله معاف كرويتا بإحقوق الله مين جوغير صدود مول حاكم بى معاف كرد عاوروه بعى استحباب كے لئے ہے اورلفظاعثرات مشيري كماس كاممد ورخطاه بولجاجأ وانتكبارا وظلمأ ندبو يجيبااس واقعديس بواتغا فظ ظفراحم عثاني

جنلا نے کوالیا کہد یا ہوگا خوب بھے لینا چاہیے کہ وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہ تھا۔ جن لوگوں نے مولا ناکود یکھا ہے وہ تو خوب جانے ہیں مگر جن لوگوں نے ہیں دیکھا ہے ان کے لئے ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں شان اور بڑائی کنتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولا نا صدیث شریف کا درس دے رہے تھے ابر ہورہا تھا کہ اچا تک بوندیں بڑنا شروع ہوگئیں جس قدر طالب علم شریک درس تھے سب نے کتاب کی حفاظت کے لئے کتا ہیں اٹھا کمیں بھا گے اور سددری میں پناہ فی اور کتا ہیں رکھ کر جوتے اٹھانے صحن کی طرف جورخ کیا تو کیا تو کیا ہوگا کہ وہاں کی حفاظت کے لئے جورخ کیا تو کیا تو کیا تو کیا ہوگا کہ وہاں کس قدر شان کو جتلایا جاتا تھا شان نہتھی بلکہ محض محبت و تے سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں اس واقعہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہاں کس قدر شان کو جتلایا جاتا تھا شان نہتھی بلکہ محض محبت و نہتھی کہ خرباء کوامرا سے بچھ کم نہیں سمجھا بہی لوگ ہیں جن کی بدولت دنیا کا کا رخانہ قائم اور فظام عالم مسلسل ہے جس دن سے حفرات ندر ہیں گے قیا مت قائم ہوجائے گی۔

#### وین کے کام سے دنیا کافائدہ مقصود نہ ہونا جا ہیے اوراس کا بیان کہ طالب حق کی کیا حالت ہوتی ہے

غرض پیتو حضرت عمر گاامتحان تھا جس میں وہ پورے اترے آگے جبلہ کا امتحان ہے کہ دیکھیں کیا سمجھ کر ایمان لایا ہے آیا کوئی و نیاوی غرض عز و جاہ کی ہے کہ مسلمان وی عزت ہوتے چلے جارہے ہیں ان کے ہم رنگ ہوجاویں گے تو ہم کو بھی عزت نصیب ہوگی یا ہی کہ محض طلب آخرت کے لئے ایمان لایا ہے چنا نچ بعض لوگ بزرگوں ہے بھی اس لئے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کو براہم جھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہماری بھی عزت ہوگی اکثر چھانٹ کرالیے ہی بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں کی جلا ہے تھی عزت ہوگی اکثر چھانٹ کرالیے ہی بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں کی جلا ہے تیلی کے گودہ کیسا ہی بزرگ اور نیک ہوم یہ نہیں ہوتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ تیلی کے گودہ کیسا ہی بزرگ اور نیک ہوم یہ بیٹر ہوتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ محض مدی ہیں ہی ہوئی ہیں اپنی د نیاوی غرض پوری ہوتے و کیکھتے ہیں ہی جارت میں ہوا دیتے ہیں۔ بینہ ہوتو یہ بھی نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ ہوتے د کیکھتے ہیں چارتدم برا جا دیتے ہیں۔ بینہ ہوتو یہ بھی نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان استحان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عند الامت حان یہ کوم الرجل او بھان (امتحان کی کوم

کے وقت یا تو آ دی کی عزت کی جاتی ہے یا ذلت یعنی کامیابی پرعزت نا کامی پر ذلت ) خوب کہاہے ہے

صوفی نشود صافی تادر نکشد جامے بسار سفر باید تا پخته شود خامے (صوفی اس وقت تک صاف دل نہیں ہوسکا جب تک شراب عشق کا جام نہ لی لے بہت سفر ہونا ضروری ہے تا کہ خام بیکا بن جاوے۔)

چنانچ جبلہ کا امتحان ہوا اور وہ اس میں ناکام ثابت ہوالیعن اس نے کہا کہ اچھا مجھے
ایک دن کی مہلت ہو سکتی ہے حضرت عرش نے فر مایا ہو سکتی ہے اگر میخض مہلت دے صاحب
حق ہے پوچھا گیا وہ بیچارہ اس قدر نیک دل تھا کہ اس نے اجازت دے دی جبلہ رات کو موقع پاکراٹھ بھا گا اور دومیوں ہے جا ملا اور بدستور سابق نفر انی ہوگیا د کھئے اس کوطلب صادق اور محبت واقعی دین سے نہ تھی کہ ذراوہ بھی ذات کے خوف ہے دین چھوڑ دیا جس کا نتیجہ ابدالا باد کی ذات ہے۔ ادھر حضرت عرشکود کھئے کہ ذرا پر واہ نہیں کی کہ بیا میر ہے دوسرا غریب اوھراس کو د کھئے کہ ذرائی تکلیف نفس پر گوارانہ کر سکا ایسے بہت لوگ ہیں کہ وہ اتباع شریعت محض نفع دنیاوی کیلئے کرتے ہیں گئی جو ضدا کے تلص بندے ہیں ان کی بی صالت ہے کہان پر پچھ بھی گز رجاوے مگران کو تی کے مقابلہ میں سب بی معلوم ہوتا ہے۔

کہان پر پچھ بھی گز رجاوے مگران کو تی کے مقابلہ میں سب بی معلوم ہوتا ہے۔

کشند از برائے دلے بار ہا خورند از برائے گلے خار ہا (ایک دل کی وجہ سے بہت ہے ہو جھ کھنچتے ہیں ایک پھول کے لئے بہت راک کو خار ہا کو ایک دلئے کھاتے ہیں۔)

اور پھر جا ہے طلب اور جبتی میں عمر بھی ختم ہو جائے گر گھبراتے اکتاتے نہیں کیونکہ ان کی طلب صادق ہوتی ہے اور ان کومعلوم ہوتا ہے کہ مجبوب اور مطلوب کون ہے وہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں۔

طلب گار باید صبور و حمول که نشنیده ام کیمیا گر ملول (طلب والے کوتو بہت صبراور خل کرنے والا ہونا جاہیے کیونکہ میں نے کسی کیمیا والے کو اکتاجانے والا نہیں سنا)

یعنی فن کیمیا کا طالب؛ کثر ساری عمر طلب میں برباد کر دیتا ہے اور ہمیشہ ایک تاؤکی کسر میں رہتا ہے کیاں آپ نے کسی طالب کیمیا کوند دیکھا ہوگا کہ وہ ناکامی ہے گھبرا کراکتا گیا ہوا ور کیمیا کی فکر حجموڑ دی ہوتو کیا خدا کا طالب طالب کیمیا کے برابر بھی ند ہو۔خوب ہمچھ لوکہ جواکتا گیا وہ طالب نہیں صورت طلب کو طلب نہیں کہتے جیسے صورت آ دمی کو آ دمی نہیں کہتے ۔خوب کہا ہے ۔

اینکه می بنی خلاف آ دم اند بیستند آ دم غلاف آ دم اند (بیرجونم دیسته بوکه بیاف آ دم اند (بیرجونم دیسته بوکه بیاف آ دم اند (بیرجونم دی کی خلاف می وجه سے بدعات کی اجازت نہیں دی جاسکتی مصالح کی وجه سے بدعات کی اجازت نہیں دی جاسکتی

پس جولوگ الوداع کے خطبہ نہ ہونے سے نہ آ ویں ان کے نہ آنے کی پچھ بھی پرواہ نہ کی جادے گی اورایسے وہمی مصالح ہے اس قتم کی بدعات کی اجازت نہ دی جاوے گی۔

#### فضائل رمضان كابيان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ کے برکات وآ خار کے باب بیں ارشاد فرماتے ہیں۔ هوشهر اوله' رحمة و اوسطه' مغفرة والحره عتق من النیوان ترجمہ بیہ کہاہ رمضان ایسام مہینہ ہے کہاں کا اول حصد رحمت ہے اور درمیانی حضرت مغفرت ہے اور آخری حصہ آگے ہے آزادی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ بیہ جو فرمایا گیا ہے کہاں کا اول حصہ رحمت ہے تو ہوہاں کی سبے کہ رحمت ایک لطف ہے جو نکہ ابتدا حصہ بیں خداوند تعالی کی طرف ہے مل کرنے کی تو فیق میں جو ابوق ہے کہ بدول اس تو فیق میں جو کہ بدول اس تو فیق کے کہا کہا تھے کہا کہا گیا۔

# آ دمی کوایخ مل پربھی نازنہ کرنا جا ہیے

اور یہیں ہے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگوں کو جوابے تھوڑ ہے مل پر ناز ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں یہ کوتا ہی نظر کی دلیل ہے انسان کو ئی کام نہیں کرسکتا جب المہ بلکہ اگر وہمی نہوں واقعی بھی بجھ ہوں تو بھی ہوعتوں کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔۔ تک کہادھرےامدا دوتو نیق نہ ہوخوب کہا ہے۔۔

ہے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ ہستش ورق (حق تعالیٰ اوران کے خاص بندوں کی عنایت وتوجہ کے بغیرا گرفرشتہ جسیا بھی ہو اس کا بھی عمل نامہ سیاہ ہے)

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

ایں ہمہ تفتم ولیک اندر پہنچ ہے عنایات خدا ہمجم و لیج (ہم نے بیسب کچھ کہا ہے کہا ہم انجام میں بیہ کمتن تعالیٰ کی عنایت کے بغیرہم بیج در لیج ہیں ہیں انجام میں بیہ کمتن تعالیٰ کی عنایت کے بغیرہم بیج در لیج ہی ہیں انجام میں خدا کی کہ گوہم نے سب بچھ ہنلایا لیکن عنایات خداوندی نہ ہوتو ہم بچھ بھی نہیں پس خدا کی عنایت سے تو فیق ہوتی ہے ابنا کوئی کمال نہ سمجھے۔ جب تک کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی ۔ ترب تک کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی ۔ ترب تک کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی ۔ آ دی بچھ بھی نہیں کرسکتا اور بیضدا کے اختیار میں ہے۔

من چو کلکم درمیان اصبغین (میں مثل قلم کے ہوں دوانگلیوں کے بچیس)

آ خرکیا سبب تھا کہ ابوجہل جو کہ نہایت مجھدار سمجھا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں چپا ہوتا تھا تیرہ برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت ایمان فر مائی لیکن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو سکا اور حضرت بلال جو عبشہ کے رہنے والے تھے نہ پچھ بڑے زیرک سمجھے جاتے تھے نہ پہلے ہے حضور سمی صحبت میسر ہوئی تھی کے ونکہ مکہ میں آ کرایک کا فر کے پھند ہے میں پھنس گئے کہ آزادی بھی نصیب نہتی۔ جس سے تحقیقات کا بی موقع ماتا بھر تکا لیف کا بی عالم کہ پھر تیما ہوا سینہ پر رکھ دیا جاتا تھا لیکن باو جو داس کے آ پ کی زبان سے احدا حد بی نکلنا تھا۔ بس وجہ نیتی کہ ابوجہل کوتو فیق نہیں دی گئی اوران کوتو فیق دی گئی۔ حسن زبھرہ بلال از عبش صہیب از روم نے خاک مکہ ابوجہل ایس چہ بوالمجھی است حضرت صہیب درم سے ہدایت بیاب ہوگئے۔ جو مکہ شریف ہے دور کے مقامات ہیں اور مکہ کی خاک سے ابوجہل ہو ہو ایت سے مدایت بیاب ہوگئے۔ جو مکہ شریف ہے دور کے مقامات ہیں اور مکہ کی خاک سے ابوجہل ہے ہوا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>له يكنا يكنايعنى معبود يكناب اس كاكونى شريك نبيل -</u>

حقيقت من جب تك ادهر سے جذب اور مدن من جنيس بوسكاتو يكناك انا كلاوانا کے نا (میں ایسا ہوں میں ویسا ہول) محض جہل ہاکی برزگ کی حکایت کاسی ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے۔شاہی محل کے نیچے سے گزر ہوا بادشاہ نے ان کواینے پاس ملنے کے لئے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکر آ وک کے درواز ہ بڑی دوراور پھروہاں پہرہ چوکی بادشاہ نے کمنداز کا دی بیال کےسہارے ہے او پر بھنجے گئے۔ جب وہاں پنچے تو بادشاہ نے ان سے گفتگوشروع کی۔ ا ثناء گفتگو میں بادشاہ نے بوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ تک کیونکر پہنچے۔انہوں نے کہا جس طرح آ پ تک پہنچا یعنی جس طرح تم نے وہ کمند ڈ الی اور اس کے ذریعہ سے مجھے تھینچ لیا اسی طرح خداتعالیٰ نے بھی۔۔۔جذب کی کمند ڈال کر مجھے تھینچ لیا۔خوب کہا ہے ہے

تمر دوقطع هرگز جاده عشق از دو بدنها مسسكه ميبالد بخو داس راچون تاك از بريدنها (عشق کاراستہ دوڑیں اگانے سے ہرگز قطع نہیں ہوسکتا کیونکہ پیراستہ خو داس طرح بڑھتا ہے جیسے انگور کا ورخت کا نینے سے بڑھتا ہے )

یہ تو اپنے عمل کے بارہ میں ہےاور ایک دوسرے شخص نے جذب کے بارہ میں لکھا ہے لیکن میضمون محبوب مجازی کے باب میں ہے اس لئے الفاظ ایکھے نہیں ہیں۔

خود بخود آل بت عیار به برمی آید 💎 نه برورو نه بزاری نه بزری آید (وہ حیالاک مجبوب خود بخود تو بغل میں آسکتا ہے مگر نیز درہے آسکتا ہے نہ دونے ہے نہ مال ہے ) میں نے الفاظ بدل دیے ہیں کم محبوب حقیقی کے مناسب ہو جاوے

خود بخود آل مه دلدار به بری آید (خود بخو دتووه دل لينے والا جا ند بغل ميں آسکتا ہے)

جب محبوبان مجازی کا بدعالم ہے تو اس محبوب حقیقی کوکون مجبور کرسکتا ہے وہ تو اس کے شائبہ ہے بھی منزہ ہیں۔

دعائے وقت اس کومشیت کیساتھ معلق کرنا ہے او بی ہے حضور صلى الله عليه وسلم كقربان بوجاية فرمات بيل الاتفل اللهم ارحمني ان

<u>له کشش سه یاک سته چا بند پر موتوف کرنا کدآ پ چاپین توابیا کردیں۔</u>

شفت فانه لا مكره له كه يول دعانه الكوكها عداا كرآپ چا بين تو بم پررم فرمايك اس واسط كه خدا تعالى بركوئى اكراه و جركر نے والانبيں ہے۔ صاحبود يكھے ظا برنظر بيل مشيت پرموتوف كر كے دعا ما نگنا اوب معلوم ہوتا ہے كيكن واقعہ بين بخت ہے اور وجہ ال كئن اوب معلوم ہوتا ہے كيكن واقعہ بين بخت ہے اور وجہ ال كسى كى نظر اس برا د بى تك نبيں بنج ستى ۔ بينور نبوت اور وجی كی ختاج ہواور وجہ ال كو واضل برا د بى ہونے كى بيہ به كه درخواست ميں مشيت كى قيد لگانے كى ضرورت تو الى وقت ہوتى جب كه خدا تعالى بين مجبور ہونے كا احمال بھى ہوتا اس لئے بيد قيد لگاتے كه الله تعالى برد باؤنہ برے۔ يہاں بيات كمال تم وس برار دفعہ ما گواور دعا كرووه چا بيں گے قبول كو الله كر اين سے يارد كرديں گے۔ يھر كو س تم قيد لگاتے ہو بين بيخ كہتا ہوں كه اگر دنيا بھر كے مقل اور عمور كر تي تو اس دقيقہ تك نہ وہ جم بهاں حضور كينچ بين ۔

رجوع بجانب سرخی (آ دمی کوایے عمل پر بھی نازنہ کرنا چاہیے)

اور جب خداتعالی مجبوری ہے بالکل پاک ہیں تواگرتم کوتو فیق روز ہر کھنے اور تراوت کو قرآن پڑھنے کی ندد ہے تو تم کیا کر سکتے تھے۔ای لئے فرمایا کہ اولیہ ' رحمہ کیونکہ صوم وغیرہ کی تو فیق دینا عبادت کی تو فیق دینا بہت بڑی رحمت ہے۔

## رجوع بجانب سرخی (فضائل رمضان کابیان)

اور چونکدار شاد خداوندی ہے کہ ان المحسنات بدھین السینات کہ نیکوں ہے ہرائیاں معاف ہو جاتے کی وجہ سے اعلان میں توفیق ہو جانے کی وجہ سے اعلان نیک شروع ہو گئے تو ان سے گناہ معاف ہونے شروع ہوئے جب ابن کی بدولت گناہ معاف ہو گئے تو وسط رمضان مغفرت ہواای کوفر مائے ہیں واو سط من مغفرة (اوراس کا درمیان بخشش ہے) اور ظاہر ہے کہ گناہوں کا معاف ہوجانا یکی دوز خ سے پختا ہے ۔ تو اس پر متفرع ہو کر بیار شاد بھی سے جم ہوا کہ و آخرہ عشق من النیوان (اور اس کا آخر آگ سے آزادی ہے)

له كمرضى رجيوز ديا سكه باركي-

# خدانعالیٰ کی بارگاہ میں نہتو کسی کوآنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہے

وہ بارگاہ عجیب بارگاہ ہے بیرحالت ہے کہ \_

باز آباز آہر آنچہ ہستی باز آگر کافر و گبرو بت برتی باز آ (بازآ جاؤبازآ جاؤ جو کچھتم ہواس سے توبہ کروبازآ جاؤا گر کافرآتش پرست بت برست ہوتو بھی توبہ کردیازآ جاؤ)

ایں درگہ مادر گہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ (بیہ جاری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے سوبار بھی اگر توبہ تو ڑھے ہوتو بھی باز آ جاؤ) اور جس طرح وہاں ہروفت باب رحمت کشادہ ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں

ہرکہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گوبرد دارو گیروحاجب دورباں دریں درگاہ نیست (جوآ ناچاہتاہے تو کہددوآ جاؤ جوجاناچاہے کہدوجاؤ بکڑرھکڑ چوکیداردربان ہیں بارگاہ میں نہیں ہیں)

کہ جس کا جی جا ہے جب جا ہے جلا آ وے اور جس حالت میں جا ہے جلا آ وے۔
اور ہر کہ خواہ ہے عموم سے یہ بات بھی سمجھ آگئ ہوگی کہ بعضے لوگ جو کی ہندویا عیسائی کو مسلمان کرنے کے جموم میں مسلمان کرنے کے بل اول خسل دیا کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہر کہ کے حموم میں بخسل والا بھی داخل ہے صاحبوا سلام میں آنے کے لئے نہ خسل کی ضرورت ہے نہ وضوی بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہوتو اس کے انظار کی بھی ضرورت نہیں پہلے مسلمان کر لواس کے بعد بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہوتو اس کے انظار کی بھی ضرورت نہیں پہلے مسلمان کر لواس کے بعد خسل وغیرہ ودواورا یک ریم بھی تو بات ہے کہ کی کوئیا خبر ہے کہ چا رمنے کے بعد زندہ رہے گایا خشہ ہو چکے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مسہل دیے گی تجویز کرتے ہیں۔

ا جوچاہتا ہے کہ سلم وکا فرکوعام ہونے سے اگر مرحمیا اور کفر کی وجہ سے عذاب میں گیا تو تمہارے دیر لگانے سے عذاب میں کیائم سبب سینے

میں کہنا ہوں کہ اگر طہارت حاصل کرنے کے لئے بہی شرط ہے کہ حالت کفر کی کوئی
چیز ہاتی ندر ہے تو فصد بھی لینا چاہیے بلکہ گوشت پوست بھی نیا ہونا چاہیے الحاصل بیسب نغو
قیود ہیں اس دربار ہیں جس کا جی چاہے جب چاہے اور جس حالت ہیں بھی ہوچلا آ وے۔
صاحبو! کیا آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہ نا پاکول کو بھی اپنے دربار ہیں حاضری کی اجازت
دے۔ای کوعارف شیرازی کہتے ہیں۔

ہر کہ خواہد گوبیاؤ ہر کہ خواہد گوبرہ دارہ گیرہ وحاجب و دربان دریں درگاہ نیست (جوآ ناچاہتا ہے تو کہدورآ جاؤجو جاناچا ہے کہدو جاؤ کر دھکڑ چوکیداراور دربان اس بارگاہ ہیں ہیں ہیں اس خرص جس طرح یہاں کسی کوآنے کی ممانعت اور روک ٹوک نیس اس طرح اگر بگڑ جاوے تورکھنے کہ بھی کوئی تمنانہیں کرتا ہی کواس طرح سرنہیں چڑھایا گیا کہ وہ ذرا بھی ناز کر سکے۔ خدا تعالیٰ کی ہخشش سے کسی حال میں ما یوس نہ ہونا چا ہیے گو خدا تعالیٰ کی ہخشش سے کسی حال میں ما یوس نہ ہونا چا ہیے گو تحدا تعالیٰ کی ہخشش سے کسی حال میں ما یوس نہ ہوجا تے ہیں کتنے ہی گنا ہ ہوں تو بہ کرنے سے سب معاف ہوجا تے ہیں متاب تاہوں کی بوجا نے ہیں عاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینئے میں سب دھل جائے ہیں گا گرگنا ہوں کی بوٹ نے کربھی حاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینئے میں سب دھل جائمیں گیاس کی ایسی مثال ہے۔

گر جہاں پر برف گردد سربس تاب خود بگداز دش از یک نظر

ینی اگر ساراعالم بھی برف سے بٹ جاوے تو عالمتاب آفاب کے نکلتے ہی سب

پانی ہوکر بہہ جاوے گی۔ اس طرح اگر ساراعالم بھی گناہ سے بھر جاوے تو ادھر کی ایک نگاہ

کافی ہے۔ سبحان اللہ کس پاکیزہ مثال سے کتنے بڑے مسئلے کوبا سانی حل کر دیا واقعی بات

یہ ہے کہ اہل اللہ پر چونکہ خفائق کا انکمشاف ہوتا ہے۔ اس لئے ان سے زیادہ بہتر کوئی بھی

مثال چین نہیں کرسکتا۔ بچ یہ ہے کہ بہی لوگ سے فلفی ہیں چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب

مثال چین نہیں کرسکتا۔ بچ یہ ہے کہ بہی لوگ سے فلفی ہیں چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب

مثال چین نہیں کرسکتا۔ بی میہ کہتا م لے کر پوچھا کہ یہ کیے تھے۔ سب کی نسبت بہی

له محدول کو

تواس نے کہا او آننک هم الفلاسفة حقاً (حق بیہ کرفلسفہ والے یہی لوگ ہیں) جب خدا تعالیٰ کی عنابیت ہوتی ہے تو ایک لمحہ میں کام بن جاتا ہے مگر چونکہ وہ لمحہ تعین نہیں ہے اس لئے ہمیشہ اس کا متلاشی رہنا جا ہے

حق تعالیٰ کے جیسے الطاف و کرم ہیں ان پر نظر کر کے تو آیک دم کی غفلت بھی جائز نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں \_

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباش شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی (ایک بارآ نکھ جھیکنے کی مقدار بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہوشاید وہ توجہ کرے اور تم کو ففلت میں خبرتک نہ ہو)

بخداجس کا کام بناہ ایک ہی لحدیث بن گیا ہے۔ ایک ہی لحدی عنایت کافی ہوگئ ہے مگر بہت دن تک اس لئے لئے رہتے ہیں کہ وہ لحہ متعین نہیں یعنی پیز نہیں کہ وہ ایک لحد سے وقت ہوگا جس میں نگاہ اسیرا ٹر پڑ جادے گی۔ ای کومولا تا بھی ایک تفییر پر فرماتے ہیں ۔ صحبت نیکال اگر کیک ساعت است ہمتر از صد سالہ زہد و طاعت است صحبت نیکال اگر کیک ساعت است ہمتر از صد سالہ زہد و طاعت است کیوں کی صحبت اگر ذراہے وقت بھی ہووہ پینکڑ ول سال کے زہدوطاعت ہے افضل ہے کہ بعض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں ) کہ بعض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں ) کہ بعض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں ) کہ نمانہ تمہارا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا سوسال کی بے ریا کی عبادت سے بھی افضل ہوجا تا ہے )

بعض نے اس کی یہی توجیہہ کی ہے کہ تمام اوقات میں سے ایک وقت ایہا ہوتا ہے چنانچہ شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابوالمعالی صاحب کا قصہ ہے کہ شاہ ابوالمعالی صاحب کسی بات پر شاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے اور علیحدہ کر دیا۔ بیہ جنگلوں میں روتے پھرتے

گناہوں کی معافی کے لئے صرف استغفار کافی نہیں بلکہاس کے ساتھ ادائے حقوق بھی ضروری ہے

اگرمغفرت جاہتے ہوتو خداتعالی ہے اپنے گناہوں کی معافی جاہواور معاف کرانے کے بیمعنی نہیں کہ صرف ہی ہاتھ ہیں لے کراستغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو بلکہ یہ بھی کرو اور اس کے ساتھ اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔اگر کسی خفس کے باس دوسرے کی زمن دبی ہو یا موروثی ہو۔اس کو چھوڑ دو۔ کسی کے ذمہ کسی کا قرض ہواس کو ادا کرو۔ اور سبکہ وش ہو جاوک اپنے جی میں کہتے ہوں کے کہ موروثی زمین چھوڑنے کی بے ڈھب کہی چرہم کھاویں گے کہاں سے لیکن صاحبو خور کردا گر کسی محفول کے موروثی کھیتوں میں کوریل نکل جاوے اوراس کے سب کھیت ریل میں آجادیں اور معادضہ ملے زمیندار کوتو یہ کیا کر بے گااور کہاں سے کھاوی کے سب کھیت ریل میں آجادیں اور معادضہ ملے زمیندار کوتو یہ کیا کر بے گااور کہاں سے کھاوی کے سب کھیت ریل میں آجادیں اور معادضہ ملے زمیندار کوتو یہ کیا کر بے گااور کہاں سے کھاوی کے ا

لے جب اولیا واللہ کی طرف ہے میں کام بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف ہے کیوں نہ ہوگا۔ ہے میں اللہ تعالیٰ ہے۔ سب گنا ہوں معینے ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ اُسٹیہ وہ زمین یا مکان جو درس سے سب گنا ہوں کی ہووہ چھڑا تا جا ہے مگر نہ چھوڑیں یہ موروتی ہے حرام ہے۔ سب کھانے کو دینے والے تا میدی نہ ہو۔

### اس کی شکایت که آج کل لوگوں کے دلوں میں اسلام کے احکام کی قند رنہیں اور اس کی وجہ

افسوں ہے کہ ظاہری حکومت کے سامنے تو کان نہ ہلایا جائے اور خداوندی حکم کے سامنے چون و چراکی تخوائش ہو۔اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام اوراس کے احکام کی چونکہ بلامشقت مل گئے ہیں باوجود سرتا سرنافع ہونے کے کہ بڑا نفع رضائے حق ہے قدرو قیمت نہیں ہے خوب کہا ہے۔

اے گرانجال خوار دیدی مرا زائکہ بس ارزان خرید سی مرا (اے عزت دارتونے مجھے ستاخریدلیا) دارتونے مجھے ستاخریدلیا) دارتا دیکھا ہے تھی اس وجہ سے کہتونے مجھے ستاخریدلیا) درشاد خداوندی ہے۔ ماقلد و اللّٰہ حق فدرہ (لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی عزت ان کی قدر کے موافق نہیں کی سبب سبب کہا سلام کے ملنے میں کی خدر تو خرچ نہیں ہوا کہ اس کی قدر ہوتی۔

ہر کہ اوارزاں خردارزال دہد گوہر طفلے بقرص ناں دہد حکام کی خوشنودی تو برٹری بڑی کوششوں سے زروجواہر خرج کرنے سے حاصل ہوتی ہے بخلاف رضا خداوندی کے لیکن حقیقت میں یہ خت رذالت ہے کیونکہ جس قدرزیادہ احسان کسی کا ہوتا ہے اس قدرزیادہ اس کے سامنے بھھا کرتے ہیں اور شرماتے ہیں نہ کہ الٹی شرارت اور نافر مانی پر کمر بستہ ہوجادیں لہٰدا بی اس معمولی تکلیف اور مشقت کی بچھ پروانہ کرنی جا ہے۔

### ادائے حقوق کی ضرورت اوراس کا موج<sup>ت</sup> آسائش ہونا ایک شبہ کا جواب

اگر کسی کے پاس موروثی زمین ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو چھوڑ دے بلکہ میں کہتا جول کہا گر میخض مورد ٹی زمین چھوڑ دے تو وہ زیادہ آرام د آسائش میں رہے گا کیونکہ ایسا ملہ جو خص ستاخ بدتا ہے ستاہی دے دیتا ہے ایک بچھوٹی کوروٹی کی کئیے کے بدلے میں دے ڈالتا ہے سکہ آرام وراحت کا سب

کرنے ہے وہ ایمان داراورخوش معاملہ مشہور ہوجائے گا پھرزمیندار کوشش کرے گا کہاں کی زمین اس کی کاشت میں رہے اگر اب ہمی لوگوں کی سمجھ میں نہ آ وے اور نہ مانیں تو وہ جانیں۔ دو مخص ضلع سہار نپور کے میرے پاس آئے میں اتفاق ہے موضع بھینسانی گیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس وہیں ہنچے کہ ہم کومرید کرلومیں نے پوچھا کہتمہارے پاس موروثی ز مین تونہیں معلوم ہوا کہ ہے میں نے کہااس کوچھوڑ دو کہنے گئے کہ پہلے مرید کرلو پھرچھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے چھوڑ آ ؤ جب مرید کروں گابین کر چھوڑ کر آنے کا دعدہ کر گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ایک گاؤں کےلوگ مدت سے مجھے بلارہے ہیں لیکن اس لئے جانے کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں سب کے پاس موروثی زمینیں ہیں بس وہ میرے اس سوال کا جوائیں وے سکتے کہ مجھ کوروٹی کہاں ہے کھلاؤ کے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ا کید درہم حرام اور نو حلال کے ہوں تو اس ایک کے مل جانے سے اس کی سب عبادت غارت ہے اور غضب ریہ ہے کہ لوگ حرام کمائی بیوی بچوں کے لئے کماتے ہیں ریھی نہیں کہ ا پنے لئے ایسا کریں لیکن اس ہے کوئی یہ تجویز نہ کرتے کہ جب ہمارے پاس حلال کی آ مدنی نہیں ہے اور حرام کی آ مدنی کھانے سے روز ہ قبول نہیں ہوتا تو روزہ رکھتے ہے کیا فائدہ کیونکہ اب تو صرف ایک گناہ ہے کہ حرام مال سے پیٹ بھرا اور اگر روزہ ندر کھو گے تو ایک دوسر ماخوذ ہو گئے۔

احکام شرعیه کے حکم اور اسرار کس طرح معلوم ہوسکتے ہیں

اسرار حکم میں غور وفکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ جو بچھ فکر سے حاصل ہوگا تہاں ہے ان کا خر آع ہودگا نہ کہ حکمت کیونکہ فکر وصول الی الحقائق کا طریق بھی نہیں ۔

فہم و خاطر تیز کرون نیست راہ جز شکتہ می تگیرد فضل شاہ

(سبجھ اور ول کو تیز کرنے کا بدراست نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا فضل تو شکتہ کو ہی لیتا ہے)

ایس ہم کو بالکل شکتگی اختیار کرنی جا ہے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہوسکتا ہے خوب کہا ہے۔

الے مصلحین اور دازی ہے ایجاد اور کھڑنا ہے سوچ تو حقیقوں تک پہنچنے کا طریقہ بھی نہیں حقیقت بنانے والا خودی بنائے والا

ہر کجا کپستی است آب آنجارود ہر کجا مشکل جواب آنجارود (جہال پستی ہوتی ہے وہاں پانی جاتا ہے جہاں مشکل پیش آتی ہے حل کرنے والا جواب بھی وہیں پہنچتا ہے)

ہر کجا دردے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شفا آنجا رود (جس جگددردہوتا ہے دواای جگدگتی ہے جہال مرض ہوتا ہے شفا بھی وہیں جاتی ہے) تو جب تم بالکل اپنے کوسیرڈ کردو گئتو خدا تعالیٰ خود بخو دان علوم کا القاءتمہارے قلب میں کریں گے اور وہ حالت ہوگی۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا (اپنے اندر حضرات انبیاء کے سے علوم د کیے لو گے بغیر کتاب کے بغیر تحکراری کے بغیر استاد کے )

مصالح پراحکام کامدار نہیں اور نہ طالب عمل کو اس کی اجازت ہے کہ مصالح کی تفتیش کر ہے

حکمت کارائے ہے جمعنا اور اس پر بناء تھم کرنا میے کافی نہیں مدار اصلی تشریع ہی پر ہے اگر چداس کی حکمت بھی ہم معلوم ہوالبتہ بعد میں تشریع کے بھروسہ پچھ حکمت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے باقی حکمت کے بچھ پر تکم ماننا موقوف نہیں ہماری تو وہ حالت ہونی چاہیے۔

زبال تازہ کرون باقرار تو شینگیٹن علت از کار تو زبان کو آپ کے اقرار ہے تازہ کرنا ہے نہ کہ آپ کے کاموں کی وجہیں گھڑنا)

اور ہمارا وہ نہ ہب ہے جسے حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ ہرورو یشے کو ویون و چرا کندہ ہروراور چرا گاہ باید فرستاد طالب علم کوتو چون

ا کہ ہروقت ذکروفکر عبادت میں لگو سے۔ ہے شریعت میں عظم آجانے پر ہی مدار ہے۔ ہے جوسونی چون و چرا بعنی میہ کیے دینا چون و چرا بعنی میہ کیسے ہے اور کیوں ہے کرے اور جو طالب علم چون و چرانہ کرے دونوں کو چرا گاہ میں بھیج دینا جا ہے کہ وہ آدمی کے درجے سے فکل کر حیوانوں میں مل محے۔

### وچرا کائن اس کئے ہے کہ وہ طالب فن ہوتا ہے لیکن طالب عمل کواس کی اجازت ہر گزنہیں۔ مصالح کی تفتیش کا مفسکرہ عنظیمہ

اور حکمت کی تلاش میں ایک مفسدہ ہے بھی ہوتا ہے کہ عوام یوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہی مصالح بناء تھم ہیں اور جب سی تھم میں ان کو مصالح نظر نہیں آئے تو اس تھم کے من اللہ ہونے میں ان کوشہ ہونے لگتا ہے یا اگر کوئی مصلحت اپنے ذہن سے مخترع کی اور اس کو مدار حکمت سمجھا اور وہ مخدوش ہوگئ تو اس کے انہذام سے حکمت کے انہذام کا شبہ ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر مصلحت خود بخو د بلا تلاش ذہن میں آجاوے تو اس کے بیان میں مضا کھنہ ہیں اور وہ بھی ظف خرض جب ادھر سے ہولئے کا اشارہ پاوے جسے بلافکر کوئی وار وقلب میں آجاوے زبان کھولے ورندلب بستہ رہے کہ نطق و سکوت میں اس کا تالع رہنا چاہیے خوب کہا ہے تھی گوش گل چرخن گفتہ کہ خنداں است بعند لیب چہ فرمودہ کہ نالان ست بیند لیب چہ فرمودہ کہ نالان ست رہے کہا ہات کہددی ہے کہ بنس رہا ہے اور بلبل کو کیا فرما دیا ہے کہ دوہ ورور ہی ہے )

محفل میلا دکی تحقیق اوراس کابیان که جناب نبوی کے ساتھ دنیا کے بادشاہوں کا سابر تاؤ بے ادبی ہے

آج کل ہمارے چنداخوان زمان نے ایک عظیم الشان مفیدہ کی بنیاد ہندوستان میں والی ہے میں والی ہے بین یوم ولادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عید بنانے کی تبحویز کی ہے اور یہ خیال ان کے ذہن میں دوسری اقوام کے طرزعمل کو جوا ہے اکا ہروین کے ساتھ کرتے ہیں دکھے کہ پیدا جوا ہے اکا ہروین کے ساتھ کرتے ہیں دکھے کر پیدا ہوا ہے لیکن اس قاعدہ مذکورہ کی بنا پرلوگوں کو بجھے لیمنا چاہیے کہ یوم ولادت کی خوشی دنیاوی خوشی ہیں خوشی ہے یہ مذہبی خوشی ہے یہ اس کے تعین طریق کے لیمنا ہونے والے بری خرابی سے اللہ کی طرف ہے سے محرفی ایجاد کرلی۔ سے می کرجانے بلکہ نہ ہونا ہے۔ ہے تھی نہیں محص گمان کے درجہ میں۔ آجہ اس زمانہ سے بھائیوں نے کہ والے والے میں زمانہ میں نہ تھا۔

لئے دحی کی اجازت ضروری ہے اور اگر کوئی ہے کہ ہم بطور سالگرہ کے دیوی طرز پر کرتے ہیں تو میں ہے کہوں گا کہ ایسا کرنے والے سخت ہے ادبی اور گستاخی جناب نبوی میں کررہے ہیں صاحبو کیا حضور کو اس جلال وعظمت میں دنیا کے بادشا ہوں پر جن کو حضور کے ہے بھی نسبت نہیں ہے قیاس کیا جاسکتا ہے کہاس فرحت کے لئے بس ایک دنیوی رذیل سامان اس طرح کا کرتے ہوجیسا ان سماطین کے لئے کہا کرتے ہو۔

ر کیا نسبت خاک کو بیخی شاہان دنیا کو عالم پاک اللہ بینی حضور کیے اگر کیا نسبت خاک کو بیخی اگر صدر مملکت کی تعظیم اس طرح کی جائے جس طرح پولیس کے سپاہی کی کی جاتی ہے تو یہ صدر کی تعظیم ہوگی یا تو ہین )

مجھےاس موقع پرایک بزرگ کی حکایت یاد آ گئی کہ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک كتيايال ركھى تھى ۔ اتفاق ہے ايك مرتبہ كتيانے بيچ ديئے تو آپ نے تمام شہر كے معززين کو مدعو کیالیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے۔ان کونہیں بلایاان بزرگ نے از راہ بے تکلفی دوستانہ شکایت کی تو ان بزرگ نے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ حضرت میرے یہاں کتیا نے بيج ديئے تھے۔اس کی خوشی میں سگان دنیا کی دعوت کر دی سخت گستاخی تھی کہ میں ان دنیا کے کتول کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا جس روز میرے اولا دہو گی اور مجھ کوخوشی ہو گی اس دن آپ کو مدعوکروں گا اور ان کتوں میں ہے ایک کوبھی نہ یو چھوں گا جب اولیاء کے ساتھ و نیا داروں کاسابرتاؤ ہے او بی ہے توسیدالا نبیاء کے ساتھ دنیا داروں کا سابرتاؤ کیسے ہے اوبی نہ ہوگی۔اباس کی دلیل سنے کہ یوم ولا دت نہ ہی خوشی ہے دینوی خوشی نہیں ہے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا اطلاق اس خطہ زمین پر زیادہ سے زیادہ چندفر <sup>اسخ</sup> اس کے متصل ہوا پر ہوتا ہے پس اگر کوئی دینوی خوشی ہو گی تو اس کا اثر اس خطہ زمین تک محدود رہے گا۔اس ہے متجاوز نہ ہوگا اور ولا دت حضور کرنور کے دن نہ صرف زبین کے موجودات بلکہ ملائکہ عرش وکری اور باشندگان عالم بالاسب کے سب مسرور اور شاد ماں ہتھے۔ وجہ پیھی کہ حضور کی <u>له نمن يل كوايك فريخ كهترين</u> مانا جاوے تب بھی میچے ہے کین صرف اس قدر کی اجازت ہوگی جتنا کہ ثابت ہے۔ بزرگول کے عرس کا طریق پم محض لغو ہے مع دلیل اور

اس کابیان کہموت بزرگوں کے لئے وصل محبوب ہے

اورجس طرح ہوم ولا دت کی خوثی کے اختر اعات باطل ہیں اسی طرح کسی کی وفات کی تاریخ کے کہ وہ دن بزرگول کی خوثی کا دن ہے اختر اعات بھی اور سہیں ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آن کل جولوگول نے بزرگول کے عرس کا طریقہ اختر اع کیا ہے ہی محض لغواور تجاوز عن ہے۔ اصل حقیقت اس کی ہی کی کہ عرس کے معنی لغت میں شادی کے ہیں اور حاصل شادی کا ہیہ ہے کہ محب کا محبوب ہے وصل ہو لیس چونکہ ان حضرات کی موت ان کے لئے وصل محبوب ہو اس کے بیا ہو اسل محبوب ہو اس کے بین اور حاصل وصل محبوب ہو اس کے بین اور حاصل اور کا آیہ ہے کہ جب کا محبوب ہے وصل ہو لیس چونکہ ان حضرات کی موت ان کے لئے وصل محبوب ہو اس کے بین اور ماسل کی جب اس لئے ان کے ہوم وصال کو ہوم العرس کہا جاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں کرتے ہیں تو موال وجواب کے بعد کہتے ہیں نو می کو میں (سوجا کو لہمین کی طرح کرتے ہیں تو موال وجواب کے بعد کہتے ہیں نو مین کو ایک بزرگ خوب کہتے ہیں کا سونا) تو وہ وہ ون ان کیسا مبارک ہے وہ وہ وقت کہ ایک دوست دوسرے دوست کی ملا قات کا پھل کھائے)

#### وصل د نیوی اوراخروی کا فرق

اور گووسل ان حضرات کو دنیا میں بھی ہوتا ہے تا ہم اس وصل میں اور اس وصل میں فرق ہے کہ یہاں ہے جاہر میں اور اس وصل میں فرق ہے کہ یہاں ہے جاہر وہاں بلا حجاب جیسا مولانا نے فرمایا ہے۔ گفت مکشوف و بر ہند کو کہ من می نہ سمجم با صنم در پیرہن (بولا وہ کھلا اور بےلباس کہاں ہے کیونکہ میں محبوب کے ساتھ کرنہ میں نہیں ساسکتا)

له كفرى بوكى باسل باتس - سه بكاراور مداكل جانا

اگر چہ خداتعالی جسم اور اوازم اور عوارض جسم سے پاک ہے کیکن میر مثال کے لئے کہا جاتا ہے اور جیبا حضرت غوث پاک فرماتے ہیں۔

بے تجابانہ درآ ازدر کاشانہ ما کہ کے نیست بجز دروتو درخانہ ما (بے تجاب، وکر میرے گھر کے دروازے سے آجائے کیونکہ آپ کے درد کے سوا ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں ہے)

یہ کیفیت تو وہاں کے وصال کی ہے اور دنیا میں بوجہ تجاب اور سیری نہ ہونے کے ان کی حالت میہ دتی ہے کہ ۔۔

دل آرام دربر دل آرام جو لب از تطنگی خشک بر طرف جو (دل کوآ رام دینے والاتو بغل میں ہے گردل آرام ڈھونڈر ہاہے دریا کے کنارے بیاس سے ہونٹ خشک ہیں)

عُویم کہ برآب قادر نیستند کہ برساطل نیل مستقی اند (مین نہیں کہدسکتا کہ پانی پرقدرت نہیں رکھتے مگر دریائے نیل کے کنارے استسقا کے سے بیار ہیں کہ بیتے ہیں اور تی نہیں بھرتا)

> اہل اللہ کومرنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کی تمنا کیس کرتے ہیں

اور چونکہ مرکران کو میددولت نصیب ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی تمنا تمیں کرتے ہیں اور شدت شوق میں بول کہتے ہیں۔

خرم آں روز کریں منزل ویران بردم راحت جان طلعم دریتے جاناں بردم (میں تواس دن خوش ہوں گا کہ اس اجڑے گھرسے جاؤں گاروح کاسکون جا ہوں گامجوب کے لئے حاضر ہوں گا) اور ان حفرات کو چونکہ مرنے کی خوشی ہوتی ہے اس لئے اس میں نہایت مطمئن ہوتی ہے اس لئے اس میں نہایت مطمئن ہوتے ہیں چنانچہ ایک نقشبندی بزرگ کی حکایت ہے کہ اِنہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میراجناز ہے چلوتو ایک شخص بیا شعار ساتھ ساتھ پڑھتا چلے۔

مفلسا نیم آمدہ درکوئے تو شی لللہ از جمال روئے تو (ہم مفلس بیں آپ کے کوچہ میں حاضر ہوئے ہیں اپنے روئے مبارک کے جلوہ ہے اللہ کے لئے کچھ عطا ہو)

دست کبشا جانب زنبیل ما آفرین بردست و بربار دئے تو (ہماری زنبیل (جھولے) کی طرف بھی ہاتھ بڑھاد یجئے آپ کے باز واور ہاتھ پر آفرین اور شاہاش ہو)

کیوں صاحب کیا ہے اطمینانی میں کسی کوالی فرمائشوں کی سوچھ سکتی ہے یہ غایت فرحت
کا اثر ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی مشہور حکایت ہے کہ جب آپ کا
انتقال ہو گیا اور جنازہ لے چلے ایک مرید نے شدت غم میں درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے۔
سرد سمینا بھحرا میروی سخت ہے مہری کہ بے ما میروی
سرد سمینا بھحرا میروی سخت ہے مہری کہ بے ما میروی
(اے چاندی جیے مردتم تو جنگل میں جارہے ہو بڑی ہے وفائی ہے کہ ہمارے بغیر جارہے ہو)
اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا میروی
(اے وہ ذات کہ سارے عالم کے تماشا وخوشی کی جگہ تو تمہارا چیرہ ہے تم اب تماشا
کے لئے کہاں جارہے ہو)

کھاہے کہ ہاتھ کفن کے اندر بلند ہو گیا۔صاحبوا یک ایساشخص جس کی بیرہالت ہو کہ \_ پا بدست وگرے وست بدست وگرے (پیردوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں یعنی بعد فوت) کیا اس کو وجد ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بے حدفر حت کا دن ہوتا ہے ایک درسرے بزرگ انتقال کے وقت منتظرانہ ومشیا قاندفر واتے ہیں۔

وقت آن آ مد کدمن عریاں شوم جسم مجدارم سراسر جان شوم (وقت وه آگیا که بین لباس نظالی ہوجاؤں جسم کوچھوڑ کر بالکل روح ہی روح ہوجاؤں)
اور بیجالت کیوں نہ ہوجبکہ وہ جانتے ہیں کہ اب پر دہ ہائے ہولانی جو کہ مانع دیدار خصے ہیں اور کوئی گھڑی ہے کہ مجبوب حقیق کا دیدار نصیب ہوگا۔ صرف بینہیں کہ ان کو جنت کی یا حوروں کی ہوں ہوتی ہے حضرت ابن الفارض کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انقال ہونے لگا تو جنت منکشف ہوئی آ پ نے اس طرف سے منہ پھیرلیا اور کہا۔

ان كان منزلتى فى الحب عندكم ما قدرايت فقد ضيت ايامى (اگر محبت ميں ميرى عزت آپ كنزديك ميں ہے جوہيں نے ديكھى ہے قوميں نے تو عمرى كھودى) كر جان تو آپ كے لئے دے رہا ہوں جنت كوكيا كروں آخر جنت حجيب كى اور فورا مجلى طاہر ہوكى اور جاں بحق ہوئے ان كى بالكل وہى حالت ہوگئى۔

گریبا ید ملک الموت که جانم ببرد تانه پینم رخ تو روح زمیدن ندیم (اگرموت کا فرشته آوے که میری جان نکال لے جائے تو جب تک آپ کا چبرہ نه د کچیلوں گاروح کو بھا گئے نہ دول گا)

ا کثر لوگ ان حالات کون کرتعجب کریں گے لیکن بہتعجب صرف اس وجہ سے ہے کہ خود اس سے محروم ہیں مگرا لیسے لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہ ۔۔

تو مشو منکر که حق بس قادرست (تم انکارمت کر د کیونکه الله تعالی تو بہت قدرت والے ہیں )

ر جوع بجانب سرخی (بزرگوں کے عرس کاطریقه محض لغوہ مع دلیل) غرض بزرگوں کے قول اور حدیث وغیرہ سے بھی بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات کا دن توم العرس ہے لیکن لوگوں نے ان کے مفہوم ومصداق دونوں کو

لے مادہ وجسم کے پردے کے شادی کادن

بالكل خراب كرديا ہے۔مصداق كى خرابياں تو ظاہر ہيں كەتمام شرك وبدعت اس عرس كاجزو ہوگئی باقی مفہوم کی خرابی بیہ ہے کہاس لفظ کے لغوی معنے لے کرشادی کے لوازم بھی و ہاں جمع کردیئے چنانچہ اکثر جگہ رسم ہے کہ بزرگوں کی قبر پر مہندی چڑھاتے ہیں نوبت نقارہ رکھتے بیں ای طرح مزامیروغیرہ سب لغوحرکتیں جمع کررکھی ہیں۔غریب مردہ پرتو بس چلتانہیں قبر کی گت بنائی جاتی ہے۔تو حقیقت میں وہ یوم العرب اس اعتبار ہے ہے کہ جس کوذ کر کیا گیا کددہ ان بزرگول کی خوشی کا دن ہے۔اور بیکوئی دینوی خوشی نہیں ہے تو اس میں کوئی طریقه مقرر کرنے کے لئے ضرورت وقی کی ہوگی اور وقی ہے نہیں بلکہ اس کے خلاف پر وقی ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے جضور سلی اللہ علیہ وَ ملم فرماتے ہیں لانت حدا و اقبری عیداً کہ میری قبر کوعید نہ بنانا۔ عيدميل تين چيزيں ضروري جيں۔ايک اجتماع دوسر ليعين وقت تيسري فرحت تو ممالعت کا خلاصه بيہ ہوا كەمىرى قبر پركسى يوم عين ميں سامان فرحت كے ساتھ واجتماع نه كرناہاں اگر خود بخو د سی وقت میں کسی غرض سے اجتماع ہوجاوے تو اور بات ہے۔ دوسرے حضور صلی اللہ عایہ وسلم کا یہاں سے تشریف لے جانا اگر چہ آپ کے لئے باعث سرور ہے لیکن ہمارے لئے تو ہاعث سے حزان ہے۔اور حضور کی وفات ہے جوہم پر نعمت کامل فر مائی ہے جس کو میں نے نشر العلیب میں لکھا ہے وہ دوسرے اعتبار ہے ہے۔ ایس جب حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی قبریر ایسااجتماع جائز نہیں تو دوسرول کی قبر پرایسا اجتماع کیونگر جائز ہوگااور عجیب برکت ہے کہ آج تک حضور سلی الله عليه وسلم كى قبر يراجتاع كاكوئى دن معين نبيس ہوا بحمرالله اس مسئله كى تحقیق كافی ہوگئی۔

# بری نظراور بری نیت کا مرض آج کل عام ہور ہاہے

یعلم محانی الاعین و ما تنخفی الصدود ترجمه آیت شریفه کابیب که الله تعالی آنگھول کی خیانت کو جانے ہیں اور جس شے کو سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس الفاظ تھوڑ نے ہیں اور معنی بہت ہیں اس میں اللہ تعالی نے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس کے الفاظ تھوڑ نے ہیں اور معنی بہت ہیں اس میں اللہ تعالی نے ایک امر قبیج پر مطلع فر مایا ہے اور علاوہ اطلاع کے اس میں زجر بھی ہے اس کو اس وقت اس

لے اللہ سے ملنے کی خوش کا ساتھ جیسے مج کے زمانہ میں روز روز رہتا ہے۔ ساتھ جدائی کے دن کا سبب ہے۔

لئے اختیار کیا ہے کہ جس مرض کا اس میں بیان ہے۔ آج کل اس میں بہت ابتلا ہے اور امراض میں ہے وہی مرض متنبہ کرنے کے لئے لیاجا تا ہے جس میں ابتلا ہو۔

#### معصیت بھی مرض ہے

اور مرض سے یہاں مراد معصیت ہے گولوگ اس کو مرض نہ بھیں کہ تعجب ہوگا کہ اس کو مرض نہ بھیں کہ تعجب ہوگا کہ اس کو مرض کیوں کہا گیالیکن بعد بیان حقیقت مرض کے اس کی وجہ بچھ میں آجاوے گی - مرض کی حقیقت ہے اعتدال سے مزاج کا خارج ہو جانا اور معصیت میں بھی قلب کا مزاج کا حزاج ہو جانا اور معصیت میں بھی قلب کا مزاج اعتدال سے خارج ہو جانا اور معصیت میں بھی قلب کا مزاج اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے۔

معصیت کامرض جسمانی ہے اشد ہونا اور اس کابیان کے موت تمام تکلیفوں سے چھڑادیت ہے

بلکہ بیخروج عن الاعتدال جوقلب کے متعلق ہے زیادہ مفتر ہے۔ اس لئے کہ بدنی مرض کا انجام بہت ہے بہت ہیہ کہ مرجادے گا اور مرنے ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ہے۔ کہ مرجادے گا اور مرنے ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ہے۔ جھڑ وں سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ جس قدر آ لام بیں وہ اس بدن اور روح ہی کے تعلق کی وجہ ہے ہیں۔ دیکھے مرض حذر بعنی من ہوجانے میں بدن کواگر کا ان ڈالیس تو بھی تعلق کی وجہ ہے ہیں۔ ویکھے مرض حذر بعنی من ہوجائے میں اگر سوئیاں بھی چھوٹیں تو بچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ روح کا تعلق بدن سے ویسانہیں رہا با وجود سے کہ اس حالت میں روح سے میں اثر نہیں ہوتا کیونکہ روح کا تعلق بدن سے ویسانہیں رہا با وجود سے کہ اس حالت میں روح سے تعلق رہتا ہے گو وہ ضعیف سی اور اس تعلق ہی کا اثر ہے ہے کہ وہ عضوگلتا سر تانہیں جیسے مردوں کا بدن گل جاتا ہے اور جب کہ بالکل ہی روحی مفارقت ہو جاوے اور بیعلق ضعیف مردوں کا بدن گل جاتا ہے اور جب کہ بالکل ہی روحی مفارقت ہو جاوے اور بیعلق ضعیف میں ندر ہے گاتو ظاہر ہے کہ بطریق اولی تکلیف نہ ہوگی۔

بعنی جومفہوم نکلیف کا ہمارے نز دیک ہے اور جومعنے متباد رالم کے ہیں وہ نہ ہوگی۔

ا عناہوں کے مرض کاجسم کے مرض سے بخت ہونا ہے دل دروح کے مزاج کا درمیانی روش سے فارج ہونا سم و نیا کی تکلیفیں سمال ایستعلق سے جوزندگی میں ہوتا ہے اور بعد میں نہیں رہتا۔ ہے ذبئ میں آندالے یعنی جیسے عام چوٹ لکنے یا گئنے سے ہوتی ہے اور قبر کے عذابات تو معنوی واطیف تعلق سے جونظر نہیں آسکا ہوتے ہیں اور بخت تکلیف والے

# روح کومفارفت جسم کے بعد جسم کوصد مہ دینے سے کس شم کی تکلیف ہوتی ہے

ہاں دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ روح کو بعد مفارقت جسم پھتاذی ہوتی ہے۔
جیسا کہ بعض نصوص میں ہے کہ مردہ کی ہڈی تو ڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی تو ڑنا جس سے
ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فعل سے روح کو الم ہوتا ہے گر جس قتم کا الم روح کے تعلق مع
اجسم کی حالت میں ہڈی تو ڑنے ہے روح کو ہوتا ہے۔ وہ الم نہیں ہوتا اس کو ایک مثال کے
صفمن میں بھینا چاہیے کہ مثلاً زید کے بدن کو اگر مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اور اگر زید کی
رضائی اتار کر جو لیے میں رکھ دی جائے تب بھی تکلیف ہوگی گر دونوں تکلیف جدا جدا ہیں
بیں روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو ایس ہی تکلیف ہوتی ہے جو بدن کے ساتھ اس کو تھا وہ
نیں روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو ایس ہی تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی جاتھ اس کو تھا وہ
تعلق اس کو متوسر ہوتا ہے اس لئے تکلیف ہوتی ہے۔

# موت برا کے آرام کی چیز ہے اور اس پر ایک عجیب حکایت

خلاصہ یہ ہے کہ جب روح مفارق ہو جاتی ہے تو کوئی الم نہیں رہتااس وقت ایک لطیفہ یاد آیا ایک طبیب کی تعریف کئی کہ یہ بڑے ایجھے کیم جیں ان کے علاج سے مرض ہی نہیں رہتا ہوم رض رہتا ہوم رض رہ ہے کیونکہ مرض ندر ہے کی دوصور تیں جی یا تو مریض رہتا ہوم رض رہتا ہوم رض رہتا ہوم رض رہتا ہوم رض کے مریض میں چل دے جیسے سی افیونی کی تاک پر کھی مریض رہا ہو جائے یا یہ کہ مریض ہی چل دے جیسے سی افیونی کی تاک پر کھی آ بیٹھی اس نے اڑا دیا وہ پھر آ بیٹھی جب کی باراڑا نے سے نہ گئی تو اس نے چھری لے کر تابی کا کے کہ جب آ دی مریض کیا گئی اور کہا وہ اڑا ہی نہیں رہا جس براب بیٹھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آ دی مریض کیا گئی نہیں رہا جس براب بیٹھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آ دی مریض کیا ہی کا ہری ہیں اور جو ترکی خلاب کی تعلیف خابری ہیں اور جو ہو اول روح کو اور تابع ہو کرجم کو ہو اور بیا ول جم کو پھر تابع ہو کرجم کو ہو اور بیا ولی جو کرجم کو ہو اور بیا ولی جو کرجم کو ہو اور بیا ولی جو کئی المصالے دوری کو تھی اب روح تابع نہیں رہی اس کے دوری تکلیف نہیں رہی۔ المصالے المعالے المعال

جاتا ہے نہ زکام رہتا ہے نہ کھانسی نہ بخار نہ قکر نہ رنج سب بلائمیں اور آلام دور ہوجاتے ہیں بالكل سكون ہوجا تا ہے سكون كے لفظ ہرا كيك شرعى لطيفه ياد آيا اور وہ حكيمانه لطيفه ہے اور وہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بی بی امسلیمؓ کا قصہ ہے۔ ان دونوں میاں بی بی کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک مرتبدان کا ایک بچہ بیار ہو گیا حضرت ابوطلحہ ہمیشہ آ کر بی بی ہے اس کا حال یو چھتے ۔ ایک روز بچہ انتقال کر گیا ۔ حصرت ابوطلحہ اس وقت باہر تھے۔ بی بی نے بیر خیال کیا کہ اگر میں اب اطلاع کروں گی تو شب کا وقت ہے نہ کھانا کھائیں گے نہان کو نیند آئے گی خواہ مخواہ بے چین ہوں گئے اس لئے مناسب ہے کہ اسوقت اطلاع ہی نہ کی جائے۔حقیقت میں دین تعجیب چیز ہے تمام عمر کی اصلاح کر دیتا ہے۔حضرت ابوطلحہ جب باہر ہے تشریف لائے تو حسب عادت دریا دنت فر مایا کہ بچہ کیسا ہے۔اب بیروفت بڑےامتحان کا تھاا گر پچ ہولیس تو وہ مصلحت فوت ہوتی ہےاورجھوٹ میں ش<sub>رعاً گناہ حقیقت میں بڑی مشکش کا وقت تھا۔لیکن دین فہم کو تیز کر دیتا ہے چنانچیمن جانب</sub> الله ایک جواب ان کوالقا ہوا فر مایا کہ اب تو اس کوسکون ہے آ رام ہے اس لئے کہ موت سے بڑھ کر کوئی سکون اور آ رامنہیں ہے اس لئے کہ آ رام دراحت میں دوصور تیں ہیں د فع مصرت یا جلب منفعت دونوں حالتوں میں عرفا آ رام ہے ہونا کہا جاتا ہے موت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وفع مصرت کا بھی ہے ( ہوظا ہڑ) اور جلب منفعت سیر ہے کہ موت سے وص<del>و</del> ل اے ۔ انحبو ب انتقاقی ہوتا ہے۔ بیرخاص مسلمانوں کے لئے ہےا کیالطیفہ یاد آیا حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ یعنی حضرت عباس رضی الله عنه کا انتقال ہو گیا تو جبیا کہ ایک اعرابی نے مجھ کوسلی دی ایسی کسی نے ہیں دی۔ سیج بیہ ہے کہ دیندارخواہ گاؤں کا ہو یا شہر کا اس کافہم چونکہ دین کی وجہ ہے درست ہو جاتا ہے اس لئے وہ حقالق امور کوخوب سمجھتا ہے وہ ضمون تعلیٰ کا بیہ ہے۔

اصبرنكن بك صابرين فانما صبرالرعية بعد صبر الراس

لے تکلیف کادور ہونا یا نفع حاصل کر ایمنا۔ ہے اور پہ فلا ہر ہے کہ دنیا کی ہرشم کی تکلیف ختم ہوجاتی ہے سے حقیقی محبوب ہے جامانا

خيرمن العباس اجرك بعده٬ واللمه خيبر منك للعباس مطلب میہ ہے کہ آپ صبر سیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سےصبر کریں گے کیونکہ تھوٹوں کا صبر براول کےصبر کے بعد ہوتا ہے اور اس واقعہ میں نہتمہارا سیجھ نقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ نفع ہیہ ہے کہتم کوثو اب ملااور وہ وثو اب تمہارے لئے حصرت عباسؓ ہے بہتر ہے اور حضرت عباسٌ کا بھی سیچھ نقصان نہیں ہوااس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ ہے ال گئے اور اللہ تعالیٰ عباسٌ کے لئے تم سے بہتر ہے یعنی تمہارے پاس رہنے سے اللہ کے پاس رہنا بہتر ہے رہے جیب مضمون ہے حقیقت میں موت ایسے ہی آ رام کی چیز ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت مومن کا تحفہ ہےاورانسان کی حالت ہیہ ہے کہ اس ہے بھا گتا ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس عالم کو دیکھا نہیں موت ایک ریل ہے گاڑی کی طرح ہے جیسے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے ای طرح موت اس عالم ہے دارالآ خرت میں پہنچادیت ہے جب گاڑی میں آ دمی جیشا ہوتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے لئے وہاں کیا گیا تیار ہور ہا ہے۔جب ریل ہے اشیشن براترے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سامان ہیں۔ایک مخلوق استقبال کے لئے کھڑی ہےاقسام اقسام کی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں تو اس وفت جانتاہے کہ اللہ اکبر یہاں تو ہمارے لئے بڑا سامان ہےاور جہاں ہے آیا تھا وہ سب اس کی نظر میں ہیج معلوم ہوتا ہے بلکہا سکا خیال تک بھی نہیں آتا ای طرح اس دنیا کا حال ہے کہ اس وقت یہاں کچھ خبرنہیں کیکن جب یہاں ہے رحلت ہو گی تو ان شاءاللہ تعالیٰ وہاں دیکھے لیں گے کہ یہاں ہمارے لئے کیانعمتیں ہیں اور ہزرگوں نے بصرے یا بصیرت ہے دیکھا ہے۔اس لئے ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ دنیا کاعالم آخرت کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ماں کے رحم کواس دنیا کے ساتھ ہے۔ جیسے بچہ اپنی رضامندی ہے دنیا میں نہیں آتا۔ ای طرح آ دمی وہال جانانہیں چاہتا اور جیسے بچہ مال کے رحم ہی کوسمجھتا ہے کہ تمام جہان یہی ہے اور آ گے اس کی نظر ہی نہیں جاتی اور جب مال کے رحم سے نکلتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے ای طرح ہم لوگ جب یہاں ہے جاویں گے تو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ بہر حال موت ہرطرح سکون اور آ رام کی شے ہے۔ای واسطے حضرت امسلیم رضی اللہ عنہانے فر مایا  اباس کوسکون ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوطلی رضی اللہ عند نے کھانا کھایا اور پھر ان کو بیوی کے پاس جانے کی رغبت اور نی بی کا حال ہے کہ ظاہر میں تو جو پچھ میاں کہتے تھے ان کی رضامندی کے واسطے سب پچھ کر رہی تھیں گر اندر جو پچھ تھا وہ حق تعالی کو معلوم تھا۔ غرض میاں تو فارغ ہوکر سور ہے اور نی بی کو کیا نیند آئی ہوگ ۔ ضبح کے وقت جب حضرت ابوطلی ٹماز پڑھ کر تشریف لائے تو بی بی کو کیا نیند آئی ہوگ ۔ ضبح کے وقت جب حضرت ابوطلی ٹماز پڑھ کر تشریف لائے تو بی بی کو کیا اند ہو گئا کہ انداز کو گئی تھا کہ جھلا ایک بات تو بتلا وَ اگر کو گئی تحض کی کے پاس کوئی امانت مائے تو ہتی خوشی دینا چا ہے بیانا ک مند چڑھانا چا ہے۔ انہوں نے فرمایا کر نیس ہنسی خوشی دینا چا ہے کہا تو اللہ تعالی نے اپنی امانت لے چا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا نفع تھا تم لیے۔ اب تم صبر کرومیاں تاراض بھی ہوئے کہ رات تم نے خبر ندگی فرمایا کہ کیا نفع تھا تم لیے۔ اب تم صبر کرومیاں تاراض بھی ہوئے کہ رات تم نے خبر ندگی فرمایا کہ کیا نفع تھا تم بریشان ہوئے تھے۔ اس پر بیقصہ یاد آیا تھا کہ انہوں نے موت کانام سکون رکھا۔

### رجوع بجانب مرخی (معصیت کامرض جسمانی سے اشد ہونا الخ)

حاصل یہ کہ امراض بدنیہ کا انتہائی انجام موت ہے اور موت چونکہ قاطع تمام مصائب کی ہے اس لئے پچھ معزمیں گر پھر بھی امراض بدنیہ کا اس قد راہتمام ہوتا ہے جس کی کوئی عد نہیں۔ بخلاف مرض روعانی کے جس کی حقیقت ہے حدود شرعیہ سے تجاوز کرنااور اعتدال سے فارج ہوجانا کہ اس کا انجام وہ ہلاکت ہے جس کی نسبت فرمایا ہے۔ لایسموت فیھا و لا یعمی فارج ہوجانا کہ اس کا انجام مرض کا نام جہنم ہے آگر موت آ جاتی تو سب قصے ختم ہو جائے گر وہاں موت بھی نہیں ہیں جس مرض کا انجام صرف ہلاکت بدن ہے اس کو جب قابل اہتمام بھیسے ہیں تو جس مرض کا نتیجہ ہلاکت ابدی یا تہ یہ دوشد یہ ہے کیا وہ قابل اہتمام نہیں کیا اس کو مرض نہ کہا جاوے گا مگر حالت یہ ہے کہ زکام ہوجاوے تو حکیم بی کے بیجھے پھر تے ہیں اور صد ہار و حالی امراض میں جتلا ہیں اور پچھے پور اون ہیں۔

## فكركون سي معصيت كي زياده هو ني حابي

اور بوں تو ہر معصیت قابل اہتمام وفکر ہے کیکن خصوصیت کے ساتھ وہ معصیت زیادہ قابل فکر ہے جس کو خفیف سمجھا جائے کسی نے بقراط سے بو چھا تھا کہ امراض میں کون سالے دنائی تکلیفوں اور جشکڑوں سے اور ممل نیک اور تو بہتے کے بعد تو بالک ہی سکون ور سکون ہے دراز اور بخت

زیادہ شدید ہے کہا کہ جس مرض کوخفیف سمجھا جاوے وہ بہت اشد ہے اس طرح جس گناہ کو ہلکا سمجھا جاوے وہ بہت شدید ہے۔اس لئے کہ وہ لا علاج ہے۔

### بری نظراور بری نیت بہت سخت گناہ ہے مگرلوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں

منجملہ ایسے امراض کے ایک مرض یعنی گناہ وہ ہے جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے اور اللہ تعالی واسطے اس کواس وقت اختیار کیا گیا ہے چنانچ فرماتے ہیں یعلم خاندہ الاعین (اللہ تعالی جانے ہیں آنکھی کی خیانت کو اور جس کو سینے چھپاتے ہیں (یعنی دل کی باتوں کو ) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے آنکھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور یوں تو آنکھوں کے گناہ کا ہیں لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بدنگاہی۔ ای طرح دل کے بہت گناہ ہیں لیکن یہاں بقرینہ سباق عاص گناہ کا ذکر ہے بدنگاہی۔ ای طرح دل کے بہت گناہ ہیں لیکن یہاں بقرینہ سباق عاص گناہ کا ذکر ہے کہ یعنی نیت بری ہو تا ان و دنوں گنا ہوں کولوگ گناہ تو سیحھے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جس درجہ ان کی مفرت ہے اس قد رئیس سیحھے چنانچے گناہ کا ادنی اثریہ ہونا چا ہے کہ دل تو میلا ہو جائے گراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیں ہوتا بہت خفیف سیحھے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ ہو جائے گراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیس ہوتا بہت خفیف سیحھے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ کسی کراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیس ہوتا بہت خفیف سیحھے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ کسی کرائی گناہ کی کول کو دیکھ لیا۔ کسی کرائی گناہ کی کول کو کھ کیا یا جھے مکان کو دیکھ لیا یا کسی پھول کو دیکھ لیا۔

# بری نظراور برے خیال کا مرض عام ہے اور اس کی وجہ

اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری سے تو بہت محفوظ ہیں کیونکہ اس کے لئے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے ایسافعل کرے وہ راضی ہوا ور روپیہ بھی پاس ہوا ور نیز حیا وشرم مانع نہ ہوغرض اس کے لئے شرائط بہت ہیں اس طرح موانع بھی بہت ہیں چنانچہ کہیں تو یہ امر مانع ہوتا ہے کہ اگر کسی کواطلاع ہوگئ تو کیا ہوگا کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیاری نہ لگ جاوے کسی کے پاس روپینہیں ہوتا ہوگئ تو کیا ہوگا کے وفیلہ موانع زیادہ ہیں اس لئے کوئی شائستہ وئی خصوصا جو رہندار سمجھے جاتے ہیں اس میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔ بخلاف آئے تھوں کے گناہ کے کہ اس

ال كزر كالعلاج ب نمرض مجهانه علاج كي ضرورت من بيجيل الفاظ كے معنے ہے

میں سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپیہ کی اور نہ اس میں بدنا ی

کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب مولوی
صاحب رہتے ہیں اور قاری صاحب قاری صاحب رہتے ہیں۔ نہ اس فعل سے ان ک
مولویت میں فرق آتا ہے اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں دھبہ لگتا ہے اور
گنا ہوں کی خبر تو اور وں کو بھی ہوتی ہے۔ مگر اس کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی ۔ معصیت کرتے
ہیں اور نیک نام رہتے ہیں لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچول سے ہوئی
محبت ہے جبکہ آتکھوں کے گناہ میں اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ میں تو کسے ہوگتی ہے۔

بزرگوں کی پردہ پوشی اوراس کا بیان کہ بدنگاہی سے آئکھ بےنور ہوجاتی ہے

اورجن کواطلاع ہوتی ہے وہ حضرات ایسے محمل اور ظرف والے ہیں کہ کسی کو جرنبیل کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگاہ ہے وہ کھے کر آیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب خاص سے تو اس کو پچھ نہ فر مایا لیکن بیغر مایا میابال اقو ام بیتو شعب النو نا من اعینہ میں رسوائی کچھ نہیں کیان جو کرنے والا آئھوں ہے تو یا عنوان ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ نہیں کیان جو کرنے والا ہے وہ سجھ جائے گا کہ بختھ نے فر مارہ ہیں اہل کشف نے لکھا ہے کہ بدنگاہی ہے آئھوں میں ایک ایسی ظلمت ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی تی بصیرت ہووہ بچپان لے گا کہ اس شخص کی فر مار ہے جی اہل کشف نے لئے جاویں کہ عمر میں حسن و جمال میں اور ہرامر میں وہ برابر ہوں فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہودوسرامتی ہو جب چا ہے دیکھ لومتی برابر ہوں فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہودوسرامتی ہو جب چا ہے دیکھ لومتی کی آئے میں رونق اور دل فر بی ہوگی اور فاس کی آئے میں ایک شم کی ظلمت اور بے رونقی ہو گی گئی لیکن رابل کشف خصوصیت سے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب یوشی کرتے ہیں۔

گی لیکن رابل کشف خصوصیت سے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب یوشی کرتے ہیں۔

حکایت: اس پر مجھے مولانا شاہ عبدالقا درصاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی حکایت یاد آئی شاہ صاحب مبحد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہور ہاتھا کہ ایک طالب علم وفت ہے در کر کے سبق کے لئے آئے حضرت شاہ کو منکشف ہو گیا کہ ریجنبی ہے خسل نہیں کیا۔ وہ طالب علم معقولی تھے۔ معقولی ایسے ہی لا پر واہ ہوتے ہیں شاہ صاحب نے مسجد سے باہر ہی روک دیا اور فر مایا کہ آج تو طبیعت ست ہے جمنا پر چل کر نہا کیں گے۔ سب لنگیاں لے کر چلے سب نے خسل کیا اور وہاں سے نہا کیں گے۔ سب لنگیاں لے کر چلوسب لنگیاں لے کر چلے سب نے خسل کیا اور وہاں سے آ کر فر مایا کہ ناغہ مت کر ہے گھ پڑھا وہ طالب علم ندامت سے یانی یانی ہو گیا اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کیسے لطیف انداز سے اس کوامر بالمعروف فر مایا۔

### شیخ سے اپنا کوئی عیب نہ چھیا نا جا ہے

اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہوگئی کہ وہ کسی کورسوانہیں کر تے تو اب مستنفیدین کو بھی حاہیے کہا لیے شیوخ سے اسیے عیب کو نہ چھیا یا کریں اس لئے کہ عیب طاہر نہ کرنا دووجہ ہے ہوتا ہے یا تو خوف ہوتا ہے کہ ریبہم کو حقیر مجھیں گے سوان حضرات میں نہتو یہ بات ہے کہ کسی کو حقیر متمجھیں اس لئے کہ بیدحفزات سوائے اپنے نفس کے کسی کوحقیز نہیں سمجھتے اور یا پیرخوف ہوتا ہے كد كمسى كواطلاع كرديں گے۔موندان حضرات ميں بيہ بات ہےاس لئے ان ہےصاف كہد دينا حاہے مگریدا ظہارمعالجہ کے لئے ہے نہ کہ بلاضرورت کیونکہ بلاضرورت گناہ کوظا ہر کرنا بھی گناہ ے اور بھنر ورت ظاہر کرنے کے حق میں حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ چنداں کہ گفیتم غم باطبیاں درمال کردند مسکین غریباں (بہت بہت بارہم نے طبیبوں ہے اپناغم کہا مگروہ غریب مسکین علاج ہی نہ کر سکے ) ما حال دل را بایار تفتیم نتوان نهفتن درداز حبیان (ہم نے دل کا حال آخر دوست ہے کہہ دیا دوستوں ہے در دکو چھیایا بھی نہیں جاسکتا) بدنگاہی کے عام ہونے کے دجوہ اوراس کا بیان کہ گنا ہوں کی بنیا دکپ سے بڑتی ہے غرض چونکہ وہ لوگ کسی کونضیحت نہیں کرتے اور جوفضیحت کرنے والے ہیں ان کو

اطلاع نہیں ہوتی اس لنے بیاگناہ بدنگاہی کا اکثر چھیاہی رہتا ہے۔اس لئے لوگ بے دھڑک اں کوکرتے ہیں پھرزنا و دیگر معاصی مثل سرقہ (چوری) وغیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت وطاقت ہواس میں اس کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بوڑ ھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھئے بوڑھاا گرعاشق ہوجادے اور قابوبھی چل جاوے تو پچھنہیں کرسکتا۔اس لئے کہ وہ قوت ہی نہیں ہے مگر آئکھوں کے سینکنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں خواہ لب گور ہی ہوجاویں۔ مجھے ہے ایک بوڑھے آ دی ملے اور بہت متقی تھے۔انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر ہے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ ایک اور بوڑھے تھے وہ عورتوں کے تھورنے میں مبتلا تھے۔اور بیمرض اول جوانی میں پیدا ہوجا تا ہے بلکہ سب گنا ہول کی یہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ ہے کیا جاتا ہے پھروہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے اور لب کوزنک کیا جاتا ہے۔ جیسے حقہ کواول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا مگر پھریہ مرض لگ جاتا ہے اور شغل ہو جاتا ہے لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق ہیہ ہے کہ جوان آ دی تو معالجہ کے لئے کسی ہے کہہ دیتا ہے اور بوڑھا آ دی شرم کی وجہ ہے کسی ہے کہتا بھی نہیں پس اس کے بخفی رہنے اور خفیف ہونے کی وجہ ہے اس میں کثرت سے اہتلا واقع ہے۔اس واسطے فرماتے بیں۔ یعلم خاننة الاعین و ما تخفی الصدور (الله تعالی جائے ہیں آتکھول کی خیانت کواوران چیزوں کوجن کوسینے چھپاتے ہیں یعنی دل کی باتوں کو) یعلم (جانتا ہے کالفظ بنار ہاہے)کالفظ دال ہےاورلوگ اس سے واقف نہیں ہم ہی واقف ہیں مطلب یہ ہے کہتم جو یہ بیجھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کوخبرنہیں میں جے نہیں ایسے کوخبر ہے کہ جس کو خبر ہوجانا غضب ہاس لئے کہ اس کوتم پر بوری قدرت ہے۔

بعض طبائع کوسز اکاخوف مانع ہوتا ہے جرم سے اور بعض طبائع کو جرم پراطلاع کاخوف مانع ہوتا ہے بدنگاہی پرالی وعید کی گئی ہے جودونوں نداق والوں کے لئے زاجر لیے ادراس گناہ کوذکر فرما کراس کی سزابیان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاصی ہے کہ ان کی

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ے ڈائٹنےوالی ہے۔

سزاساتھ ساتھ بیان فرمادی ہے اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ طبائع ہم لوگوں کی مختلف ہیں۔
بعض طبائع تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کوسز اہو ناما نع اور زاجر ہوتا ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو بے حیا
و بے شرم ہیں کہ جوتوں سے ڈرتے ہیں اور بغیر جو تیوں کے خواہ کی کو خبر ہوجا و سے ان کو پچھ
باک نہیں اور بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ سزاکی اگر اطلاع ہوجا و سے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے
لیکن اس سے وہ گڑ جاتے ہیں کہ فلاں کو خبر ہوجا و سے گی بالخصوص جبکہ بیمعلوم ہوجا و سے کہ
ہمار ایہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق فرق ہوجا تے ہیں کیا خوب کہا ہے
ہمار ایہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق فرق ہوجا تے ہیں کیا خوب کہا ہے
ہمار ایہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق عرق نے جھے کو آنشا

ادھرے ایسے گناہ پہم ادھرے وہ دمبدم عنایت

ای بناء پرایک آیت کی تفسیریاد آگئی وہ یہ کہ غزوہ احد کے قصہ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جوحضور کے قلم میں کچھ خطاوا قع ہوئی تھی وہ بیا کہ جس نا کہ پر حضور نے ثابت اور قائم رہنے کا امر فر مایا تھا بوجہ خطائے اجتہادی کے اس پر قائم ندر ہے۔

اس کے بارہ میں ارشاد ہے افتصعدون و لا تلون علی احدو الرسول بدعو کم فی احر کم فاٹابکم غما بغم لکیلا تحز نوا علی ما فاتکم و لا ما اصابکم و الله خبیر بسما تعملون (جبتم چڑھے جارہے تھاورکی پرمتوجہتہ وتے تھاور ہارے رسول تم کو پینچا تم ایک تم کے بدلہ میں تا کہ تم مسلس نہ ہوان تنہوں پر جوتم ہے فوت ہو گئیں اوران تکیفوں پر جوتم کو پینچیں اورانڈ تعالی خم کسن نہ ہوان تنہوں پر جوتم کے وقت ہو گئیں اوران تکیفوں پر جوتم کو پینچیں اورانڈ تعالی خم راکھتے ہیں اس کی جوتم کرتے ہو) یعنی اللہ تعالی نے تم کو ایک غم دیا بہ سبب اس کے جررکھتے ہیں اس کی جوتم کرتے ہو) یعنی اللہ تعالی نے تم کو ایک غم دیا بہ سبب اس کے مار ہوں کوتم نہ ہوتو بظاہر بینم میں بین آتا۔ اس کے غم تو اس کے دیا تا کہ تم کو تا کہ کہ کوتر نہ ہولیکن مضرین نے کھا ہے کہ بیدا زاید ہے مطلب بہی ہے کہ تم اس کے دیا تا کہ تم کوتر نہ ہولیکن الحمد للہ میری بچھیں اس کی تغیر الی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لا زاید مانے کی ضرورت نہیں الحمد للہ میری بچھیں اس کی تغیر الی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لا زاید مانے کی ضرورت نہیں الحمد للہ میری بچھیں اس کی تغیر الی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لا زاید مانے کی ضرورت نہیں

الله شرم سے پیپند پسیند سے لکیلا اور ولا میں جولا ہے جس کے عنی یوں جائیں تا کیتم مُلکین نہ ہوتو اب بیہ اشکال ہوااور لاکوز اید کہنے میں بیمعنی ہوئے تا کہتم ملکین ہواب و ہ اشکال نہیں رہتا۔

ہے۔اور معنی ہے تکلف درست ہیں وہ یہ کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم حق تعالیٰ سے نہایت شرماتے تھے۔ جب ان سے بیخطاوا قع ہوئی توان کا جی چاہتا ہے کہ ہم کومزااس کی دنیا میں مل جائے تو ہماری طبیعت صاف ہوجاوے۔اورا پے مالکہ حقیقی سے سرخروہ وجا ئیں۔اگر سزانہ ہوتی تو ساری عمر رنجیدہ رہتے اور یغم ان کے نزدیک نہایت جا نکاہ و جال فرما تھا۔

اس بناء پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کواس خطاکی بیسزادے دی تاکہ تم کو غم نہ ہوغرض کہ دوشم کاوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سزاکا نام س کرر کتے ہیں اورا کیک وہ جو صرف اطلاع کی خبر دیئے سے شرماتے ہیں اوراس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو ہے جیا تھے وہ تو یوں رکے کہ یعلم میں اشارہ سزاکی طرف بھی ہے چنا نچے مفسرین ایسے مقام پر فیصح از یہ کہم بھ فرماتے ہیں اور دوسرے نداق والے اس لئے رکے کہشرم سے گڑ گئے کہ اللہ اکبروہ جانے ہیں ہبرحال بیدونوں نداق والوں کے لئے وعید ہے۔

لوگوں کو بدنگاہی ہے بیخنے کا اہتمام نہ ہونا اور اس کا بیان کہ بدنگاہی کے متعلق کیا کیا دھو کے ہوتے ہیں

اس تمام ترتقریرے معلوم ہوگیا ہوگا کہ یہ مرض نبایت اہتمام کے قابل ہے اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہے۔ کہ ہمارے اندراس معصیت سے بیخے کا کتنا اہتمام ہے ہیں دیکھنا ہوں کہ شاید بزار میں ایک اس سے بیا ہوا ہو ورنہ ابتلائے عام ہے اس کونہایت ورجہ خفیف ہوں کہ شاید بزار میں ایک اس سے بیا ہوا ہو ورنہ ابتلائے عام ہے اس کونہایت ورجہ خفیف ہوگئ ہے ہو جوان میں ان کوتو اس کا احساس ہوتا ہے اور جن کی قوت شہویہ عیف ہوگئ ہے ان کوا حساس بھی نہیں ہوتا وہ بیجھتے ہیں کہ ہم کوتو شہوت ہی نہیں اس لئے پچھ حرج نہیں ہے۔ سوان کو مرض کا پید بھی نہیں لگا اور بعضوں کواور دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان بہکا تا ہے کہ جیسے کسی کھول اچھے کیڑے اچھے مکان وغیرہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ایسے ہی اچھی صورت جیسے کسی کھول اچھے کیڑے اپھی مول مولکہ ہے یا در کھوکہ رغبت کے مختلف انواع ہیں جیسی دیکھنے کوبھی دل چاہتا ہے ایسے ہی انواع ہیں جیسی کہ کہ گواس کی مزاجی دیں گئے ہیں کہ مرادیہ ہوگاس کی مزاجی دیں جن کونہ جونا آردے دیے ہیں ہوگاس کی مزاجی دیں جانے ہیں تو تم کواس کی مزاجی دیں گئے ہیں کہ مزاجی دیں گئے ہیں کہ مزاجی دیں جن کونہ جونا قرار دے دیے ہیں ہوگا ہیں بید جانے ہیں تو تم کواس کی مزاجی دیں گئے۔ ہیں کہ دونے ہیں تو تم کواس کی مزاجی دیں جن خواس کی مزاجی دیں گئے۔ ہیں ہوگا ہی دونے جن میں غس نے بین تو تم کواس کی مزاجی دیں گئے۔

رغبت پھول کی طرف ہے ولیم انسان کی طرف نہیں۔ اچھے کیڑے کو دیکھ کر بھی جی نہیں چاہتا کہ اس کو گلے لگالوں چمٹالوں۔ انسان کی طرف ایسی ہی رغبت ہوتی ہے ایک دھو کہ اور ہوتا ہے وہ یہ کہ بعضے یہ کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ گلے لگالوں اس طرح دوسرے کے بچہ کو دیکھ کر بھی ہوئی بات ہے اپنے سیانے بچہ اور دوسرے کے بچہ کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے صاحبو کھی ہموئی بات ہے اپنے سیانے بچہ اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے۔ اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہے۔ اس میں شہوت کی آ میزش ہر گزنہیں اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قتم کا میلان ہے۔ کہ اس میں شکوت کی آ میزش ہر گزنہیں اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قتم کا میلان ہے۔ کہ اس میں گلے لگانے سے بھی آ گے بڑھنے کو بعض کا بی چاہتا ہے محبوب کی جدائی میں اور طرح کارنج ہوتا ہے اور اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قتم کا۔

## بدنگاہی کیسی مصرچیز ہے اور اس کا بیان کہ مرقوں کی مخالطت عور توں کی مخالطت سے بھی زیادہ مہلک ہے

اورلڑکوں کی رغبت تو اور بھی سم قاتل ہے۔ نصوص میں تو اس کی حرمت ہے ہمارے بزرگوں نے بھی جواس کے آٹار لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بخت بلا ہے۔ ایک بزرگ مطلق نظر کے لئے فرماتے ہیں۔ السطرة مسهم هن مسهام اہلیس بیمی نگاہ اہلیس کے بزرگ مطلق نظر کے لئے فرماتے ہیں۔ السطرة مشیری دونوں امرکی نسبت فرماتے ہیں کہ سیروں میں ہے ایک تیر ہے۔ حضرت ابوالقاسم قشیری دونوں امرکی نسبت فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے امردوں اور عورتوں کی مخالطت رہزن ہے۔ ایک بزرگ کا خاص امردوں کے حق میں اس کولڑکوں کی محبت میں مبتلا کردیے ہیں اس کولڑکوں کی محبت میں مبتلا کردیے ہیں اس کولڑکوں کی محبت میں مبتلا کردیے ہیں غرض بینہا یت مفترت کی چیز ہے۔

بدنگاہی کااور گناہوں ہے اشد ہونااورا سکے تعلق ایک بڑادھوکہ

اور دوسرے معاصی اور بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ صدور کے بعد سب گناہوں کا انرختم ہو جاتا ہے اور ول بھر جاتا ہے مگر بدنگاہی الی شے ہے کہ جب

لے اس لئے بیادرتم کا ہے جس کا نام شہوت ہے۔ شیطان ہے دھو کہ نہ کھا ہے ۔ سکھ ہے دازعی والے لڑکوں ہے میل جول اسکے بہت بخت

صادر ہوتی ہے اور زیادہ تقاضا ہوتا ہے۔ کہ اور دیکھو۔ آ دمی کھانا کھا تا ہے سیر ہو جاتا ہے یانی بیتا ہے پیاس بچھ جاتی ہے گریہ نظر ایسی بلا ہے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی ہے اس حیثیت خاص سے بیتمام گناہوں سے بڑھ کر ہے بعضے لوگ اس کو بچھتے ہیں کہاس سے خدا کا قرب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت دیکھتے ہیں مگر نراشیطانی وھو کہ ہوتا ہے۔ شخ شیرازی نے ایسے ہی لوگوں کے جواب میں حکایت تحریر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کے صورتے دید صاحب جمال گر دیرش از شورش عشق حال (ایک شخص نے ایک جمال والی صورت دیکھ لی توعشق کی سوزش ہے اس کا حال دگر گوں ہو گیا) برانداخت بیچارہ چندال عرق کہ شبنم برآرد بہتتی ورق ( بیجارہ نے اس قدر عرقریزی کی اور مصیبت اٹھائی ہے کہ شاید سیشبنم بہشت کے ہے اگاوے نتیجہ بہترنگل آئے گرکہیں شبنم ہے پھل پیدا ہوتے ہیں ) گزر کرد بقراط بردے سوار پیر سید کیس راجہ افتاد کار (بقراط سوار ہونے کی حالت میں اس پرکوگزر گیا تو یو چھااس پر کیاا فتاد پڑگئی) کے گفتش ایں عابد بارساست کہ ہر گز خطائے زوستش نخاست ( کسی نے کہا کہ بیابیا نیک بخت عابد ہے کہ بھی اس کے ہاتھ سے کوئی خطابی نہیں ظاہر ہوئی ) ببرداشت خاطر فریے دکش فرورفتہ یائے نظر در گلشن! ( کسی دل جیننے والے نے اسکا دل اٹھالیا اس کی نظر کے قدم اس کی دلدل میں کیھنس گئے ) نه این نقش دل می رباید زدست دل آن می رباید که این نقش بست ( مگرخود پیشکل دل کواس کے ہاتھ ہے ہیں لے جاتی ہے بلکہ دل کووہ لے جاتا ہے جس نے بیکل بنائی ہےاس کاجلوہ نظر آتا ہے بیای کاشیدا ہے) بقراط جواب دیتاہے نگاه رنده را خود جمیس نقش بود که شوریده را دل بیغمار بود ( کیا بنانے والے کی بس یہی ایک شکل بنائی ہوئی تھی کداس سر پھرے کا دل اس معثوق کےذربعہ لےلیا)

چرا طفل کی روزہ ہوشش نبرد کہ در صنع دیدن چہ بالغ چہ خورد (کیوں ایک دن کے بچہ نے اس کے ہوش نداڑا دیئے کہ صنائی دیکھنے ہیں توسب برابر ہیں براہو یا چھوٹا بلکہ چھوٹے میں قدرت وصنائی زیادہ معلوم ہوتی ہے اگر دراصل بہی وجہ تھی تو ایک دن کے بچے سے عشق ہوتا اس سے نہ ہوتا ہے تو نفس کی بدمعاشی ہے اور غلط تاویل )

محقق ہماں بیند اندر ابل کہ درخوبر دیان چین و چگل (محقق تو وہی بات اونٹ میں دیکھتا ہے جو چین و چگل کے حسینوں میں دیکھتا ہے کیونکہ قدرت کا جلوہ اونٹ میں بھی ایسا ہی ہے)

اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ کو اونٹ اور انسان صاحب جمال دونوں برابر ہیں وہ کا ذب ہے آ دمی اپنی طبیعت کا خود انداز ہ کرسکتا ہے اور بیمبلان جس کوشق کہتے ہیں عشق نہیں ہے میٹہوت ہے ایک صاحب فرماتے ہیں۔

ایں نہ عشق است آ نکہ در مردم بود ایں نساد از خور دن گندم بود ( بیعشق ہی نہیں جو آ دمیوں میں ہوتا ہے بیاتو گندم کھانے کا نساد ہے چند روز کھانے کونہ ملے تو حقیقت معلوم ہوجائے )

یہ فسادروٹیوں کا ہےا ہے نوگوں کو حیارروز تک ردنی نہ ملے اس کے بعد بوجھا جاوے کہروٹی لاؤں یالڑ کا یہ کیے گا کہ لڑ کا اپنی ایسی تیسی میں جائے روٹی لاؤ۔

بزرگوں نے جوعشق مجازی کا حکم فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اوراس کا بیان کہ عشق مجازی عشق حقیقی ہے کس طرح تبدیل ہوجا تا ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملاجامی نے توعشق مجازی کا امر کیا ہے اور حکایت لکھی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی طالب گیا تھاانہوں نے کہا کہ عاشق ہوکرآ وُ اورآ گے لکھتے ہیں۔ متاب ازعشق ردگر چه نجازی است که آل بهرحقیقت کارسازی است (عشق سے مندند پھیرواگر چه نجازی ہی ہو کیونکہ وہ عشق حقیقی کا کام بناد بنے والی چیز ہے) اگر اول الف باتا نخوانی زقر آل حرف خواندن کے توانی (اگر شروع میں الف باتا نہیں پڑھو گے تو قر آن مجید کے حروف کب پڑھ سکو گے۔ بجازی نہ ہوگا تو حقیقی تک کیسے پہنچو گے )

اس سے بعض نادانوں نے سمجھا کہ جب تک کسی رنڈی کسی لونڈ سے کوقبلہ توجہ نہ بنایا جاوے اس وقت تک عشق حقیقی میسر نہ ہوگا۔ بڑی فلطی اور بخت کم قبمی ہے میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اصلی مقصود طالب کا تویہ ہے کہ جملہ تعلقات قطع کر کے خدا تعالی کی طرف توجہ ہوتو اس کے دو جز ہیں۔ تعلقات مخلوق سے قطع کرتا اس کو تو اصطلاح میں فصل کہتے ہیں اور دوسری طرف تعلق بیدا ہونا اس کو وصل کہتے ہیں۔ اور ہے تعلقات ہی فاصل و عاجب بن رہے ہیں اگرید در میان سے اٹھ جادی تو وصل ہی وصل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں سے تعلق حجاب ست و بے حاصلی چو پیوند ہا گبلی و اصلی مقابل تعلق تحاب ست و بے حاصلی چو پیوند ہا گبلی و اصلی داللہ تعالی تک چہنچنے میں یہ مخلوق کے تعلقات ہی خاب ہیں اور بے حاصل کام ہے جب ان تعلقات کوتو ٹر ڈالو گے واصل ہو جاؤگا ہے ہیں اور بے حاصل کام ہے جب ان تعلقات کوتو ٹر ڈالو گے واصل ہو جاؤگا ۔

پس معلوم ہوا کہ مقصود انقطاع عماسوی اللہ ہے جب بیہ ہوجاوے تو قصہ ہمل ہے اور
اس انقطاع کی تحصیل کے لئے بزرگوں نے مختلف معالیج اور تدبیریں فرمائی ہیں مقصود
اس انقطاع کی تحصیل کے لئے بزرگوں نے مختلف معالیج اور تدبیریں فرمائی ہیں مقصود
ایک ہی ہے صرف طریق مختلف ہیں ان میں سے ایک طریق توبیہ ہے کہ جس جس مخلوق سے
تعلق ہوا ورجو جوم ض ہواس کو قلب سے ایک ایک کر کے زائل کر دیا جائے چانچ متقد مین کا
یہی طریق تھالیکن اس طریق کے اندر تحت مشقت تھی اس لئے کہ مثلاً کسی مخف کووس چیزوں
سے تعلق ہے مکان سے باغ سے اولا دسے اور دس ہی اس کوم ض ہیں کین ہمرہ نوح ہو ہے اور نیخ کئی ان
سب کا بالنفصیل علیحدہ علیحدہ معالجہ کیا جاوے اس کے لئے عمر نوح چاہیے اور نیخ کئی ان
امراض کی نہ ہوگی اس مشقت کود کھے کر بالہام حق بچھلے بزرگوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے

ل توجه كامركز على مخلوق علقات سك الله تعالى ك ماسوات بيعلق موجانا

جیے طبیب مشفق کی شان ہوتی ہے کہ مریض اگر کڑوی دواسے ناک منہ چڑھا تا ہے تو وہ اں کوئسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے۔ یا بدل دیتا ہے ایسا ہی انہوں نے دیکھا کہ مثلا ایک شخص کوایک ہزار چیز ول ہے تعلق ہے تو اگرایک ایک چیز سے تعلق چھڑا دیا جاوے تو بہت مدت صرف ہوگی کوئی تد ابیرالی ہونا جا ہے کہ ایک دم سے سب کا خاتمہ ہو جائے۔جیے کسی مکان میں کوڑا بہت ہوتو اس کی صفائی کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکا لیا اور پھینک دیا۔ای طرح سب شکے اور کوڑا مکان ہے باہر پھینک دیا جاوے۔اس میں تو بڑا دفت صرف ہوگا۔ادرایک طریق یہ ہے کہ جھاڑ و لے کرتمام تکوں کوایک جگہ جمع کر کے پھینک دیا توایسے ہی یہاں بھی کوئی جھاڑ وہونا جا ہے کہ سب تعلقات کوسمیٹ کرایک جگہ کر دیوے بھر اس ایک کااز الدکر دیا جاوے۔ چنانچیان کی سمجھ میں آیا کی عشق ایک ایسی شے ہے کہ سب چیزوں کو پھونک کرخود ہی رہ جاتا ہے چنانچہا گر کوئی کسی سی وغیرہ پر عاشق ہو جاتا ہے تو ہاں بیوی بیجے باغ مکان حتیٰ کہ اپن جان تک اس کے واسطے ضائع کر دیتا ہے۔ایک رئیس کو بیلوں کاعشق تھا ہزار ہا رو پیہاس میں ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فتح مجمہ صاحب تفانوی رحمة الله علیه کو کتابوں کا شوق تفا۔خود نه دیکھتے تھے گرسینکڑوں کتابیں اس قسم کی خرید کرر کھ چھوڑیں غرض عشق وہ شے ہے کہ سوائے معشوق کے سب کوفنا کر دیتا ہے۔ عشق آل شعله است کوچول بر فروخت هرچه جز معثوق باشد جمله سوخت ( عشق تو وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو معثوق کے سواجو بچھ ہوتا ہے سب کو پھونک ریتاہے)

ال لئے ان بزرگوں نے تجویز کیا کہ طالب کے اندرعشق بیدا کرتا جا ہے خواہ کی سے کا ہواس واسطے وہ اول دریافت کرتے تھے کہ کسی پر عاشق بھی ہو پس معلوم ہوااس کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ آ دمی ہی کاعشق ہو بھینس کاعشق بھی اس کے لئے کافی ہے۔اس لئے کہ مقصود تو یہ ہے کہ تمام اشیاء سے توجہ منصرف ہو کرایک طرف ہوجا و ہے تا کہ پھراس کا اللہ عشق حقیق کی طرف مہل ہوجاؤے۔

بعد ہم کوخرد و چنانچہ پانچ وقت نمازے فارغ ہوجاتے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کراس بھینس کا تصور کیا کرتے جب چالیس روز پورے ہو گئے تو پیرصاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا ہم آؤ کہتے ہیں کہ حضور ہا ہر کیے آؤں بھینس کے سینگ اڑتے ہیں پیرنے شاباشی دی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ سب روگ جاتے رہے اب صرف بھینس رہ گئی اس کا نکل جانا ہمل ہے۔ بس اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ اسکے لئے کسی عورت یا لڑے کاعشق ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈ ہے یا عورت ہی ہیں ندہ جائے اور مقصود اصلی سے محروم بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈ ہے یا عورت ہی ہیں ندہ جائے اور مقصود اصلی سے محروم رہے اس لئے قصدا ہرگز اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اضطر آرا بلا قصدا س میں انتخاب کی کہ وجو جائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرا نکا کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ وجاتا ہے۔ ابتدا کسی کو ہوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرا نکا کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ وجاتا ہے۔ عاشق گزریں سروگز راں سراست عاقبت مار ابدال شہر مہراست عاشق گزریں سروگز راں سراست عاقبت مار ابدال شہر مہراست طرف راہ دکھا دیتا ہے یا اس خیال ہے یا اس خیال ہے ہے آخر کا رہم کو اس بادشاہ کی طرف راہ دکھا دیتا ہے)

اس کی چند شرطیس ہیں اول تو ہے کہ اس کے پاس ندر ہے نداس کو دیکھے نہ کام کرے نہ اس کی آ واز ہے حتی الوسع دل ہے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے۔ غرض حتی الا مکان اس ہے بچے اگر جہ اس طرح کرنانفس کو بے حد شاق ہوگالیکن ہمت نہ تو ڑے اور دل کو مضبوط کر کے اس بڑ مل کرے چندروز کے بعد ایسا کرنے ہے اس کے قلب میں ایک سوزش بیدا ہوگا اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جاہ مال اولا دسب کی محبت جاتی رہے گی۔ اب اس میں مادہ تو محبت کا پیدا ہو چکا ہے۔ شیخ کامل اس کو مائل الی الحق ت کردے گا اس صورت سے عشق مجازی وصولی آئی الحقیقة کا ذریعہ بن جاوے گا۔ اور اگر اس محبوب ہے جدانہ ہوا بلکہ اس سے اختلا طرکھا ہم شیں ہوا تو پھر اس بال میں پھنسار ہے گا اور کس ون بھی اس کو اس سے ضلاصی نہ ہوگی۔ چنا نچے خود ملا جامی جن کے کلام سے عشق مجازی کی تحصیل پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آ گے چل کرفر ماتے ہیں۔ دلے باید کہ در صورت نہ مائی دزیں بل زود خود را بگذرائی دلے باید کہ در صورت نہ مائی دزیں بل زود خود را بگذرائی دلے باید کہ در صورت نہ مائی دزیں بل زود خود را بگذرائی دلے باید کہ در صورت نہ مائی دزیں بل زود خود را بگذرائی دلے باید کہ در صورت نہ مائی دزیں بل زود خود را بگذرائی دلے باید کہ در صورت بیں بی نہ رہ جاؤ۔ اور جلدی ہے خود کو اس بل ہے گزار دو)

<u>لے بے اختیار کے حق تعالیٰ کی طرف جمکاد سے کا۔ سکام حقیقت تک پہنچنے کا ذراجہ</u>

بعدہم کوخردو چنانچہ پانچ وقت نمازے فارغ ہوجاتے اورایک گوشدیں بیٹھ کراس بھینس کا تصور کیا کرتے جب چالیس روز پورے ہو گئے تو پیر صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا باہر آؤ کہتے ہیں کہ حضور باہر کیے آؤں بھینس کے سینگ اڑتے ہیں پیرنے شاباش دی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ سب روگ جاتے رہے اب صرف بھینس رہ گئی اس کا نکل جانا ہمل ہے۔ پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسکے لئے کسی عورت یا لڑکے کا عشق ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈے یا عورت ہی میں نہ رہ جائے اور مقصود اصلی ہے محروم بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈے یا عورت ہی میں نہ رہ جائے اور مقصود اصلی ہے محروم رہے اس لئے قصد اس میں انہاں کی وجوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہوجاتا ہے۔ ابتا کسی کو جوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہوجاتا ہے۔ ابتا کسی کو جوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہوجاتا ہے۔ ابتا کسی خاص شرائط کے ساتھ بوخل اس شرونا اگر اس خیال سے یا اس خیال سے ہے آخر کار ہم کو اس باوشاہ کی طرف راہ دکھادیتا ہے۔ طرف راہ دکھادیتا ہے ۔

اس کی آواز سے حتی الوسع دل ہے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے غرض حتی الامکان اس کی آواز سے حتی الوسع دل ہے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے غرض حتی الامکان اس سے بچا اگر چاس طرح کرنائنس کو بے حد شاق ہوگا لیکن ہمت نہ تو ڑے اور دل کو مضبوط کر کے اس پڑمل کرے چندروز کے بعداییا کرنے سے اس کے قلب میں ایک سوزش پیدا ہوگی اور نتیجداس کا بیہ ہوگا کہ جاہ مال اولا دسب کی محبت جاتی رہے گی۔اب اس میں مادہ تو محبت کا بیدا ہو چکا ہے۔ شخ کامل اس کو ماکل الی الحق ہے کہ دو گااس صورت سے عشق مجازی وصولی آئی الحق قلہ کاذر بعد بن جادے گا۔ اور اگر اس محبوب سے جدانہ ہوا بلکداس سے اختلاط رکھا ہم شیں ہوا تو پھرائی بلا میں پھنسار سے گا اور کسی دن بھی اس کواس سے خلاصی نہ ہوگی۔ چنانچے خود ملا جای جن تو پھرائی بلا میں پھنسار سے گا اور کسی دن بھی اس کواس سے خلاصی نہ ہوگی۔ چنانچے خود ملا جای جن کے کلام سے عشق مجازی کی تحصیل پراستدلال کیا جاتا ہے۔آگے بل کرفر ماتے ہیں۔ دلے باید کہ در صورت نہ مانی دزیں بل زود خود را بگذرانی دلے باید کہ در صورت نہ مانی دزیں بل زود خود را بگذرانی دلے باید کہ در صورت میں بی نہرہ جاؤ۔اورجلدی سے خود کواس بل سے گزاردی کے نہیں بی نہرہ جاؤ۔اورجلدی سے خود کواس بل سے گزاردی

مولاناای عشق کے ہارہ ہیں فرماتے ہیں۔ عشق ہا مردہ نباشد پائدار عشق راباحی و باقیوم دار (مرجانے والے کیساتھ عشق کرنا پائیدار نہیں ہوسکتا عشق ای ذات کے ساتھ رکھو جوزندہ اور سب کی کارپر وازہے)

عشقہائے کزیچے رنگی بود عشق نبود عاقبت نگے بود (پیجوعشق رنگ اورروپ کی وجہ سے ہوتے ہیں عشق ہی نہیں ہوتے انجام کارنگ وعار ثابت ہوتے ہیں)

آ گے فرماتے ہیں

غرق عشمے شوکہ غرق است اندریں مستقبائے اولین و آخریں (ایسے عشق میں غرق ہوجاؤ کہ جس میں سب اول وآخر لوگوں کے عشق غرق ہیں) پھریہاں پرشبہ ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کوعشق حقیقی تک رسائی کہاں ممکن ہے اس کا

جواب دیتے ہیں

تو مگو مارا بدال شه بار نیست باکریمال کار با دشوار نیست (تم یون نه کهوکه بهم کواس کی بارگاه میں رسائی نہیں کریموں پرکوئی کام دشوار نہیں ہوتا)

یعنی ان کو بچھ شکل نہیں تم کو شکل نظر آتا ہے تم ذرااس طرف متوجہ ہوکر تو دیکھوہ ہ خود تم کواپنے قریب کرلیں گے۔وہ دنیا کے مجبوبوں کی طرح نہیں ہیں کہ عشاق مرجاتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں خرض اس مسئلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خودنظر بازی کریں مزے اڑا کی اور مجھیں کہ ہم صوفی ہیں ہم کوسب طال ہے اور یعنی ہمارا قرب کا واسطہ ہے۔استعفرا اور مجھیں کہ ہم صوفی ہیں ہم کوسب طال ہے اور یعنی ہمارا قرب کا واسطہ ہے۔استعفرا اللہ تا ہے اس کو کیا واسطہ ہے۔استعفرا

# بدنگاہی بہت شخت گناہ ہے

بلکہ غورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیگناہ اللہ تعالیٰ کو بہت تاپیند ہے چٹانچہ صدیث میں ہے۔انا غیور و اللہ اغیر منی و من غیرته حرم الفواحش ماظھر منھا و ﻪ ﺑﯩﻄﻨ (ﻣﯩﻦ ﺑﯧﺖ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺍﻟﺎ ﺑﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻟﻼﺩﺗﻐﺎﻟﻰ ﻣﺠﮭﯩﺖ ﺑﮭﻰ ﺯﻳﺎ ﺩﻩ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﻰ ﻏﻴﺮﺕ ﺑﻰ ﮐﻰ ﻭﺟﯩﺖ څڅ ﺑﺎﻧﻮﻝ ﮐﻮﺣﺮﺍﻡ ﻓﺮﻣﺎﺩﻳﺎ ﺗﯧﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻝ ﻳﺎﭼﮭﭙﻰ )

اور بیسب فواحش ہیں آ تکھ سے دیکھنا ہاتھ سے پکڑنا پاؤل سے چلنا کیونکہ ان سب کو شارع نے زنائقہ رایا ہے۔ العینان تزنیان و زنا هما النظر والاذنان تزنیان و زنا هما البطش هما الاستماع واللسان یزنی و زناہ النطق والیدان تزنیان و زناهما البطش المحدیث یعنی کہ آ تکھیں زنا کرتی ہیں اوران کا زناد یکھنا ہے اور کان زنا کرتے ہیں اوران کا زناد یکنا ہے اور زبان بھی زنا کرتی ہیں اوراس کا زناد یونا ہے۔ (یعنی کسی فورت والا کے سے کا زناسنا ہے اور زبان بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا (غیرمحرم کو) پکڑنا ہے شہوۃ کی راہ سے باتیں کرنا ) اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا (غیرمحرم کو) پکڑنا ہے اور جب یونواحش ہیں اور فواحش پرغیرت حق اوپر معلوم ہو چکی ہے تو ٹا بت ہوا کہ اللہ تعالی کو بیافعال نہایت نالیند ہیں۔

### بدنگاہی کے مرض میں بعض پیربھی مبتلا ہیں اورعورتوں کو پیرسے پردہ کرنے کی ضرورت

اورافسوس ہے کہ بعضے پیر بھی ای میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عور تیں ان سے پردہ نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ بیت ہیں اور ہے جیا محاباً کا باب کے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہیں اور ہے جیا محاباً سامنے آتی ہیں اور بڑے بے حیاو آور ہوٹ مرد ہیں جوایسے پیردں کے سامنے آپی بیٹیوں بہوؤں کو آنے ویں بعض جگہ تو ایساسنا گیا ہے کہ مرید نیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں اور دہاں مرید ہوتی ہیں نعوذ باللہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا حضور سے عور تیس پردہ کرتی تھیں۔ ساری امت کی عور تیس آپ کی روحانی بیٹیاں اور حضور خود معصوم کسی شم کے دسوسہ کا بھی شائر نہیں لیکن باوجوداس کے پھر پردہ کا تھی تھا اوراز واج مطہرات کے دسوسہ کا بھی شائر نہیں لیکن باوجوداس کے پھر پردہ کا تھی تھا اوراز واج مطہرات میں مارے دسوسہ کا جورتوں کی مائیں تھیں چنا نے ارشاد ہے۔

و اذو اجه ٔ امهاتهم اوركى كوان كى نسبت توباتو بدوسوسه تك بھى شركانه تھالىكن باوجود

اس كارشاد ب- وقرن فى بيوتكن لينى الني گرول من جى رجو با برنه نكاواور فرمات بيس و لا تخصصعن بالقول فيطمع الذى فى قبله موض لينى نرم بات مت كروكه جس كة لب ميس روگ ب و طمع كركاً -

#### عورتوں کے لئے اغیار کے ساتھ بدخلقی (بعنی خشک مزاجی)صفت حمیدہ ہے

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کے لئے خوش اخلاقی صفت حمیدہ ہے عورتوں میں بداخلاقی صفت حمیدہ ہے بعنی غیر مردوں سے نرمی اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں اور نہ تندمزا بی سے بلکہ ایسے انداز سے بات کریں کہ اس کو ضمون مفہوم ہو جائے اور کسی قتم کی طمع اس کے قلب میں نہ آ و بے نہایت خشکی وصفائی سے باتیں کریں البتہ اپنے خاونداور دوسری عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی برتیں۔ اللہ اکبریہ خاندان نبوت کا انتظام ہے آئ جون ہو وہ خض کہ ان سے زیادہ اپنے کو مقبول کیے بلکہ یہ وقت چونکہ فتند کا ہے اس لئے نہایت خت انتظام کی ضرورت ہے۔

### مرد جا ہے کیسا ہی بزرگ اور کتنا ہی بوڑھا ہو جاوے عور توں کواس سے بردہ داجب ہے

حکایت: ایک بزرگ تھے وہ اس میں احتیاط نہ کرتے تھے۔ اس لئے کہ بہت

بوڑھے تھے۔ غیراولی الآربہ میں واخل ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کوعورتوں سے زیادہ
اجتناب نہ تھا ایک دوسرے بزرگ نے ان کونفیحت کی انہوں نے نہ مانا ان ہے احتیاط
بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا یہ مسئلہ بوچھا فر مایا کہ اگر مرد جنید ہو
اورعورت رابعہ بھریہ ہواوروہ دونوں ایک جگہ تنہا ہوں تو خالت ان کا شیطان ہوگا۔ اور آ وئی
خواہ کی قدر بوڑھا ہو جاوے لیکن مادہ تو اس کے اندر باقی رہتا ہی ہے وہ فرشتہ تو ہے نہیں
بال یہ اور بات ہے کہ بچھ نہ کر سکے لیکن نظر سے تو محفوظ نہیں رہ سکتا اور کسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

مرد کے اندر تورت کی طرف میلان خلقة پیدا کیا ہے کوئی اس فطری جوش کو کیے روک سکتا ہے۔
حکایت: گئی مراد آباد میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً ایک سود ک برک کی ان کی عمر ہوئی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جاڑے کا موسم تھاضیج اٹھ کر فادم کو آ واز دی اوے فلا نے مجھ کوشیہ ساہو گیا ہے جی جا جتا ہے نہا لوں طبیعت صاف ہو جاوے گی۔ چنانچہ خادم نے پانی رکھ دیا ای جاڑے میں شسل فر مایا۔ بتلا ہے آگر بچھ ندر ہا تھا تو شبہ کیسا۔ ایک مرتبہ کا نبور میں ہمارے گھر بہت عور تیں آئیں اس میں اختلاف تھا کہ حضرت مولانا موصوف سے بردہ جا ہے یا نہیں میں نے بیا اختلاف می کریہ ہور ہیں۔ حضرت مولانا موصوف سے بردہ جا ہے یا نہیں میں نے بیا اختلاف می کریہ ہور ہیں۔ حضرت مولانا کہ اب کیا مشکل ہے حضرت جب سو برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے حضرت جب سو برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے دھرت جب سو برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے دور بہت سے بیر جوان بھی ہوتے ہیں۔

# آج کل بے قیر پیروں کے بھی معتقد ہوجاتے ہیں

اور آئ کل تو پیر بننا کچھ مشکل بھی نہیں ہے لیے لیے بال ہوں مو نے مو نے دانوں کی تبیح ہورنگا کرتا ہو بس پیر ہو گئے پھر وہ خواہ عور توں کو گھوریں یا لونڈ وں کو تکمیں حرام حلال میں پچھا متنیاز نہ کریں ان کی پیروی الی مضبوط ہے کہ وہ کہیں سے نہیں جاتی بلکہ جس قدر کو کی خلاف شرع ہوگا اس قدر زیادہ مقبول ہے اور جس قدر حدود شرعیہ کے اندر ہوگا وہ پیری سے دور ہے وہ تو نراملا ہے۔

# پردہ کے متعلق عور توں اور مردوں کی بے احتیاطیاں اور زینت کے متعلق عور توں کا بے ل برتا وُ

بینقومردوں کی حالت تھی ابعورتوں کی کیفیت سنئے بعض عورتیں ایسی ہے حیاہوتی بیں کہ دہ خودمردوں کودیکھتی ہیں یا پردہ وغیرہ اٹھادیتی ہیں کہ دوسرامردان کودیکھ لیتا ہے اور بیاحتیاط نہیں کرتیں حدیث میں ہے۔لعن اللّٰہ الناظر و المنظور الیہ اس کے متعلق

جو یوں عورتوں ہے کہا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے تو کہتی ہیں اونہدایک دفعہ دیکھ کر پھر کیا د کھیے گا ساری عمر تر ہے گا۔ جو بڑی پردہ نشین کہلاتی ہیں ان کی پیرحالت ہے کہ خاوند کے سا <u>ہے ت</u>و بھنگن ہی بی رہیں گی اورا گر کہیں جاویں گی تو تمام زیب وزینت ختم کر کے بیگم بن جادیں گی سخت بے حیائی کی بات ہے کہ خاوندجس کے لئے زیب وزینت کا تھم ہے اس کے سامنے تو زیب وزینت ندکی جاوے اور دوسروں کے دیکھنے کے لئے کی جاوے جا ہے تو یہ کہ اس کا برعکس ہوبعض عور تنیں دولہا دہن اور بارات کو دیکھتی ہیں ان کے مرد بھی سیجھ ہیں کتے۔ای طرح دوسری بےاحتیاطی قابل نظر ہے۔ وہ یہ کہ بعض مرد بڑے ہے احتیاط ہوتے ہیں کہ گھر میں یکار کرنہیں جاتے ذرا کھنکارااور فورااندر گھس گئے اورا کٹڑعور تیں بھی ایسی ہےاحتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی ہےاتر نے سے پہلے تحقیق نہیں کراتیں کہ کوئی مردتواندرنہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بہارتھا بہت عورتیں ڈولی سے عیادت کے لئے آئیں اور بلاتحقیق اندر آ حمين ميں نے ان کوخوب برا بھلا کہااور جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اس وفت اور زیادہ بے حیائی ہوتی ہے چنانچہ بسا اوقات بے کہے اس گھر کے مرد دروازے میں آ کر سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں اندرکسی نے منہ پھیرلیاکسی نے آنچل سے منہ ڈھک لیا کوئی کسی کے چھے ہوگئی اور طرفہ یہ کہ ہرایک بیرجانتی ہے کہ مجھ کوئیس دیکھا حالانکہ اس نے سب کود مکھ لیا۔

### بدنگاہی میں عام اہتلا اور اس کا علاج

خلاصہ بیکہ آتھوں کا گناہ تحت ہے اور اس میں بہت ابتلاء ہور ہا ہے۔ اس کا بہت انظام کرنا چاہیے اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی اور اس کا علاج ہمل ہیہ ہے کہ راہ میں چلنے کے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے ادھر ادھر نہ دیکھے ان شاء اللہ محفوظ رہے گا۔ شیطان جب مردود ہوااس نے کہاتھا۔ لاقعہ دن لھم صراطک السمستقیم ٹم لائتینہ من بین ایدیہ مو من خلفهم و عن ایسانہ مو عن شمانلهم لیمن میں ان کے (عمراہ کرنے ایدیہ مو من خلفهم و عن ایسانہ مو عن شمانلهم لیمن میں ان کے (عمراہ کرنے وقود کو الله اللہ تعالی نے احت کی ناجائز دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے پردیکھاجانے والا یاوالی وہی ہے جوخود کو چہانے کے وقت اور چہانے کی جگہ نہ جہائے سر کھولنے والے اور ہے پردہ عورتیں سب ہیں میں واشل ہیں مب پر پردہ داجب ہاور نہ کرنے پرلعنت

کے لئے) تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھوں گا۔ پھران کے پاس آؤں گا۔ان کے سامنے ہے اور چھے سے اور دائے سے اور بائیں سے ۔ حار منیں آواس نے بتلائیں اور دو متیں باقی رہیں او پر اور نیجے بزرگان دین نے اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ اوپر نیجے کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اکثر گناہ عارسمتوں سے ہوتے ہیں۔بس بیخنے کی دوصور تیں رہیں یا تو او پر دیکھ کر چلویا نیجے دیکھ کرمگر او پر و يكھنے ميں تو كرجانے اور آئكھ ميں بچھ يرجانے كا انديشہ ہاس لئے نجات كے لئے يبيشق معين ہوئی كمينچوكيوكيس۔ قال الله تعالىٰ و عباد الرحمٰن الذين يمشون على الارض هو ما (الله تعالى فرمايا اورجمن عضاص بند يوزيين برجلتي بن وقارس) حکایت: ایک بزرگ تھےوہ بات کرتے وقت مردوں کوبھی ندد کیھتے تھے ان سے کسی نے وجہ یوچھی فرمایا کہ دوشم کےلوگ ہیں ایک تو وہ جن کو میں بہچا نتا ہوں اور دوسرے وہ جن کومیں نہیں پہچانتا جن کو بہچانتا ہوں ان کو بلا دیکھے بھی آ واز سے پہچان لیتا ہوں دیکھنے کی کیاضرورت ہےاورجن کوئیس پہچانتاان کے کیھنے سے کیافائدہ ہے۔مسبحان الله من حسسن اسلام الممرء تركه عالا يعنيه (انسان كعده اسلام بيس برك كر دینا ہر بے فائدہ کا) پھل اس کو کہتے ہیں بعض بزرگوں نے اس نظر کے گناہ سے سینے کے واسطے جنگل میں رہناا ختیار کرلیا ہے شخ شیرازیؓ فرماتے ہیں \_

بزرگے دیم اندر کوہسارے قناعت کردہ از دنیا بغارے (میں نے ایک بزرگ کودیکھا پہاڑوں میں دنیا سے صرف ایک غار پر قناعت کے ہوئے ہیں)
چرا گفتم بشہر اندر نیائی کہ بارے بندے از دل برکشائی
(میں نے کہا کیوں آپ شہر کے اندر نبیں آئے کہ کی وقت تو دل کا بند کھول دیجئے سر کر لیجئے)
گفت آنجا پریہ دیان نغزند چوگل بسیار شد پیلا ں بلغزند
(فرمایا وہاں حسین پری چہرہ ہیں اور جب گارازیا دہ ہوجا تا ہے ہاتھی بھی پیسل جاتے ہیں)

بدنگاہی پربھی دنیا میں بھی سزامل جاتی ہے

حكايت ايك بزرگ طواف كرب يتهاور كهته جاتے تھے اللهم انى اعو ذبك

من غضبک (اے اللہ میں آپ کے غضب ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں) کس نے پوچھا کواس قدر کیوں ڈرتے ہو کیابات ہے کہا میں نے ایک لڑکے کو ہری نظر سے دکھے لیا تھا۔غیب سے چیت لگا اور آ نکھ پھوٹ گٹی اس لئے ڈرتا ہوں کہ پھرعود ننہ ہوجا وے۔

حکایت: حفرت جنید چلے جارے تھے کہ ایک حسین لڑکا نصرانی سامنے ہے آرہا تھا۔ ایک مرید نے بوچھا کیا اللہ تعالیٰ ایسی صورت کوبھی دوزخ میں ڈالیس گے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ تونے اس کونظر استحسان ہے دیکھا ہے عنقرب اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا چنانچہ نتیجہ اس کا بیہ واکہ قرآن بھول گیا۔ نعوذ باللہ

بعض سیچے بزرگوں کی حسن پسندی سے عوام کودھو کہ ہونا اوراہل اللہ اوراہل ہوا کی حسن ببندی میں فرق

بعض ہے بزرگ حسن پہند ہوتے ہیں۔بعض کواس سے دھو کہ ہو گیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ مرزامظہر جانجانال حسن پرست تھے تو ہم ایسا کریں تو کیامضا نقلہ ہے۔ سجان اللّٰہ کیا استدلال ہے۔ بات بیہ ہے

کارپاکال را قیال از خود مکیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر
(پاک بزرگول کے کامول کواپنے اوپر قیال نہ کرواگر چہ لکھنے میں شیر (درندہ) اور شیر
(دودھ)ایک ساہوتا ہے ای طرح آ دمی آ دمی برابر گر چھر بھی زمین وآ سان کافرق ہے)
میں ان کی حسن پرتی کی حقیقت بتلا تاہوں کہ دہ اس معنی کے حسن پرست نہ تھے۔ جیسے
کہلوگ بچھتے ہیں بلکہ ان کو ہر حسین شے اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اور ہر بری اور بے قاعدہ شے
ہال قد رنفرت تھی کہ ان کو برصورت اور بے ڈھنگی شے دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی۔
حال قد رنفرت تھی کہ ان کو برصورت اور بے ڈھنگی شے دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی۔
حکامیت: چنا نچہ حضرت مرزا صاحب کو جب کہیں جانا ہوتا تھا تو پاکھی میں بیٹھ کر
جاتے تھے اور پاکھی کی بیٹ بند کرا دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آ پ بٹ کیول
بند کرا دیا کرتے ہیں فرمایا کہ راستے میں بازار وغیرہ ملتے ہیں۔ بعض دکا نیس بے قاعدہ بی

ل دوباره نه ټوجاوے

ہوئی ہوتی ہیں جھ کود کھ کرسخت تکلیف ہوتی ہے۔

حکایت: تھانہ بھون کے قاضی صاحب مع اپنے ہمراہی کے مرز اصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ہمراہی کو ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو مرزا صاحب کی نظر پیچے سے اس کے یا مُجامے پر پڑگئی۔سب چھینٹیں یا نجامے کے پیچےتھیں۔مرزاصاحب کے سر میں در دہو گیا اور فر مایا کہ قاضی صاحب اس شخص کے ساتھ آپ کا کیسے گزر ہوتا تھا۔ حكايت: اكبرشاه ثاني جوكه بادشاه وفت تقا\_ايك مرتبه مرزاصاحب كي خدمت مين عاضر ہوا۔ باد شاہ کو پیاس گئی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا۔خود اٹھ کر پانی پیااور بانی پی کر کٹو راصراحی پرٹیڑ ھار کھ دیا۔مرز اصاحب کےسر میں در دہوگیا۔اورطبیعت پریثان ہوگئی۔ کیکن صنبط فر مایا۔ چلتے وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کو کی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہے اگرارشاد ہوتو کوئی آ دمی بھیج دوں۔اب تو مرزا صاحب ہے ندر ہا گیا۔ جھنجھلا کرفر مایا کہ پہلے تو تم آ دمی ہوکٹورا ٹیڑ ھار کھ دیا میری طبیعت اب تک پریشان ہے۔ حکایت ایک مخص نے مرزاصاحب کی خدمت میں انگور بھیجے۔ بہت نفیس اور منتظر داد کے ہوئے مگر مرزا صاحبٌ ساکت تھے۔ آخراس نے خود یو چھا کہ حضرت انگور کیسے تنے۔ فرمایا کہ مردوں کی ہوآتی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور ہوئے گئے تتھے۔ وہ انگور دہاں ہے آئے تتھے۔مرزاصا حب کے اندرحسن پری تھی تو وہ طبعی تھی طبیعت کی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہراجیھی شے پسند فرماتے یتھے ان کےنفس میں برے خیال کا شائبہمی نہ تھا اور دلیل اس کی بیے ہے کہ بچین میں بھی بدصورت کی گود میں نہ جاتے تھے۔بھلااس وقت کیااحتال ہوسکتا ہے۔

حکایت: خواجہ میر درد کی نسبت لوگوں نے آ کر مرزاصاحب سے عرض کیا کہ خواجہ صاحب راگ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی وہ کن رس میں مبتلا ہیں۔ میں آ نکھ رس میں یعنی ان کوکانوں کا مرض ہے جھے کوآ نکھوں کا۔ آ پ نے اس کو بھی مرض ہے تعبیر فرمایا۔
حکایت: ایک بزرگ کی کیفیت رکھی کے حسین لڑ کے ان کی خدمت کرتے تھے اور گاہ گاہ ان کو بیار بھی کرتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک مرید نے بھی ایک لڑ کے کو بیار کرلیا۔

پیر بچھ گئے کہ اس نے میرااتباع کیا۔ایک روز بازار میں گئے لوہار کی دوکان پر دیکھا کہ لوہا سرخ انگاراسا ہور ہاہے۔ پیرصاحب نے فورأ جا کراس کو بیار کرلیااوراس مرید سے فرمایا کہ آ یئے تشریف لایئے اس کوبھی پیار سیجئے۔ پھر تو یہ تھبرائے۔اس وفت انہوں نے ایک کوڈ انٹا کر خبر دار ہم براینے کومت قیاس کرو۔

حکایت: ایک اور بزرگ کو دیکھا کے مسین لڑکے سے پاؤں دبوارہے ہیں ایک شخص کو دسوسہ ہوا کہ یہ کیسے شخ ہیں لڑکے سے پاؤں دبواتے ہیں۔فرمایا کہ آگ کی آنگیٹھی اٹھا لاؤ۔ دہمتی آگ میں پاؤں رکھ دیئے اور فرمایا کہ ہم کو پچھ مس نہیں ہمارے نزدیک ہی آگ اور یہلڑ کا برابر ہے۔

### بیعت کے قابل وہ حضرات ہیں جن کا ظاہر باطن دونوں درست ہوں

ہیں وہ تو ایہام سے بھی بچتے ہیں۔ ایسے حضرات قابل بیعت ہیں۔ باتی جن کا ظاہر شریعت ہیں۔ باتی جن کا ظاہر شریعت کے موافق نہ ہوان میں بعض تو ایسے ہیں کہ مکار ہیں۔ باطن بھی ان کا موافق نہیں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ باطن ان کا بالکل شریعت کے موافق ہوتا ہے لیکن ظاہران کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ان پراعتراض نہ کر سے اور نہ ان کا انتاع کرے۔ غرض مرشد ایسے کو بناوے جوظا ہرا اور باطنا یا ک صاف ہو۔

# بدنگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور دل میں تصور کر کے مزے لینااس سے بھی زیادہ شدید ہے

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بدنگاہی کے متعلق نہیں۔ بدنگاہی ہر بہلوے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔آ گے فرماتے ہیں۔ مات خفی الصدور تعنی جس شے کو سینے میں چھیاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کوبھی جانتے ہیں۔ یہ پہلے سےاشد ہے۔ یعنی معصیت صرف نگاہ ہی ہے نہیں۔ بلکہ دل ہے بھی ہوتی ہے۔ بہت لوگ دل سے سوحیا کرتے ہیں اور عورتوں ومر دوں کا تصور کرتے ہیں اور خیال ہے مزے لیتے ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ ہم مثقی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ تلمیس اہلیس تعین ہے بلکہ بعض مرتبہ دل کے اندرسو چنے ہے اور دل کے اندر باتیں کرنے سے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نگاہ کرنے میں تو بعض مرتبہ فہیج اور برصورت ثابت ہوتا ہے۔اور دل کے اندر باتیں کرنے میں تو طبیعت کا زیادہ لگاؤ ہوجا تا ہے اور قلب ہے کسی طرح و نہیں نکلتی بلکہ محض نگاہ نہ کرنے سے اپنے کوصاحب مجاہدہ سمجھ کرزیادہ مقرب سمجمة ا بياور بينبيس ويكمآ كه دل مين متمتع مور مامون تو مجابده كهان ر ما-غرض اس كا انسداد بھی بہت ضروری ہےاور چونکہ قلب کے اندر کا نوں کے واسطے بھی باتیں اس قتم کی پہنچتی ہیں اس لئے جس طرح آئکھوں کی حفاظت ضروری ہے کا نوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے کہ ایسے قصے اور حکایات ندینے نہ ایسے مقام پر جاوے جہاں گانا بجانا ہور ہاہو۔بعض مرتبہ خودقلب ہی سے معصیت صاور ہوتی ہے۔ صدور کے وقت آئکھ کان کا واسط نہیں ہوتا۔ مثلاً

پہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں۔ اور ان سے النذ اف ہوتا ہے۔ اور معصیت قلب کا معصیت عین سے اشد ہونا ایک اور وجہ سے بھی ہے وہ یہ کہ قلب سے سو چنے اور آئکھوں سے دیکھنے ہیں ایک فرق بھی ہے۔ یعنی آئکھوں کے گناہ میں تونفس فعل کوکوئی دیکھ بھی سکتا ہے گو نیت پرمطلع نہ ہوا در دل کے اندر سوچنے کے فعل کوکوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اطلاع سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کوئیس اس سے وہی بیچے گاجس کے قلب میں تقویٰ ہو۔

### معصیت قلب کےمعالجہاورازالہ کےدرجات اوراس کا بیان کےمطلوب کون سا درجہ ہے

اس کے بعد مجھنا جا ہے کہ اس مرض کے از الہ میں تین در ہے ہیں قلب کو ہاوجود تقاضہ کے روکنا۔ نقاضے کوضعیف کر دینا۔ اور قلع المقتضے لیحنی مادہ ہی کا قلع تمع کر دینا۔ ان میں ہےقلب کورو کنالیعنی دل کوخود ہی طرف متوجہ ہونے وینا۔ بیامرتو اختیاری ہے کہ اگر آپ ہے آپ جائے تو تم اس کو روکواور اس کاسہل طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین عورت کی طرف مائل ہوتو اس کا علاج ہیہ ہے کہ فوراً کسی کر یہیں النظر بدشکل بدصورت بدہیئت کی طرف دیکھوا گر کوئی موجود نہ ہوکسی ایسے بدصورت کا خیال با ندھو کہ ایک شخص ہے کالا رنگ ہے چیک کے داغ ہیں آئکھوں ہے اندھا ہے سرے گنجا ہے۔ رال بہدرہی ہے دا نت آ گے کو نکلے ہوئے ہیں۔ ناک سے نکلا ہے۔ ہونٹ بڑے بڑے ہیں اور سنک بہدر ہا ہے۔ اور کھیاں اس پر بیٹھی ہیں گواپیاشخص دیکھا نہ ہو مگر قوت متخیلہ ہے تراش لو کیونکہ تمہارے د ماغ میں ایک قوت مخیلہ ہے آخراس ہے کسی روز کام تو او گے۔مخیلہ کا کام تو جوڑ جوڑ کا ہے۔ جب ایباشخص فرض کیا جا سکتا ہے اس کا مرا قبہ کرو۔ان شاءاللہ تعالیٰ وہ فساد جو حسین کے دیکھنے ہے قلب میں ہواہے وہ جا تار ہے گا۔اورا گر پھر خیال آ و ہے پھریہی تضور کرو۔ادراگریپمرا قبہ کفایت کے درجہ میں نافع نہ ہواور بار بار پھراسی حسین کاتصورستاوے تو یوں خیال کرو کہ یے بجوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جاوے گا۔ وہاں اس کا نا زک بدن سرمر <u>له</u> مزهلینا مجود ک<u>ھنے میں</u> بہت برامعلوم ہو

گل جادےگا۔ کیڑے اس کو کھالیں گے۔ بیہ خیال تو فوری علاج ہے اور آئندہ کے لئے تفاضہ بیدا ہونے کا علاج بیہ کہ ذکراللہ کی کثر ت کرواور دوسرے بیہ کہ عذاب النہی کا تصور کرو۔ تیسرے یہ کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے۔ طول مرا قبات اور کثر ت مجاہدات ہے یہ چور دل میں سے نکلے گا۔ جلدی نہ جاو ے گا جلدی نہ کرے اس کئے کہ ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتہ میں نہیں جاتا۔ یہاں مجھ کو شاہ محمود غزنوی کی حکایت یا د آگئی۔

حکایت بمحمود نے جب ہندوستان پرجملہ کیا تو ایک ہمراہی سپاہی نے ایک مندر میں جاکر دیکھا کہ ایک بوڑھا برہمن بوجا پاٹ کررہا ہے۔ سپاہی نے تلوار دکھائی کہ کلمہ پڑھاور مسلمان ہوورنہاس تلوار سے دونکڑے کردول گا۔ برہمن نے کہا حضور ذرائھ ہر ہے۔ سپاہی نے پھر تقاضا کیا برہمن نے حرض کی حضور نوے برس کارام تو دل میں سے نکلتے ہی نکلے می نکلے گا۔ ذرای دیر میں کیسے نکل جاوے خوب کہا ہے۔

صوفی نشودصافی تادرنہ کشد جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود خاہے ہمت مت ہارومجاہدہ کرتے رہورفت رفتہ بیرتقاضاضعیف ہو جادے گا اور قابو میں آ جادے گا کہاہے محل پرصرف ہوگا اورغیر کل کے لئے متحرک نہ ہوگا۔اوریہی مطلوب ہے۔

### افعال قبیحہ کے مادہ کا از المقصود نہیں اور اس کے متعلق نا دان اہل سلوک کی ایک بڑی غلطی

تیسراورجہ یہ کہ مادہ ہی منقطع ہوجادے۔ یعنی بالکل میلان ہی بہمی پیدا نہ ہو۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کونا دان سالک مطلوب بچھتے ہیں۔اوراس کے حاصل نہ ہونے پر پریشان ہوجاتے ہیں۔یعنی جب اپنے اندرکسی وقت میلان پاتے ہیں تو سجھتے ہیں کہ ہماراسب ذکر وشغل ومجاہدہ بیکار گیا۔حتی کہ ایسے کلمات پریشانی میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بے ادبی اور گنتاخی ہوجاتی ہے۔مثلا ہم استے روز سے طلب حق میں رہے گرہم پررجم نہیں آتا کہ ویسے ہی محروم ہیں۔یا در کھوکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو

جادے اور اگر مادہ جاتا رہے تو گناہ سے بیخے میں کوئی کمال نہیں۔ اندھا اگر نخر کرے کہ میں دیجے نہیں تو کون فخر کی بات ہے۔ دیکھے گا کیا دیکھنے کا آلہ نہیں۔ عنین اگر عفت کا دعویٰ کرے تو کیا کہ کہ اور کھا لیا ہے۔ اطف اور کمال توبہ ہے کہ گناہ کر سکواور اپنے دل کور وکو۔ جس کا میں نے فوری علاج اور تقاضار و کئے کی تذبیر دونوں بیان کر دینے۔ رہا مادہ زائل کر دینا یہ طلوب بی نہیں بلکہ اس کا زائل کرنا جائز ہی نہیں۔

# خداتعالی کے ساتھ محبت ہوتے ہوئے غیر پرنظر ناممکن ہے

خلاصہ بیرکہ مجھے اس گناہ پرمتنبہ کرنامنظور ہے اس لئے کہ اس گناہ کا ابتلاعام تھا۔ حتی کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ خدا کے داسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ افسوس منہ ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پرنظر افسوس صد افسوس اس وقت مجھ کو ایک حکایت یا دا گئی۔

حکایت: ایک عورت جار بی تھی کوئی ہوا پرست اس کے ساتھ ساتھ ہولیا اس عورت نے پوچھا کہتم کون ہواور میرے بیچھے کیوں آتے ہوکہا میں بچھ پرعاشق ہوگیا اس لئے آتا ہوں۔عورت نے جواب دیا کہ بیچھے ایک میری بہن آر بی ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس کے دیکھنے کو بیچھے چلا۔اس عورت نے اس کے ایک دھول دی اور کہا۔

گفت ا ہے المبہ اگر تو عاشق دربیان دعوئے خود صادق (عورت نے کہاا ہے بیوقوف اگر تو عاشق اورا پنے دعوے کے بیان میں سچاہ)

پس جما برغیر افکندی نظر ایں بود دعوائے عشق ای بے خبر (تو تو نے غیر پر نظر کیوں ڈالی اے بیہودہ کیا بہی ہوتا ہے عشق کا دعویٰ)
صاحبوا گرحق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے اتنادریا فت فرمالیس کہ تو نے ہم کو چھوڑ کر غیر پر کیوں نظر کی تو بتلا ہے کیا جواب ہے بیم کی بات نہیں اس کا بہت بڑا اہتمام کرنا جا ہے۔
پر کیوں نظر کی تو بتلا ہے کیا جواب ہے بیم کمکی بات نہیں اس کا بہت بڑا اہتمام کرنا جا ہے۔

#### معصیت کے تقاضہ کا نہایت مفیدعلاج

ایک اور تدبیر ہے جومقوی ہےان تدابیر کی وہ بیکہ جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہواہیا کر

٣٣٨ المفوظات تكيم الاست جلد - 28 - كاني - 31

وکدوضوکر کے دورکعت پڑھواورتو بہرواوراللہ تعالیٰ ہے دعا کرو۔ جب نگاہ پڑے یادل میں تقاضا پیدا ہوتو فورااییا ہی کرو۔ایک دن تو بہت ی رکعتیں پڑھنا پڑیں گی۔دوسرے دن بہت کم ایسا خیال آوے گا۔اس طرح بتدریج نکل جاوے گا۔اس لئے کہ نفس کونماز بڑی گراں ہے۔ جب دیکھے گا ذراسامزہ لینے پریہ صیبت ہوتی ہے ہروقت نماز ہی میں رہتا ہے پھرایسے وسوسے نمآ ویں گے۔

# سمع وبصر وقلب وجوارج كى حفاظت كاحكم

ولاتقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصو والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا متاباع کراس شے کی جس کی تجھ گوتھ تی تہیں۔ بشک کان اور آ کھ اور قلب ان میں سے ہرایک سے سوال کیا جا و ہے گا۔ اس آیت میں چار چیز وں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے قلب آ کھ کان سیمین چیز یس تو بالقری چیز بقیہ جوارح یعنی ہاتھ پاؤل زبان وغیرہ کی حفاظت ہو وہ بالقری اس آیت میں نہ کور نہیں ہیں بلکہ ان چیز وں کی حفاظت کو لا تقف ما لیس لک ولا تقف ما لیس لک به علم میں واآک و کر فرمایا ہے چنا نچہ و لا تقف ما لیس لک بسه علم کی حقیقت میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں تمام جوارح کی حفات ہی آگئ ہے اس کے کہ اس کی حقیقت ہے بلاتھیں تی امر کا انتا کو نہ کر اس کی حقیقت ہے بلاتھیں تی اس کو چور کہد دیا۔ کی چندصور تیں ہیں۔ مثلاً کوئی شے گم ہوجاوے بلاتھیں قر ائن موہوم پر کسی کو چور کہد دیا۔ کی چندصور تیں ہیں۔ مثلاً کوئی شے گم ہوجاوے بلاتھیں قر ائن موہوم پر کسی کو چور کہد دیا۔ چور کہناز بان کا گناہ ہے۔ و لاتھف ما لیس لک به علم پر عمل نہ ہونے سے زبان کا گناہ ہوگیا۔

جب تک سی کے عل میں تاویل ہوسکے اس وفت تک اس پر بدگمانی نہ جا ہے

حکایت: ایک عجیب حکایت یاد آئی سیرناعیسیٰ علیه السلام نے ایک شخص کو چوری

<sup>۔</sup> اِن ہاتھ پیروغیرہ ظاہری اعضاء کے معاف صاف ساف سٹے جوصاف نبیس ہوتگر اس سے نکلیا ہو۔ سکے وجود کی بعنی بیر تحقیق بات کی پیروی کا وجود اور اس کی شکل ھے غیر بینی صرف وہمی ناوان نکالنا حاضرات کرانا قریخ ہونا سب اس میں واخل ہے۔

# انبیاء کیہم السلام کونہ دین میں غلوہ وتا ہے اور نہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں

شایدکوئی خشک مغزاس کوغلوفی الدین جمجھے یا کوئی یوں کے کہ بیتواستغراق یاغلبہ حال ہے۔ سویادرکھوکہ انبیاء پہم السلام میں نہ غلوفی الدین ہوتا ہے اور بینظا ہر ہے اور وہ مغلوب الحال بھی نہیں ہوتے بلکہ اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی دو تسمیس ہیں ابوالحال اور ابن الحال۔ ابوالحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ مخلوق سے ملے جلے اور ابن الحال۔ ابوالحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ مال کو انتظام سے خرج کرتے ہیں ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ایسی ہی اان کی بھی انتظام سے خرج کرتے ہیں ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ایسی ہی ان کی بھی ہوتی ہے اور اہل حال آزاد ہوتے ہیں۔ خلقت سے بھا گتے ہیں کسی امرکی تدبیر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں خلاف شریعت پھی ہیں کرتے ہیں۔ ہاں خلاف شریعت ہو خلاف شریعت کرے گا وہ مقبول و ہزرگ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کا قول فعل بھی بظا ہر خلاف شرع ہوتا ہے جس کی تاویل شعروری ہے۔

الى البخارب كے نام لينے كى سے حضرت عيسى عليه السلام كے جواب كودين ميں غلوادرزيادتى كرتا تہجے۔
سے توجه اللى ميں غرق ہوتا يا مجبت كى حالت كاغالب ہونا در ندآ تكھول ہے دكير ليما تو بقينى تھا۔ اوراس كى تتم كاسچا ہونا غرون نے اس لئے يفر مانا قانون شريعت ہى كى وجہ ہے كيونكد آئے ہے تو كسى چيز كاليما ہى نظر آسكتا ہے اس چيز كااس كى ملك ند ہونا يا اس كو لينے كى اجازت ند ہونا يا اس كا كوئى حق اس بر ند ہونا تو آئے ہے ہے نظر منہيں آتا ہے اس جيز كااس كى ملك ند ہونا يا اس كو بات ہوئے وہ بچے ہے۔ ہے اگراس كے عام حالات شريعت كے مطابق ہوں تا كہاس كابزرگ ہونا ثابت رہے۔

اہل کمال کی پہچان اور اس کا بیان کہ عارف میں برکت دوا ما اور کرامت احیاناً ہوتی ہے تصرف عنہیں ہوتا اور اس کاراز

ا کثرعوام الناس ایسے لوگوں کو با کمال سمجھتے ہیں اور اہل کمال کو کم پہچانے ہیں۔اس کئے میں اہل کمال اور غیراہل کمال کی شناخت کے لئے ایک قاعدہ کلیے بھی بتائے دیتا ہوں کہ وہ نہایت مفید ہے۔وہ سے کہ ولایت نبوت سے مستفاد <sup>ع</sup>ے۔جس بزرگ کی حالت انبیاعلیہم السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ زیادہ با کمال ہوگا۔سوانبیاء نے نہجی نعرے مارے نہ بھی کیڑے پھاڑے نہ خلقت سے بھاگے خصوصاً ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امر کا انتظام حضور کے یہاں تھا۔ سلطنت کا انتظام حضور نے ایبا فرمادیا کہ سلاطین و نیانے آپ سے سیکھا۔خانہ داری کا انتظام ایساتھا کہ آج کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلاسکتا۔ ای طرح ملئے جلئے کھانے پینے حتیٰ کہ بول و براز کے قواعد حضور نے امت کوتعلیم فر مائے۔اہل کمال کی حالت اسی طرز کی ہوتی ہے اور جس طرح آج کل عوام ایسے اہل کمال کو بزرگ و خدا رسیدہ نہیں جانتے اس وقت بھی عام اوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا۔ چنانچہ کہا کرتے يتهـ مالهنذا الرسول يا كل الطعام و يمشي في الاسواق لولاانزل اليه ملك فيكون معه ' نذيراً او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها <sup>ايم</sup>ي اک رسول کوکیا ہوا کہ کھانے کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا ہے ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہان کے ساتھ رہ کرلوگوں کو تبلیغ کرتایا ان کے پیاس کوئی خزانہ ہوتا (یہ ہم ہے بھی زیادہ غریب مفلس ہیں ہم دووقت کھانا کھاتے ہیں ان کوایک وقت بھی کئی گئی دن میں ملتا ہے اچھے اللہ کے بیارے ہیں کوئی اپنے بیارے کو بھو کا بھی مارا کرتا ہے ) یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ بیاس ہے کھاتے (غرض کوئی وصف ایسا ہوتا جوہم میں نہیں یہ کیسے نبی ۔ ہیں جوہم سے متازنہیں ہیں ) اس طرح جواولیاء اللہ اس شان کے ہوتے ہیں ان پرلوگ له بمیشه سیمه سمجی مجمی سیمه مرید کولوث بوت کرد بناحالت غیر کردینا به عاصل کی ہوئی۔ هيثاب ياخانه

اعتراض کرتے ہیں اور جوخلقت ہے بھا گتا ہے کھا تا پیتانہیں نگار ہتا ہو کی ہے بات نہ کرتا ہووہ بزرگ ہےاورا گرخلاف عادت کوئی امراس ہےصادر ہوگیا کسی پرکوئی تصرف کر دیا اس کوتو نبی ہے بڑھ کر جانتے ہیں حالانکہ تصرف کوئی چیز نہیں بیتو ریاضت ہے ہندو جُوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اہل کمال اس کو اچھانہیں جانتے۔حضرت خواجہ عبيدالله احرار رحمة الله عليه فرمات بين عارف راهمت نباشد يعني عارف كوجمت يعني تصرف نہیں ہے ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں کہ کسی کام کی ہمت نہیں بلکہ ہمت کے معنی تصرف وغیرہ کے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ عارف کوتصرف نہیں ہوتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس قدر عرفان بزھے گا فنابھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اپنے سے نظرائھتی جاتی ہے۔ ، کیھئے تحصیلدارا ہے اجلاس میں بیٹ*ھ کر بڑے بڑے* احکام صادر کرتا ہے کیکن گورنر جنزل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جواد نیٰ ارد لی کی ہےاسی طرح عارف کو جس قدرمعرفت بڑھے گی وہ منتا جلا جائے گا۔ فناسے اس کو فاعلیت مستقلہ من وجہ کے تصور ے غیرت آئے گی اورمعرفت سے دوسرے کی طرف توجہ تام کرنے سے غیرت آ وے گی اور تصرف میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف توجہ تام کرنا پڑتا ہے۔اور مذہبیر مسنون اس ہے متنتیٰ ہے کہ اس میں فاعلیت و توجہ میں استغراق نہیں ہوتا۔ عارفین میں دو باتیں ہوتی میں برکت اور کرامت۔

بركت اوركرامت كي حقيقت اورتصرف اوركرامت ميل فرق

برکت یہ ہوتی ہے ان کے وجود باجود سے بارش ہوتی ہے بیاری دور ہوتی ہے آ فات اور حوادث کل جاتے ہیں لیکن ان کوخبر تک نہیں ہوتی جیسے آ فتاب جب نکلتا ہے تو سب کومنور کر دیتا ہے۔لیکن آ فتاب کو بچھ خبر تک نہیں کہ میری ذات سے کس کس شے کو نفع

ال استقت ومحنت سے کیونکہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے آئی ہی طاقت والی ہوتی ہے مٹی سے پھر پھر سے او ہا لو ہے سے آگ آگ سے پانی پانی سے ہوااور بکلی طاقتور ہے تو خیال کی قوت اور زیادہ طاقتور ہے۔ مشق سے بڑھ کر مسمر بزم اور شعبد دبازی بن جاتی ہے۔ دوسرے میں ردوبدل یعنی تصرف کرناای مشقی خیالی قوت سے ہوسکتا ہے۔
سام سمر بزم اور شعبد دبازی بن جاتی ہے۔ دوسرے میں ردوبدل یعنی تصرف کرناای مشقی خیالی قوت سے ہوسکتا ہے۔
سام سمی نہیں درجہ میں خود مستقل کرنے والا بنے کے تصور سے سام پوری توجہ سے اصلاح تربیت بہتے وغیرہ

پہنچ رہا ہے۔اور دوسری شے کرامت ہے وہ بھی بھی عارفین میں ہوتی ہے۔کرامت ہے۔ کہ کسی خارق عادت کا ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونا کرامت میں قصد نہیں ہوتا گوعلم ہواور تصرف میں قصد کرنا اور توجہ اس کی طرف مبذول کرنا ضروری ہے ہاں اگر اذن الہی اس تصرف کا ہوتو اور بات ہے۔

# رسول الله ﷺنے مشکلات میں دعا کیں کی ہیں تصرف ہے کہیں کام ہیں لیا۔ الانا وراً

یمی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور ٹنازلہ میں دعائیں بہت کی ہیں مگریہ بین نہیں آیا کہ آئکھیں بند کر کے اس طرف تعجہ وتصرف کیا ہو چنانچہ آیا ہے کہ حضورتے دعاقرمائی۔ اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام لیحی اے الله اسلام كوقوت دے عمر بن خطاب سے يا ابوجهل بن مشام سے يعني ان كومسلمان كردے۔ بينبين كيا كهان كي جانب توجه فرمائي ہواورتصرف كياہو بلكه دعا فرمائي اگرتصرف ہوتا تو دو کا نام نہ لیتے کیونکہ تصرف میں یکسوئی لا زم ہے ایک کومعین کر کے جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کی جاوے کچھنہیں ہوتا۔حق تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار ہ میں دیما قبول فرمائی اوروہ مسلمان ہو گئے۔غرض بیتو آیا ہے کہ حضور نے ہدایت کی دعا تھیں فرمائی ہیں چنانچہا حادیث ان دعاؤں ہے مملو<sup>ھ</sup> مشحون ہیں اور بیہ بہت کم منقول ہے کہ تصرف کیا ہو۔ اس واسطے میں نے اوپر باذن الہی کی شرط وقید ذکر کر دی ہے۔ اس لئے کہ تصرف بھی حضورنے گاہ گاہ فرمادیا ہے چنانچیآیا ہے کہ آپ نے بعض سحابہ کے سینہ پر ہاتھ مارا۔ان کا شبدزائل ہوگیا۔ایک صحابی گھوڑے پرسوارنہ ہوسکتے تھے۔آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا وہ سوار ہونے لگے سینہ پر ہاتھ مارنا بیقرینداس کا ہے کہ بیغل تصرف ہے اورا گرکسی کی سمجھ میں اس کی کوئی اور تو جیہ آجاوے تو پھراشٹنا کی حاجت نہیں ہے انبیاء کے تصرف نہ فر مانے الله معمول وعاوت كے خلاف سے اللہ تعالی کی اجازت سم صوائے نادروشاؤ كے سم نازل ہونيوالي صيعتيں

ہے تھری ہوئی اور پر ہیں

کا تقم اپنے عموم پررہے گا۔ بہر حال اگر ٹابت بھی ہوجاوے تو شاذ ہے اور شاذ پر تھم نہیں ہوا کرتا سنت وہ ہے جس پر حضور نے مواظب فیر مائی ہو مثلاً آپ نے قبا پہنی تھی اس میں سونے کی گھنڈیاں تھیں تو یہاں کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ بیسنت ہے۔ بیان جواز کے لئے آپ نے ایبا کیا۔ ای طرح یہاں بھی کہاجائے گا کہ سنت تو دعا کرنا ہے اور بیان جواز کے لئے شاذ ونا در تصرف بھی فرمایا ہے۔

رجوع بجانب سرخی (انبیاعلیهم السلام کوند مین کے اندرغلوہ وتا ہے الخ)

اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں شبہ مغلوب الحال ہونے کا نہ کیا جاوے جیسا
کہ واضح ہوگیا اب رہی ہے بات کہ جب بینہ نملوفی الدین ہے اور نہ غلبہ عال ہے تو پھراس صدیث کی کیا تو جیہ ہے کیونکہ طاہرا تو بیعقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ صرت کے چوری کرتے و کیے رہے ہیں اور پھرا ہے مشاہدہ کی تکنہ یب کررہے ہیں اور عقل کے خلاف ہونے سے خود صدیث کی صحت مخدوش ہوگئی۔

## عقل ودرايت خداتعالي برحاكم نهيس

اور مہنی اس شبہ کا بہ ہے کہ آج کل ایک جماعت پیدا ہوگئ ہے انہوں نے پچھاصول درایت کے تراخے ہیں اور احادیث کوان اصول پر منطبق کرتے ہیں اور عدم انطباق کے وقت حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عقل ودرایت کی حکومت کواس قدر عام مانا ہے کہ اللہ تعالی پر بھی اس کوحا کم بنا دیا۔ خوب بجھالو کہ اول تو درایت با وجود حاکم ہونے کے خدا تعالی پر حاکم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں نہ جلنے کوخلاف درایت بتناتے ہیں کہ ہماری سجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے خدا تعالی نے اس کووا قع نہیں کیا عجب بات ہے تہاری سجھ میں نہ آنے سے سے کیے لازم آیا کہ اس کا وقوع بھی نہیں ہوا۔ درایت خدا تعالی کے قبضہ میں سے۔ خدا تو درایت کے قبضہ ہیں نہیں۔

لے اس کو واقع نہیں کہا عجب بات ہوئی ہوتی ہیں کو قبضہ میں سے۔ خدا تو درایت کے قبضہ ہیں نہیں۔

لے ایکٹی کے جوزری کی بی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو کہا جی ہیں اور بٹن جزئیں وہ سونے چاندی کے مرد کوماز نہیں۔ سع مقل کے مطابق ہونے کے

مولا ناردم نے ایسی بی ایک حکایت لکھی ہے جس میں وجہ درایت کی بھی بتلائی ہے کہ ایک بادشاہ نے بڑی بڑی گھاٹیاں آگ سے بھروار کھی تھیں جو بت پرتی نہ کرتا تھا اس کو آگ میں بھینک دیتا تھا۔ ایک موصد عورت آئی اس کے پاس ایک بچہ تھا اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ نہ کرے گاتا ہے گائی اس کے باس ایک بچہ تھا اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ نہ کرے گی تو اس بچہ کو آگ میں بھینک دیں گے اس نے صاف اٹکار کر دیا چنا نچہ اس بچہ کو آگ میں بھینک دیں گے اس نے صاف اٹکار کر دیا چنا نچہ اس بچہ کو آگ میں بھینک دیا ہی کہ کو آگ میں ہے ماں کوندادی

اندر آمادر که من ایم جاخوشم گرچه در صورت میان آتشم (امان اندرآ جاو کیونکه مین یهان خوش مون گوصورت مین آگ کے اندر ہوں) اندر آ ' اسرار ابراہیم بین کو در آتش یافت وردویاسمیں (اندرآ جاؤاورابراہیم علیہ السلام کے راز دیکھو کہ جنہوں نے آگ کے اندرگاب وجنبیلی یائی تھی)

آندر آئیر اے مسلماناں ہمہ غیرعذب دیں عذاب ست آل ہمہ (اندر آ ئیر اے مسلمانال ہمہ کے سوااور تو سب کچھ (اندر آ جاؤا ہے سب کے سوااور تو سب کچھ عذاب ہی ہے)

چنانچیهال بھی آگ کے اندرکود پڑی اورمسلمانوں نے گرناشروع کیا اورسب سیجے سالم رہے۔آخر بادشاہ نے جھلاکرآگ کوخطاب کیا کہاہے آگ بچھ کوکیا ہواتو آگ نہیں رہی۔ آگ نے جواب دیا

گفت آتش من ہما نم آتشم اندر آتا تو به بینی تابشم (آگ نے کہا میں تو وہی آگ بول تو اندرآ جاتا کہ میر ہے جلانے کود کیجے لے) طبع من دیگر گشت و عضرم تیخ هم ہم بدستوری برم (ندمیری طبعت دوسری ہوئی ندمیراخمیر میں تو حق کی تلوار ہوں اجاز ت ہے ہی کاٹ کرتی ہول)

مولا نااس کاراز فرماتے ہیں جس میں درایت کی وجہ بتلائی ہے۔

خاک و بادو آب و آتش بندہ اندہ بامن و تو مردہ باحق زندہ اند (مٹی ہوایانی آگ سب انہی کے بندے ہیں میرے تمہارے سامنے مردہ مگر حق تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں)

پس آگ بے شک فاعل ہے گر کب تک جب تک کہ اللہ تعالی اس کو معطل نہ فرماویں اور جب معطل فرماویں کی کام کی نہیں جسے تحصیلدار حاکم ہے جب تک معطل نہ ہو جب معطل ہوگیا تو جسے اور ہیں ویبا ہی وہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ نے نہیں جلایا اس کئے کہ اس کو تھم ہوگیا۔ یباناد کو نبی ہو دا و سلاماً علی ابواهیم (اے تہیں جلایا اس کئے کہ اس کو تھم ہوگیا۔ یباناد کو نبی ہو دا و سلاماً علی ابواهیم (اے آگ تو شنڈ اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر) پس کو یہ ظاہراً خلاف درایت ہے کیکن خود یہ کھم درایة کا کہ الناد محرقة حق تعالیٰ (آگ جلانے والی ہے) برتو جمت نہیں۔

# ہم لوگوں کی درایۃ ناتمام ہے اس واسطے ہم کو بعض احکام خلاف درایۃ معلوم ہوتے ہیں

دوسرے آپ کی درایت بھی تو ناتمام ہے چنانچہ آپ کی درایت تو صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو آپ نے خلاف درایة سجھ لیا حالانکہ واقع میں سے درایت کے بھی خلاف درایة سجھ لیا حالانکہ واقع میں سے درایت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ مرقہ کی حقیقت یہ ہے احمد مال المغیر حفیہ اس کی تحقیق کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے اول لینا' دوسرے مال کالینا' تمیرے غیر کا مال' چو تھے خفیہ لینا' آئکھ ہے صرف اس قدر دیکھا جاتا ہے کہ خفیہ مال لینا مگر مال الغیر ہونا۔ بیر آئکھ سے کسیے معلوم ہوائم می ہو وہ شے اس کی ہویا اس نے اجازت سے لی ہوتو حضرت عیسیٰ نے اول اس ہیئت کو دکھ کر فر مایا کہ چوری کی ہے پھراس کی تم کے بعد دوسرا عقلی احتمال متحضر ہوگیا کہ شاید میسرقہ نہ ہواور یہ مجھا ہوکہ اس ہیئت میں کوئی عارضی مصلحت عقلی احتمال متحضر ہوگیا کہ شاید میسرقہ نہ ہواور یہ مجھا ہوکہ اس ہیئت میں کوئی عارضی مصلحت ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی عقل اس قدر ہے اس طرح جن جن چیزوں کو آپ خلاف مقل کہتے ہیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایک وعقل پر منظمین کرسکتا ہوں۔

#### کھانے کمانے کی عقل کوئی عقل نہیں ہے

ہم اور آپ عاقل نہیں ہیں ہاں آگل ہیں۔ لیمنی ہم کو کھانے کی عقل ہے مثل بہائم کے چنانچ بعض جانورا پنے کھانے پینے کی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ عقلاء بھی نہیں کر سکتے۔ رجواڑوں میں سنا ہے کہ ریت کے اندر تر پوزچھپے رہتے ہیں بیلوں کو جب بیاس لگتی ہے تو ریت کو کرید کر تر پوز نکال کر کھالیتے ہیں۔ اور آ دمی کو تلاش ہے بھی نہیں ملتے اس کھانے پینے کی تدبیروں کولوگ تر تی کہتے ہیں تر تی بیہوئی کہ بیل کے برابرہو گئے۔ حضرت بیر تی نہیں ہے تر نی بیہ ہے کہ خداوند تعالی نے تم کو عقل دی ہے اس کو دین کے کاموں میں صرف کر و کھانے پینے کی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے بلکہ تم سے زیادہ ہوتی ہے اس پر تو چا ہیے کہ وہ زیادہ تر تی یافتہ ہوں آگر بہی تر تی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں کیافرق ہوگا۔

رجوع بجانب سرخی (سمع بصر قلب جوارح کی حفاظت کا حکم)

یہ قصہ ہے جیسی علیہ السلام کاانہوں نے کس قدرا حتیاط فرمائی اور لا تقف مالیس لک بسہ علم پر کیساعمل کیا ہم لوگوں کی حالت رہے کہ ذرا سے شبہ میں چور کہہ دیتے ہیں محض قرائن ہے کسی کوچور کہد دینانہایت براہے۔

> کسی عمل سے چور کا نام معلوم کرکے اس برچوری کا الزام لگانا جائز نہیں

اخمّال غلطی کانہیں اور ظاہر ہے کہ بیمل قر آن کا مدلول نہیں خودتمہارا گھڑا ہوا ہے اگر کوئی شخص ایک بڑاسا قر آن لے کر کسی کے سرمیں مارد ہےاوروہ زخمی ہوجاوے تو کیا کوئی شخص میں مارد ہےاوروہ زخمی ہوجاوے تو کیا کوئی شخص میں کہ سکتا ہے کہ بیمل جائز ہے کیونکہ قر آن کے ذریعہ ہے ہوا ہے۔

### رجوع بجانب سرخی (سمع بصرقلب جوارح کی حفاظت کا حکم)

حاصل بیہ ہے کہ و لات قف ما لیس لک بید علم میں بطریق ندکور ذبان کی حفاظت کا تختم بھی داخل ہوگیا اور ہاتھ کی حفاظت اس طور سے داخل ہوئی کہ باہ تحقیق جرم کی برظلم کرنا حرام ہے اوراس میں مخالفت ہوئی و لات قف الا یہ کی اسی طرح پاؤل کی حفاظت بھی داخل ہے۔ کہ بلا تحقیق جواز شرع کسی ناجا ئز مجمع میں جانا حرام ہے اسی طرح سب جوارح کی حفاظت اس میں داخل ہوگئی اور سمع و بھر وفواد کی حفاظت تو بالتصریح ہی اس میں نگور ہے۔ مثلاً کان کو غیر مشروع اصوات و مضامین سے بچانا آئکھ کو غیرمحارم کی طرف نظر کرنے نے بچانا قلب کو گمان بدو غیرہ سے بچانا۔

#### معصیت سے بیجار ہنا بڑی کرامت ہے

حکایت: حضرت جنید کی بیر حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور دس برس تک آپ کے پاس رہا گر معتقد نہ ہوا ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت می تھی لیکن میں دس برس سے آپ کے پاس ہوں اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ۔ آپ نے فر مایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کوکسی گناہ صغیرہ یا کہیں میں مبتلا دیکھا اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا ۔ آپ نے فر مایا کہ جنید کی سے بچھ جھوٹی کرامت ہے کہ دس برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

# کوئی شخص کیسے ہی درجہ کو کیوں نہ بھنچ جائے احکام شرعی اس سے ساقط ہیں ہوتے

حکایت: علی بنراایک دوسراوا قعدان کامشہور ہے کہان کے زمانہ میں چند مدعیان

تصوف كايةول آپ كے پاس پہنچا كه وه كہتے جي نسحىن و صلف و لا حاجة لنا الى الصيام والصلواۃ آپ نے اللہ اللہ اللہ الصيام والصلواۃ آپ نے س كرفر مايا۔ صدقو افى الاصول ولكن الى السقر ا اور پھر فرمايا كه اگر بيس ہزار برس زندہ رہوں تو نفل عبادت بھی بدوں عذر شرعی ترک نه كروں۔

# بزرگول کی خدمت میں اصلاح کی نیت سے جانا جا ہے

ان کے پاس جا کردنیا کے قصے نہ شروع کردینے جا ہیں

بعض لوگ بزرگول کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی محض وقت پورا کرنا اور ول بہلانا ہوتی ہے اور علت اس کی ہے ہے کہ بزرگول کے پاس جا کر دنیا تجر کے قصے جھڑ ہے اخبار شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور ان بزرگ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔

### طالب کوثمرہ کاانتظاراورکسی حالت میں مایوسی نہ جا ہیے

بعض لوگ ایے بھی ہیں کہ وہ اصلاح ہی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن بھلت پسند ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دوہ بی دن میں ہماری اصلاح ہوجائے ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ المحالک افداصلی یو مین انتظر الوحی ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ کم کوخدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہوتب بھی طلب نہ چھوڑنی چاہیے ۔

مالی اور ایا نیا بم جبتوئے می کئم حاصل آید یا نیا ید آرزوئے می گئم طالب خدا کی بیشان ہے کہ سود فعداس کو بیآ واز آئے کہ تو دوز خی ہے تب بھی اس کو مالیک نہ ہو۔
مالیک نہ ہو۔

حکایت: ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہتم عبادت کرتے اسنے دن ہو گئے نہ پیام ہے نہ سلام پھراس سے کیا نفع وہ معمول چھوڑ کر سور ہا۔خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی۔اس نے کہا کہ نہ لبیک ہے نہ پیک ہے پھر کیسے دل بڑھے جواب ارشاد ہوا۔ گفت آن اللہ تو لبیک ماست دین نیاز وسوز و دردت پیک ماست حکایت: ایک بزرگ کی حکایت شخ سعدی علیه الرحمة نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹے تو یہ آ واز آئی کہتم بچھ بھی کرویہاں بچھ قبول نہیں مگروہ بھرکام میں لگ گئے۔ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب بچھ نفع ہی مرتب نہیں تو محنت سے کیافا کدہ۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی دوسرااییا ہوتا کہ میں خدا کوچھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجا تا تو اعراض ممکن محمی تھا۔اب تو یہی ایک در ہے قبول ہویا نہ ہو۔

توانی ازاں دل ہر داختن کہ دانی کہ بے اوتوال ساختن اس جواب پر رحمت خداوندی کو جوش ہوااور ارشاد ہوا کہ۔

قبول ست گرچہ ہنر نیست کے جز ما بناہی وگر نیست فرض طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا جا ہے اور بیحالت ہونی جا ہے اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دے آخر بود! کہ عنایت باتو صاحب سربود

#### كامل كى يبجيان

البتہاں موقع پراس کی ضرورت ہے کہ کامل کی کوئی پہچان بتلائی جائے کیونکہ آج کل بہت سے شیطان بھی لباس انسان میں ہیں۔مولا نا فر ماتے ہیں

اے بیا اہلیں آ دم روئے ہست پس بہردستے نیاید واد وست تو پہیان اس کی ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو کسی کا مل شخ کی تربیت میں رہا ہواور اس سے اجازت تربیت حاصل ہو۔خود شریعت پر عامل ہو۔شریعت کے خلاف پر اصرار نہ کرتا ہے۔ سند کے کا پورا پابند ہو۔ اپنے متعلقین پر شفقت کرتا ہوا حتساب میں کی نہ کرتا ہوجس میں بیسب با تیں جمع ہوں وہ کامل ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے۔ ہوجس میں بیسب با تیں جمع ہوں وہ کامل ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے۔ یہ ریا

#### مساجد میں دنیا کا ذکر کرنااس کوشرالبقاع بنانا ہے

ایک مرتبہ اوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شرالبقاع کیا چیز ہے اور خیرالبقاع کون ہی جگہ ہے۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے بوچھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہ کہا کہ دربار خداوندی سے دریافت کر کے جواب دوں گا چنا نچہوہ بوچھنے گئے اس وقت برکت اس مسئلہ کے بوچھنے کے حضورا قدس کے لئے ان کواس قدر قرب ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کواتنا قرب بھی نہیں ہوا یعن ستر ہزار حجاب درمیان میں رہ گئے۔ غرض دربار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ شرالبقاع بازار ہے اور خیر البقاع محدسوغور کرنا جا ہے کہ دونوں میں مابہ الا متیاز کیا ہے۔ بجر ذکر اللہ وذکر الدنیا کے پس معلوم ہوا کہ مجد کا موضوع۔ اصلی ذکر اللہ ہے کہ نظر البقاع بنانا ہے جو کہ اصل و یرانی ہے۔ اس میں ذکر الدنیا کرنا اس کوشرالبقاع بنانا ہے جو کہ اصل و یرانی ہے۔

#### جوبات معلوم نههواس میں ناوآقفی کے اقر ارسے شرمانا نہ جا ہیے

اوراس جگہ پرآپ کے اور جرائیل علیہ السلام کے لا ادری فرمادیے سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جا ہے کہ جو باد جودنہ معلوم ہونے کے مسائل کا غلط سلط جواب و ہے ہے مسائل کا غلط سلط جواب دینے پر مستعد ہو بیٹھتے ہیں۔ نیز وہ لوگ سمجھیں اور متنبہ ہوں جو باوجود کتاب کا مطلب نہ آنے کے طالب علموں کو بچھ نہ بچھ جواب دیئے جلے جاتے ہیں اور بیٹ بیس کہ دیتے کہ یہ مقام نہیں آتا جونہ معلوم ہو کہ دینا جا ہے کہ بیٹیس معلوم۔

حکایت: بزارہ خمبر ہے کئی بڑھیانے کچھ بوچھاس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں بڑھیانے کہا کہ ہائیں تم بادشاہ کی اتن تخواہ کھاتے ہواور بیابت تم کومعلوم نہیں۔ بزرہ خمبر نے جواب دیا تخواہ تو مجھے معلومات کی ملتی ہے اگر مجہولات کی ملنے گلے تو بادشاہ کا ساراخزانہ بھی کافی نہ ہو۔

# د نیامیں حق تعالیٰ کی روبیت کسی کوہیں ہوسکتی اور نہان کی کنہ تک رسائی ہوسکتی ہے

اور حضرت جبرئيل عليه السلام كاستر ہزار حجاب كو كمال قرب كہنا قابل غور ہے كه جو

لوگ دنیا میں تھوڑ اسا ذکر وشغل کر کے حق تعالیٰ کی رویت کی ہوس میں پڑتے ہیں ۔ کتنی بڑی غلطی ہے کیا جبرئیل علیہ السلام ہے زیادہ قرب جا ہے ہیں اور اس ہے بھی بڑی غلطی ہے اگررویت سے بڑھ کر ذات کی کنہ کوا دراک کرنا جا ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی کنہ تک رسائی نہیں ہو عتی۔اس لئے اس کو ہرگز نہ سوچتا جا ہے البنتہ افعال خداوندی میں غوراور مدیریر كرنا چا بيد تفكرو افى الأء الله و لا تفكروا فى ذاته كى بزرگ كاقول ب

ماتبحینال در اول وصف تو مانده ایم

دور بینان بارگاہ الست غیرازیں بے زبردہ اند کہ ہست آنچہ اندر راہ ہے آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است ائے برتر از خیال وقیاس و گمان ووہم 💎 وز ہر چه گفته اندوشنیدیم وخواندہ ایم دفتر تمام گشت و بیایال رسید عمر

بان البيته قيامت مين حسب وعده رويت ذات بلا حجاب ہو گی اور عديث ميں جو آيا ہے کہ اس دن کوئی اور بردہ نہ ہوگا۔ بجز رداءالکبریا کے اس سے بلا تجاب ہونے پرشبہ نہ ہو کیونکہ اس کے معنی بھی بہی ہیں کہ رویت تو بلا تجاب ہو گی مگرعظمت وجلال و کبریائی کی وجہ ے احاط نہ ہو سکے گا۔ ردائے کبریااس کوفر مایا ہے دنیا میں بلاحجاب رویت نہیں ہو عتی۔ یہی عقیده اورمسئله شرعی ہے اور حضرت پیران پیرسیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف جویشعرمنسوب ہے کہ ہے ہے جابانہ درآ از در کا شانہ ما

تویہ موول بہجاب مجوبین غافلین ہے یا قیامت کے روز کے لئے اشتیاق لقا کا اظہار فر ماتے ہیں کیونکہ در آصیغہ امر ہےا دروہ استقبال کے لئے ہے۔ اوراً کر بیشعرکسی اور شاعر کا ہوتو ہم کوضر ورت تاویل کی نہیں۔

پیرے اگر کوئی بات خلاف شرع ہوتواں کومتنبہ کرے مگرادب ہے اوراس کا بیان کہ عاشقوں کی گستاخی عین اوب ہے حكايت: حضرت سيداحد بريلوي رحمة الله عليه مولا ناشهيدا حدرهمة الله كي بيرايك دن صبح کی نماز میں بوجہنی شادی ہونے کے ذرادر میں بہنچے۔ان کے مرید مولوی عبدالحی صاحب نماز کے بعد وعظ فرمانے بیٹھ گئے۔اس میں یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جورو کی بغل میں پڑے دہتے ہیں اور تکبیراولی قضا ہو جاتی ہے۔ جناب سیدصاحب نے نہایت شکر یہ ادا کیا اور فرمایا اس ایسانہیں ہوگا۔ اس بیان کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے باوجود یکہ ظاہراً یہ عنوان خلاف ادب تھا اس واسط اس عنوان سے کہنے کی جرات کی تھی کہ اکومعلوم تھا کہ سیدصاحب کے دل میں اس سے میل نہ آئے گا بلکہ خوش ہوں گے۔اوران کے خوش کرنے کو بے اولی اختیار کی گھنگوئے عاشقاں در کار رب جوشش عشق سے نے ترک ادب بادب تر نیست زوکس در جہاں!

ابیا ہی قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حدیث میں ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم مجھے سے خفا ہوتی ہواس وقت الاورب اب امراهیم کہتی ہواورجس وقت خوش ہوتی ہوتواس وقت الاورب محمد کہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ الااهیج و الااسم کے بعض با تیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگرکوئی اور کرے باد بی میں داخل ہوجائے بلکہ کفر ہوجائے مگر عاشق صادق جوش محبت اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفوہ وتی ہیں۔ حاصل یہ کہ ظاہراً با تیں بے او بوں کی اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفوہ وتی ہیں۔ حاصل یہ کہ ظاہراً با تیں بے او بوں کی اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفوہ وتی ہیں۔ حاصل یہ کہ ظاہراً با تیں بے او بوں کی

ی ہوتی ہیں اور باطنا ہوتی ہیں باادب۔

گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر کم کسے زاہدال حق آگاہ شد مادایشاں بستہ خواہیم و خور درمیاں فرقے بود ہے منتہا زیںشدن تاآل شدن فرقیست ژرف

کار پاکال را قیاس از خود مگیر جمله عالم زیں سبب گراه شد گفت اینک مابشر ایثال بشر این ندا نستند ایثان ازعمٰی احمد و بوجهل در بت خانه رفت

مسجد کی حاضری کے وقت کیا حالت ہونی جا ہیے اور اس کا بیان کہ اس حالت کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہے آ داب مسجد کو بلا ارادہ تھبہ ایسا خیال کرنا جا ہے جیسا کہ حاکم دنیوی کی حضوری میں قلب اور جوارح کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا مصدات بن جاتا ہے۔ کے چٹم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید که نگاہ کند آگاہ نباشی این کو دن خافل ازاں شاہ نباشی اتنا تو ہونا چاہیے اور ایسی حالت اول تو ہر وقت ہو ورنہ حضوری مساجد کے وقت تو ضروری ہے اور ہر وقت حاصل ہونا اس حالت کا یوں نہ جھنا چاہیے کہ بزرگان پیشین پرختم ہوگیا ہم کوکب ہوسکتا ہے۔

تو گو مارابدان شه بار نیست با کریمان کاربا دشوار نیست در یکھے صحابی کی فیت اوب معبد کی بیتی که حضرت عمرضی الله تعالی عند نے ان دو شخصوں کو جوم جد نبوی میں بلندا واز سے با تیں کرر ہے سے تنیبہ فرمائی اور فرمایا کہا گرتم باہر کے ممافر نہ ہوتے تو تہیں سزادیتا۔ اتسر فعان اصواتکما فی مسجد دسول الله صلی الله علیه وسلم اوراس میں بیشبہ نہ کو کہ بی عمر مرفع صوت مجد نبوی کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مساجد سب رسول الله علیہ وسلم اوراس میں بیشبہ نہ کو کہ بی جی سے جدنا نچہ فیلا بیقسو بن مساجد نما میں آپ نے جیج مساجد کی نبیت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ہال مجد نبوی کا اور نبید و بیات کہا وہ اللہ نماز میں آپ نے جیج مساجد کی نبیت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ہال مجد نبوی کا اور تو بیا اللہ کی ہو تیں کہ ان السمساجد لله النے اور جب اللہ کی ہو تیں تو بیاد کی جو تیں کہ ان السمساجد لله النے اور جب اللہ کی ہو تیں کہا دب تھی ضروری ہے وہ یہ کہانی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اہل مجد کوتاؤی ہو۔ مثلاً بیہ خیال کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو نہال میں کہانے ہو کیونکہ اس میں گلیف ہو کی کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو نہ کرنا جا ہے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ تھی ہے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ تھی ہے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ تھی ہے کہ مجد یں موجب ارشاد نبوی ریاض البحة ہیں۔ اور جنت میں آز زاو تکلیف نہ ہونا چا ہے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے را باکے کارے نباشد وعاکے واب اوراس کا بیان کہ دعامیں محض معنی جمی مقصود ہیں بخلاف اورعبادات کے کہ ان کے اندرایک درجہ میں صورت بخلاف اورعبادات کے کہ ان کے اندرایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے اور بے دینوں کے ایک شبہ کا جواب وقال رہے مادعونی استحب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی

سيد خلون جهنم داخرين اس آيت كمضمون بى كيمجه مين آگيا موكا كرتقصود بیان تنبیهات متعلقه دعا ہے اور شاید کسی کو بیه خیال ہو ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت وغیرہ کو بھی جانتے ہیں پھر کیوں تنہیں کی جاتی ہے کیونکہ تنہیںہ تواس امر میں ضروری ہے جس کو جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ سوضرورت تنبید کی بول ہے کہ باوجود جانے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارہ میں تغافل برتا جاتا ہے بعنی اس کے ضروری آ داب وشرائط سے یے بروائی کی جاتی ہےتو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی حجاب توی ہے کیونکہ مجہولات میں تو صرف جہل حجاب ہے کہاس کا دافع ہوناسہل ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہو گا۔ اور ہر چند کہ بیہ تغافل اور قلب کا حاضر نہ ہونا سب عبادات میں فتیج ہے۔ گر دعا میں افتح ہے۔ وجہ بیر کہ عبادات میں گواصل مقصودمعنیٰ ہے گرتا ہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہےاوروہ نیاز و افتقار وانکسار وخشوع قلب ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعا کیا ہوئی بیان اس گایہ ہے کہ مثلاً نماز ہے کہ قرائن سے اس میں علاوہ مقصود معنوی بعنی توجہ الی اللہ کےصورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس کے قیو د ظاہری ہے مفہوم ہوتا ہے مثلاً وضوَّ جہت قبلہ وفت ، تعین رکعات وغیرہ اب اگر کوئی شخص بغیر حضور قلب کے رکوع و ہجود وغیرہ شرا لط سے نماز پڑھ لے تو گو مقصودمعنوی توجه الی الله اس میں نہیں ہوئی گرفقیہ عالم یہی تھم دے گا کہ فرض ادا ہو گیا۔اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے اور ای کے تحقیق سے صحت صلوۃ کا فتو کا صحیح ہوا۔اس تقریر سے بے دینوں کا بیشبہمی رفع ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب دل تو حاضرنہیں پھرنماز کیا پڑھیں ۔معلوم ہوا کہعلاوہ حضور قلب کے کہ عنی اور حقیقت ہے نماز کی پیصورت ظاہری رکوع سجود بھی مقصود۔ دوسری نظیر لیجئے روز ہ ہے مقصود معنوی قوت ہیمیہ کا تو ڑناا درمغلوب کرنامطلوب ہے مگر ہایں ہمہ آگر کو کی شخص سحری کوابیا پیٹ بھر کھائے كەافطارتك اس كوبھوك ہى نەلگےتو اس صورت ميں قوت بهيميە تو تىچھ بھى نہيں ئونى مگرروز ہ کی چونکہ ظاہری صورت بوری ہوگئی ہے روز ہیجے ہوگا۔ تیسری نظیر اور کیجئے زکو ۃ کہ مقصود

معنوی اس سے اغزاو مساکین ہے گربایں ہمداس کے لئے ایک خاص مقدار ایک خاص وقت معین ہے جس سے مقصودیت صورت ایک درجہ بیں یہاں بھی ثابت ہوتی ہے کونکہ صرف اغزا تو ان امور پرموقو ف نہیں لیکن دعا میں نہ کسی وقت کی شرط نہ زبان عربی کی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کوئی مقدار معین نہ وضو وغیرہ کی قیداس میں صرف عاجزی نیاز مندی اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولی کے آگے بس بیکا فی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں معنی ہی معنی مقصود ہیں بس اب بیصرف زبانی دعا کہ آموختہ سار ٹا ہوا پڑھ دیا نہ خشوع نہ خشیت نہ دل میں اپنی عاجزی کا تصوریہ خالی از معنی دعا کیا ہوئی۔

### دعامين حضور قلب كي ضرورت اور بغير حضور قلب كي دعا كي مثال

اس بنوجهی کی مثال توالی ہوئی جیسا کوئی شخص کی حاکم کے ہاں عرضی دینا چاہے اور اس طور پرعرضی پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیشر کرے اور مندا پنا کسی دوست یار کی طرف کر کے اس عرضی کو پڑھنا شروع کر دے۔ دو جملے پڑھ لئے بھر یار دوست سے بنسی نداق کرنے لئے بھر دو جملے پڑھ دیئے اور ادھر مشخول ہو گئے۔ اب سوچ لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ بلکہ الٹاشیخص قابل سز اٹھ ہرایا جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے دعا کا۔ دعا میں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی اور فروتی کے آثار اس بر نمایاں نہ ہوں گے دہ دعا دعا نہیں خیال کی جاسمتی کیونکہ اللہ تعالی تو قلب کی حالت کو دکھتے ہیں۔

مابرون را نُنگریم و قال را ماورون را بَنگریم و حال را ناظر قلبیم گر خاشع بود گفت لفظ ناخاضع بود

حدیث شریف میں ہے ان السله لا یسنظر الی صور کم و لکن یسنظر الی قلوبکم غرض بیہ بات پورے طور پر ثابت ہوگئی کہ دعا میں حضوراور خشوع ہی مقصود ہے اگر ہے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو بیہ بھتا جا ہے کہ بیہ خدا وند تعالیٰ کا مجھ پر ابتدائی احسان ہے دعا کا اثر نہیں۔

### دعا کے امر میں اہتمام اور حکماء کی ایک بے عقلی!

یہ ایک تمہیرتھی مضمون دعا کی اب آیت کامضمون سنے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کامضمون بیان فر مایا ہے چنا نچی شروع میں بی تصریح فر مائی کہ و قال دبیم حالا نکہ پہلے سے معلوم تھا کہ بیکلام اللہ تعالیٰ کا ہے گر پھراس کواس لئے ظاہر فر مادیا کہ اس کی تا ٹیرنفس میں قوی ہوجائے اور مضمون مابعد کی وقعت دلوں میں زیادہ ہو پھر لفظر بکم ارشاد فر مایاس میں بوجہ اظہار ر بوبیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں حتی کہ بدوں تمہاری درخواست کرنے ہیں حتی کہ بدوں تمہاری درخواست کے ہیں حتی کہ بدوں تمہاری مانود کو است کے بھی قبول نہ کریں گے۔ مانبود کو است کے بھی قبول نہ کریں گے۔ مانبود کے اس کا نبود کو است کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے۔ مانبود کا نبود کو است کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے۔ مانبود کا نبود کے مانبود کے اس کا نبود کے مانبود کے مانبود کی کے شنود کا گفتہ مانے شنود

آیت اذانشاء کم من الارض و اذ انتم اجنة فی بطون امهاتکم الخیم اس تربیب بدرخواست کاذر فرمایا ہاں کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ بیحالت الی تھی کہ کی تم کی تمیزا در شعوراس دقت تک نہ ہوا تھااس حالت میں اگرتمام دنیا کے حکماء ستراط بقراط وغیرہ اکٹھا ہو کرصرف آئی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دودہ چینا سکھ جائے تو ہر گزوہ قیامت تک اس پرقادر نہیں ہو سکتے ۔ یہائی قادر ذوالجلال کی حکمت اوراس کی رحمت اورعنایت ہے کہ اس نے بچے کو دودھ چوسنا سکھایا۔ حکماء کہیں گے کہ یہ خودطبیعت کا تعل ہے گر جب کہ خودوہ طبیعت ہی کو بیش تو ایسے پرحکمت کا موں کی اس کی طرف منسوب کرنا بشعوری نہیں تو اور کیا ہے۔ تیسرا اہتمام دب کے کہ اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تہمارے بی تیس اضافت ہے۔ و لسو منسوب کرنا بشعوری تیس تو اور کیا ہے۔ تیسرا اہتمام دب کے میں اضافت ہے۔ و لسو بین کہ ہم تہمارے بی تیس کہ ہم ہم سے مانگواورائ کی نظیر دوسری آیت میں اضافت ہے۔ و لسو بین اختیار اس الی قولہ بعبادہ بصیر آ حالانکہ یہاں عباد ماخوذین کاذکر ہے۔ گرانے بنواخذ اللہ الناس الی قولہ بعبادہ بصیر آ حالانکہ یہاں عباد ماخوذین کاذکر ہے۔ گران کو بھیا نہ میں سیان اللہ کیار تمت ہے۔

آیت و لویؤ اخذ الله الناس کے تعلق ایک عجیب تحقیق اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمیہ تغییر یہ بچھنے کے قابل ہے کہ آ دمیوں کے مواخذے کی تقدیر پرتمام دواب کے ہلاک کو کیے مرتب فرمایا تو وجہ اس کی ہے کہ سب چزیں انہان ہی کے لئے بیدا ہوئی ہیں جیسا کدار شاد ہے۔ هو المدندی حلق لکم ما فی الارض جہ میعاً یعنی تمام چزیں جوز مین میں ہیں تہمارے لئے پیدا کی ہیں خواہ ان کا نفع بلاواسط تم کو پنچے یا داسط در واسط یس جونگہ انسان کے لئے ہی سب چزیں پیدا کی ٹی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چزیں بھی اس لئے ہلاک کی جاتمیں کہ جب وہی ندر ہا۔ جس کے لئے بیسامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت جب آ دی شہو تو پھر خیے ڈیرے ودیگر اسباب سامان کس کام کے البتہ بیشبداور باتی رہ گیا کہ بروں کوتو ان کے برے کام کی سزاملتی ہوا درنیک آ دمیوں کو کیوں ہلاک کیا جاتا۔ سواس کا جواب ہیہ کے برے کام کی سزاملتی ہوئے ہیں اور انسان کی ضرور تیں تمدن و آ سائش کے متعلق اس کثر ت سے ہیں کہ تھوڑے آ دمی اس کو ہرگز پور آئیس کر سکتے پھراگر بروں کے بعد نیک زندہ رہتے تو بان کا جینا و بال ہوجا تا۔ ان کے لئے بیمر ناہی مسلحت ورصت ہوتا۔

دعاا گردنیاوی مباح کے لئے ہووہ بھی عبادت ہے بخلاف اور عبادات کے اوراس کاراز اور فناءالفنا کی تو منبیح ایک مثال سے

ایک خصوصیت خاص وعامیں اور عبادات سے زیادہ میہ ہے کہ اور جنتی عبادتیں ہیں اگر و نیا کے لئے ہوں تو عبادات ہیں رہتیں مگر دعاایک الی چز ہے کہ بیا گر دنیا کے لئے ہی ہوتو تب ہجی عبادت ہے اور تو اب ملتا ہے مثلاً مال مائے 'وولت مائے یا اور کوئی دنیوی حاجت مائے جب بھی تو اب کا متحق ہے گا بر خلاف اور عبادات کے کہ اگر ان میں دنیوی حاجت مطلوب ہوتو تو اب بیس ملتا چنا نچہ نجہ الاسلام امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر طعبیب نے کی کو مطلوب ہوتو تو اب بیس ملتا چنا نچہ نجہ الاسلام امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر طعبیب نے کی کو مرائے دی کہ تم آج دن کا کھانا نہ کھاؤا گر کھایا تو ضررد ہے گا اس نے کہالاؤ آج روزہ ہی رکھ لیس پس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزے کا تو اب نہ ملے گا کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا مقصود تبیں ایس نیت سے متحد کے اندراعت کاف کرے کہ مرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سے سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سرائے کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ گردعا میں سے

بات نہیں چاہے کتی ہی حاجتیں د نیوی ما گوگر پھر بھی تواب ملے گا اور دعا میں یہ خصوصیت اس لئے ہے کہ دعا سراسر نیاز مندی ہے اور بجز واکسار اور اظہار عبدیت واحتیاج اور یہ دنیا کے مانگنے کے وقت بھی مخفق ہے اور نیاز مندی خود ایک بڑا محبوب عمل ہے کیونکہ جہاں نیاز مندی ہوگی وہاں کبر نہیں رہے گا اور کبر اور خودی بھی بڑا مبغوض اور بڑا حائل ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ارشاد ہے کہ الکسویساء رداؤ رالعظمة از ادی ردا اور از ارسے مرادیہ کہ دونوں میر سے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسرا الن دووصفوں کا مدی می نہیں ہوسکتا اور حضرت ورنوں میر سے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسرا الن دووصفوں کا مدی می نہیں ہوسکتا اور حضرت میں بیاب باری میں جناب باری سے عملی اقرب المطرق الیک جواب ارشاد ہوا دع نفسک و بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کوکیا خوب فرمایا ہے فرماتے ہیں ہے میال عاشق ومعثوق ہی حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میاں برخیز میاں عاشق ومعثوق ہی حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میاں برخیز تو درد گم شود وصال انیست و بس سے میں میں میان کم شدن گم کن کمال انیست و بس

عاصل بیکدا پی خودی کومٹاؤیہاں تک کداس مٹانے پر بھی نظرندر ہے بعنی اس صفت فنا پر بھی نظرندر ہے اوراس کا نام اصطلاح میں فیناء الفناء ہے اوراس کوشاعرانہ مضمون نہ سمجھا جائے کہ مٹانے کو بھی مٹاؤاس کے نظائر تو روز مرہ واقع ہوتے ہیں چنا نچاس مسئلہ فناء الفناء کی تو ختے اس مثال ہے اچھی طرح ہو سکتی ہے کدا گرکسی کا کوئی دار بامعثوق ہواور عاشق الفناء کی تو ختے اس مثال ہے اچھی طرح ہو سکتی ہے کدا گرکسی کا کوئی دار بامعثوق ہواور عاشق اس کے خیال ہیں مستغرق ہواس حالت میں اس عاشق کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں خیال کر رہا ہول کسی کو یا دیجے اس یا د کی طرف ذرا بھی ذہن نہیں جاتا۔ آدمی سوتا ہے گراس وقت یہ خبر ہوجائے تو وہ سوتا ہوانہیں ہے۔

### احوال عالیہ کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہیے اوران کے حصول کی شرط

اوران احوال عالیہ کوئن کریہ ناامیدی نہ جا ہے کہ بھلا ہم کویہ دولت کب میسر ہوسکتی ہےاللہ تعالیٰ کافضل بڑاواسع ہےاس کو کچھ دشوار نہیں تو گو ہار ابدال شہ بارنیست باکریمال کا رہا دشوار نیست البتہ ایسے احوال کے حصوب شیخ کی ضرورت ہے اور صحبت وہ چیز ہے کہ دیکھوانڈ اکیا چیز ہے سفیدی اور زردی کے سوااس میں پھی نی تھا گرمرفی کے سینے سے اس میں جان آگئی تو کیا صحبت کاملین کی اس سے بھی گئی گزری ۔ اور بیہ وسوسہ بھی نہ ہوکہ صحبت تو ایسی چیز ضرور ہے گرخودوہ لوگ کہاں ہیں جن کی صحبت میں بیہ برکت ہو۔ سویقین کے ساتھ مجھوکہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس برکت کے موجود ہیں۔

ہنوز آں ابر رحمت در فشاں است خم و خمخانہ با مہر ونشاں است دل ہے میدان طلب میں آنا جا ہیےزی سوکھی روکھی آرزو سے کام نہیں چلتا۔صدق طلب ہونی جا ہے اورکوشش ۔

گرچہ رخنہ نیست در عالم پدید خیرہ یوسف وارمے باید و دید یوسف علیٰ نبینا وعلیہ السلام کو کیسا اپ مولی پر بھروسہ تھا کہ باوجود دروازے بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی اللہ تعالی نے دروازے بھی کھول دیئے اگر صدق دل سے طلب اور کوشش ہوتو مقصود ملنے کی بینی امید ہے۔

رجوغ بجانب سرخی (دعااگرد نیاکے لئے ہوتو وہ بھی عبادت ہے )

غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے اور دعا خواہ کوشم کی ہود بنی یاد نیوی ہوگر ناجا کز امر کے لئے نہ ہوسب عبادت ہے۔ خواہ جھوٹی جھوٹی جیوٹی جیوٹی ہو یا بڑی چیزی۔ حدیث بیس یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالی ہے ما نگا کرو۔ اہل اللہ بھی اظہار عبدیت کے لئے بے صبری کی صورت اختیار کرتے ہیں اہل اللہ بھی اظہار عبدیت کے لئے بے صبری کی صورت اختیار کرتے ہیں اور حضرت ابوب علیہ السلام کی شکایت مرض کی ایک لطیف تو جبہ حکایت : ایک بزرگ رور ہے تھے کی نے پوچھا کیوں روتے ہوفر مایا بھوک گی ہے حکایت : ایک بزرگ رور ہے تھے کی نے پوچھا کیوں روتے ہوفر مایا بھوک گی ہے اس نے کہا کیا ہے ہوکہ بھوک سے روتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مولیٰ کی بھی مرضی

ہوکہ میں بھوک ہے روؤں تو پھراستقلال کیوں اختیار کروں۔

گر طمع خوامد زمن سلطان دی<u>ن!</u> خاک بر فرق قناعت بعد ازین تالم وز آن تا خوش آیدش از دو عالم تاله و عم بایدش بعض اہل لطا نف کا قول ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کو جب بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں تب فرمایا رب انبی مسنی الضو الخ ورندبها ظہار بےصبری کی وجہ ہے نہ تھااگر بےصبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی بول تعریف رُفْرِماتِ أن وجدناه صابراً نعم العبد الخ

در نیابد حال پخته نیج خام بس تخن کوتاه باید والسلام کاملین کامقصو دصرف حق تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے

كيفيات باطنيه بران كي نظرنہيں ہوتي

غرض ان کاملین کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے ابنا خط ظاہری یا باطنی کیجھ مقصود تہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے کگتے ہیں۔

گفت معثوقے بعاشق اے فا تو بغربت دیدہ بس شہرہا یس کدامی شهراز انها خوشتر است گفت آل شهرے کددروے البراست بركا يوسف رفح باشد چوماه جنت است او گرچه باشد قعر جاه باتو دوزخ جنت است اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ است اے دلر با عاشقوں کی بچھاور ہی شان ہے۔

> ذكرييےاصلى مقصو داوراس يے قصد دنيا کی مذمت خصوص تسخیر کاعدم جواز!

حكايت: حضرت حافظ محمر ضامن شهيدعليه الرحمة كي حكايت بيفر مايا كرتے كه جم تواس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خداتعالیٰ قرماتے ہیں کہ فاذ کو و نبی اذکر کیم یعنی احوال و کیفیات باطنی پرنظر ندھی و کیھے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا کے نام اورا دکام میں کیفیات باطنی تک کا قصد ندگریں اورافسوں آج کل لوگوں کا بیرحال ہے کہ وظا نف تخصیل دیا کے لئے پڑھتے ہیں کوئی دست غیب تلاش کرتا پھرتا ہے حالا نکہ اس میں جواز تک بھی نہیں۔ کیونکہ اس کے ذریعہ ہے جو پچھ ملتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ جن سخر ہوجاتے ہیں اوروہ لوگوں کا مال چراچرا کر عامل کو دیتے ہیں یا اگر اپنالائیں تب بھی مجبور ہوکر لاتے ہیں ایسا بی تسخیر قلوب کا حال ہے کیونکہ اس کے ذریعہ ہے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر سے نہیں دیا جاتا ہے وہ طیب الرائے ومضطر ہوکر دیتا ہے۔

### عملیات کی خرابیاں

اورا گرسی عمل میں جواز بھی ہوتب بھی ایسے اغراض کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنااور بھی ہےاد نی ہےاوراحادیث میں سورہ واقعہ کا پڑھناوغیرہ آیا ہےوہ دنیا کومعین وین بتانے کی غرض ہے ہے جو کہ دین ہی ہے۔ کاش بیلوگ ہجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے اگر مقصود حاصل ہوجا تا تو بھی مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب اوراً کرنہ ہوتا تو بھی دعا کا ثواب کہیں گیا ہی نہ تھا۔ نہ کورہ بالاخرابیوں کے علاوہ عمل میں ایک اور بھی خرابی ہے کہ دعا ہے تو بیدا ہوتی ہے عاجزى اور فروتى اور مل سے بيدا ہوتائے۔ دعوىٰ عامل جانتاہے كہس ہم نے بيكرد يااوروہ كرديا۔ حکایت: مولا نافضل الرحمٰن صاحب منج مرادآ بادی علیه الرحمة کالوگ ذکر کرتے ہیں کے فرماتے تھے اگرصاحب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب ہوجاتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ عامل کوخدا پرتو کل نہیں رہنا اور عجب پیدا ہوجا تا ہے اور بیمنا فی ہے نسبت مع اللہ کے۔ امورا ختیار بیمیں بھی دعا کی ضرورت ہے اور اسباب کے موثر ہونے کی حقیقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ گ کے سر دہوجانے کےقصہ سے رفع تعجب دعا صرف امور غیر اختیار کے ساتھ خاص نہیں جیبا عام خیال ہے کہ جو امر اپنے

اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ور نہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے بلکہ امور اختیاریه میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہان کا وجود اور تر تب بظاہر مّد بیراور اسباب برمبنی ہے لیکن اگرغور کر کے دیکھا جائے خودان اسباب کا جمع ہو جانا واقع میں غیر اختیاری ہے۔ اور اس کا بجز وعا اور کوئی علاج نہیں۔مثلاً تھیتی کرنے میں بل چلا نا جج بونا وغیرہ تو اختیاری ہے مگر کھیتی اگنے کے داسطے جن شرا نظ اور اسباب کی ضرورت ہے دہ اختیار ے باہر ہیں مثلاً میہ کہ بالا نہ پڑے یا کوئی اور ایسی آفت نہ بڑے جو کھیتی کوا گئے نہ دے۔ الكالخ الله جلال فرمات بيلكه افرايت ما تسحوثون اانتم تزرعونه ام نحن المؤادعون الخ بهران سبكوا حتياج يتعلق مشيت خداوندي كي اورصاف ظاهر ہے كه وه عباد کے اختیار میں نہیں ۔ پس نابت ہو گیا کہ امورا ختیار یہ میں بھی تدابیراورکسب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔خصوصاً جب کہ اس پر نظر کی جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب سمجھتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت برائے نام ہی اسباب ہیں ورنداصل میں ان میں بھی وصف سبیت جمعنی تا تیرمحل کلام میں ہے۔ بلکہ اختال ہے کہ عادت اِللہ اس طرح جاری ہو کہ ان کے تلبس واقتران کے بعد حق تعالیٰ اس اثر کوابتداءٔ پیدا فرما دیتے ہوں اور جب جاہیں اثر مرتب نہ فرمائیں۔جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اثر کو پیدا نہ فرمایا تو جو مخص اس راز کوسمجھ گیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ گ کے سرد ہونے میں تعجب نہیں کرے گا کیونکہ اگر تعجب ہے تو تا خیر کے مسلوب ہونے میں ہے اور اثر پیدانہ ہونا چنداں عجب نہیں بالجمله ان اسباب کے تا ثیر کی ایسی مثال معلوم ہوتی ہے کہ جیسے سرخ حصنڈی دکھانے سے ریل رک جاتی ہے اب کوئی نا دان یہ سمجھ کہ سرخ حجنڈی میں کوئی تا ٹیر ہے جس ہے ریل رک جاتی ہےتو بیاس کی نا دانی ہوگی۔سرخ حجمنڈی سے تو کیارکتی وہ تو کسی چلانے والے کے رو کئے سے رکی ہے۔ سرخ جینڈی صرف اصطلاحی علامت قرار دی گئی ہے۔ یہی مثال ے اسباب اور ترتب اثر کی ۔ اصل کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بیا سباب وعلامات محض عیاد کی تسلی ودیگر حکمتوں کے لئے مقرر فر مادیئے ہیں ..

در حقیقت فاعل ہر شے خدا است این سببها در نظر با بردبا است کوئی معشوق ہےاس پردہ زنگاری میں سب فلک کو بیسلیقہ ہے۔ شمگاری میں عارفین اس بات کو مجھے اور حقیقت حال معلوم کر کے یوں گویا ہوئے۔

یار بیرول فتنه او در جهال تشيم صبح تيرى مهربائي مصلحت راتبمتے برآ ہوئے چیں بستہ اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

عشق من پيدا ومعشوقم نہاں کہاں میں اور کہاں یہ مگہت گل كارزلف تست مشك افشاني اما عاشقال آب و خاک و باد وآتش بنده اند

مثنوی میں اس یہودی باوشاہ کی حکایت ہے جومسلمانوں کو بنوں کے سجدے پرمجبورکر کے آگ میں ڈلوا تا تھا۔ یہاں تک کہ اخبر میں بیقصہ ہوا کہ وہ آگ میں نہیں جلتے تھے۔ اس براس یہودی بادشاہ نے آگ ہے مجنو نانہ غصہ میں پیہ خطاب کیا کہ بچھے کیا ہو گیا تو نہیں حلاتی تو آ گنہیں رہی۔آ گ نے باذن خالقہا جواب دیا۔

گفت آتش من هانم آتشم اندر آتا تو به بینی تا بشم پھراس گتاخی کابیانجام ہوا ہے

یائے دار اے سگ کہ قہر ما رسید

ما تک آمد کار تو این جا رسید

ر کھے وہی آگ تھی ایک کوجلایا ایک کونہ جلایا۔اس سے بیاب بہت وضاحت سے ثابت ہوگئ كەاسباب بھى بااختيار حق ہيں۔ جب يہ ہے تواسباب كے اعتماد يرخالق سے قطع نظرواستغناء ، كرنابردى غلطى ﷺ غرض اموراختيارىيە بول ياغيراختيارىيەب مېن دعا كى حاجت ثابت جوڭى -

اموراختیار بیمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرئی جا ہے

#### اورمباشرت اسباب كافائده

البية امورا ختياريه بين اس بات كاخيال ركھنا ضروري ہے كه تدبير بھي كى جائے اور دعا بھی۔ بینہ ہو کہ بلا مذہبیرصرف دعاء پراکتفا کیا جائے۔مثلاً کوئی شخص اولا د کی تمنار کھتا ہے تو اسے جاہیے کہ اول نکاح کرے اور پھر دعا کرے اور بے نکاح کے اگر یونہی جاہے کہ اولا د

ہوجائے تو یہاس کی نادانی ہے۔اللہ تعالی نے اسباب بیدا کئے ہیں اوران ہیں حکمتیں اور مصلحین رکھی ہیں۔مطلق اسباب کا اس طور پر معطل جھوڑ ناافراط وغلو ہے اور ایک گونہ تعطیل ہے حکم اللہ یہ کی جو کہ سوئے ادب اور خلاف عبدیت ہے اور مباشرت اسباب بیں اظہار عبدیت افتحار الی اللہ بھی ہے جو کہ اعظم مقاصد ہے ہے اس لئے ایسے امور میں مباشرت اسباب اور دعا دونوں کا ہونا ضروری ہے اور اس میں اعتدال اور تعدیل ہے۔

### دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہوتو بشرط عدم

عارض خاص ضرورا ثر ہوتا ہے گواسباب ناتمام ہی ہوں

بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جل شاندا پی رحمت وعنایات نیک بندوں کی عاجزی اور دعاو زاری پرنظر فر ما کرمخس اپی قدرت سے تھوڑے سے ناتمام اسباب سے یا بلا اسباب بھی اثر مرتب فرماد سے بیں چنانچہ صدیث شریف میں بیقصہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے تنور میں سوختہ جمونک کراللہ تعالیٰ سے دعا کی السلھ ہم اور قسنا تھوڑی دیر کے بعد کیاد یکھا کہ تنور روٹیوں سے پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقیدیے زیادہ تھی 'پورایفین اس کی روٹیوں سے پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقیدیے زیادہ تھی 'پورایفین اس کی رزاقی پرتھا۔ چنانچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقیدے زیادہ تھی 'پورایفین اس کی المبلس کے یقین اور تو تع اجابت دعا کی کیفیت د کیھئے کے میں غضب البی اجابت دعا کے لئے المبلس کے یقین اور تو تع اجابت دعا کی گئیت د کیھئے کے میں غضب البی اجابت دعا کے لئے کہی ظود اور دوام نہیں عنایت کیا گیا۔ مساج عسلت المبلسو من قبلک المنظم من قبلک المنظم میں شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروسہ پھراس کی دعا کر دی اور تھم بھی ہوگیا۔ فانک من شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروسہ پھراس کی دعا کر دی اور تھم بھی ہوگیا۔ فانک من السمنظرین الی یوم الوقت المعلوم دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اوریفین ہوتو ضرور المی مناز ہوتا ہے اوریفین الی پیز ہے کہ اس سے بڑے برے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

حکایت: چنانچہ حضرت علاء بن الحضر می حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں جب فرزوہ مرتدین کے لئے بحرین پر گئے اور راستہ میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ ہے کہ کشتی تیار نہتی کھہرنے کوکہا فر مانے لگے خلیفہ کا تکم ہے جلدی چہنچنے کا اس لئے میں کھہرنہیں

سكنا اوريه كهدكر دعاكى كدا الله جس طرح توني اين بي موى عليه السلام كى بركت س بن اسرائیل کو دریاہے بارکیا اس طرح آج ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکٹ ہے پاراتار دے۔اور دعا کر کے گھوڑا وریا میں ڈال دیا۔ دریا پایاب ہو گیا اور سارالشکر پار ہو گیا۔اورمشہور حکایت ہے کہ ایک مولوی صاحب بسم اللہ کے فضائل میں وعظ فر مارہے تھے کہ بہم اللّٰہ پڑھ کر جو کام کریں وہ پورا ہوجا تا ہے۔ایک جاہل گنوار نے سنااور کہاریتر کیب تو ا چھی ہاتھ آئی۔ ہرروزئشتی کے بیسے دینے پڑتے ہیں۔ پس بھم اللہ پڑھ کر دریا سے یاراتر جایا کریں گے۔ چنانجے مدتوں وہ ای طرح ہے آتا جاتا رہا۔ اتفا قالیک روزمولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر لے جانے کے واسطے ان کوسماتھ لیا۔ راستے میں وہی دریا آ ملا۔ مولوی صاحب کشتی کے انتظار میں رکے اس نے کہا مولوی صاحب آ ہے کھڑے کیوں رہ گئے مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں۔اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آجا ہے۔ میں تو ہمیشہ بسم الله ہی پڑھ کراتر جاتا ہوں مولوی صاحب کی تو ہمت نہ ہوئی مگر اُس نے ان کا ہاتھ پکڑا ا پنے ساتھ ان کوبھی یارا تار دیا۔ بیقوت یقیدیہ ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آ سان کر دیا۔اس وجہ ہے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت ورندا ثرنہ ہوگا۔ وجداس کی بہی ہے کہ کھو لنے ہے دیکھنے والا وہی معمولی کلمات سمجھ کرضعیف الیقین ہوجا تا ہے اور اٹر نہیں ہوتا۔ان مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ تھوڑے بہت اسباب جمع کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑ ہے حیلہ میں یفین کی بركت بيسب بحهد يويتا إوريم معنى معلوم بوت بين واجسم لوافى الطلب و تو كلوا عليه كيدبيراورمباشرت اسباب من اختصار مو-اجملوا ال كي طرف اشاره ہےاورنظر تقدیر پر ہو و تو کلوا علیہ ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔

روزی کامدار محض مذہبر برنہیں ہے اوراس کا ایک نہایت بدیمی شبوت دور درحقیقت اگر روزی صرف سعی و تدہیر پر ہی موقوف ہوتی تو اکثر آ دی حکمت و تدہیر سے غنا عاصل کر سکتے تھے۔ گرغنا اور تمول دیکھا جاتا ہے کہ حکمت اور تدہیر اور سعی پر موقوف نہیں بلکہ بکٹرت دیکھا گیا ہے کہ ایک معمولی آ دمی جو دو آنے تین آنے کی مختصر مزدوری کیا کرتا تھا چندسال میں وہ لکھ پتی ہوگیا اگر غزا تدبیراور سعی سے بلا تقدیر عاصل ہوسکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آ دمی فتخب کرتے ہیں جو وقت اور ہمت رائے وقد بیر میں اس سے زیادہ اور مدت ہمی اس کے لئے دونی تجویز کرتے ہیں اور اس پہلے کو دو آندر وزانہ ملتے تھے ہم اس کو چار آنہ یومیہ دیتے ہیں اور اس پہلے تحص کا تمام کا رنامہ اس کو دیئے دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں چار آنہ یومیہ دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گئے کہ اس پہلے کے برابر یا اس کے قریب مضاعف مدت میں کما سکتا ہے۔ ہرگز نہیں ترقی کے اسباب اور تدامیر بہت قویل جانتی ہیں مگر ترقی وہی قویلی کرتی ہیں کہ جن کی تدبیراور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہیں کہ جن کی تدبیراور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہیں اور افلائی نہیں جاتا۔

### اسباب کے بھرو سے دعا سے بے فکر نہ ہوجائے اور نہ تو کل کر کے اسباب کو بالکل جیموڑ دے!

اصل یہ ہے کہ نہ تو نرے اسباب پر مدار ہے بلکہ تقدیر اور مشیت کی موافقت شرط ہے اور نہ یہ کہ کارخانہ اسباب بالکل معطل ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف دعا ہے ہی کام لیا جائے۔ افراط اور تفریط دونوں کو چھوڑیں اس طرح ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کریں کیونکہ اس میں بھی اظہار ہے عبدیت اور افتقار الی اللہ کا اور اسباب کے بھروسہ دعا ہے بھی غفلت نہ کی جائے۔ ہم میں بعضے جومتوکل ہوئے تو اس میں بھی غلو کرنے گئے ہیں ہماری بھی وہی مثال ہے ۔ ہم میں بعضے جومتوکل ہوئے تو اس میں بھی غلو کرنے گئے ہیں ہماری بھی وہی مثال ہے ۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی سے اللی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اس غلو کی بدولت بعض اوقات تو کل نام ہوتا ہے واقعہ میں تعطل و کم ہمتی کا ۔ اس غلو کی بدولت بعض اوقات تو کل نام ہوتا ہے واقعہ میں تعطل و کم ہمتی کا ۔ اس غلو کی بدولت بعض اوقات تو کل نام ہوتا ہے واقعہ میں تعطل و کم ہمتی کا ۔ چو باز باش کہ صید ہے کئی و لقمہ وہی طفیل خوارہ مشو چوں کلاغ ہے یہ و بال

#### توکل کےشرائط وآ داب

البتہ اگر اسباب معیشت میں اشتغال مضراس کے دین کو بیا مانع خدمت دین کو ہواور شخص اس کا اہل ہے اور تو کل کی ہمت بھی ہے تو تو کل بہتر ہے مثلاً اس کے متعلق تعلیم و تربیت دینی ہوتو اس کوتو کل و دینی خدمت ہے بہتر کوئی کا منہیں البتہ بیضر وری بات ہے کہ تو کل صرف اللہ پر ہو۔ لوگوں کو ہدایا وتھن کے طرف نفس کا اشراف نہ ہو حدیث میں من غیر اشراف نفس کی قید آئی ہے ور نہ وہ تو کل علی اللہ نہیں۔ غرض لوگوں کے اموال کی تاک میں نہ بیٹھا رہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ سننے کے قابل ہے وہ بیہ کہ بعض اوقات اہل کشف کو کشف سے آمد معلوم ہوکر مال کی طرف اشراف نفس بیدا ہوجاتا ہے یا بعض اوقات اموال مشتبہ کی حقیقت ظاہر ہو کر مال حلال ملنا مشکل ہوجاتا ہے۔ سوکشف نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بروا حسان ہے کہ کمل بالسنہ میں خی نہیں ہوتا۔

حکایت: اشراف کے متعلق بگرام کے ایک بزرگ عالم کا قصہ یاد آیا کہ ان کے غاص شاگر دیا مریدان کے باس آئے۔ شیخ کے اضمحلال اور ناتوانی کو دیکھ کرانہوں نے جائج لیا کہ آج فاقد ہے۔اس لئے وہ اٹھے اور کچھ کھانا لے کرحاضر ہوئے اور پیش کیا۔ شخ نے فر مایا کہ گویہ پہنچا ہے حاجت کے وفت کیکن مجھ کواس کے قبول کرنے میں ایک عذر ہے اس واسطے کہ جس وقت تم میرے پاس ہے اٹھ گئے تنے اس وقت میرے ول میں خیال آیا تھا کہ کھانا لائیں گے کیونکہ میرے دل کاتعلق اور اشراف نفس اس کیساتھ ہو گیا اور ایس حالت میں ہریہ لینا خلاف سنت ہے۔اس لئے اس کے لینے ہے معذور ہوں ماشاء الله مریدیا شاگرد نتھے مجھدار کہ ذرا اصرار نہ کیا جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں ہے جھک جھک کیا کرتے ہیں حالانکہ نہایت سوءاوب ہے بلکہ فوراً کھانا لے کراٹھ گئے اوراد ھےرا سے سے پھرلوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت کیجئے اب تومیرے واپس چلے جانے ہے اشراف نہیں رہاہوگا۔اب قبول فرمالیجئے۔شخ نے قبول فر مالیا اور ان کے اس نکته رسی اور ذہانت پر آفرین فرمائی۔ آپ نے سنا بزرگان وین نے اشراف ہے کس قدرتح زکیا ہے۔ غرض توکل کے آ داب میں سے بیجی ہے کہ اشراف نہ ہو اور بدون اس کے اگر تو کل ہوتو محمود ہے اور جوتو کل کے شرا نط نہ ہوں تو تدبیر مسنون ہے۔ بالجمله إفراط وتفريط دونوں ہے برکنارر ہےاوراعتدال اختیار کرے۔ گر تو کل میکنی درکار کن سب کن پس تکب برجبار کن

گفت پنیبر بآواز بلند برتو کل زانوئے اشر بہ بند اسباب کا اختیار کرنا تو کل فرض کے خلاف نہیں اور اسباب کا اختیار کرنا تو کل فرض کے خلاف نہیں اور اسباب اور تو کل کے اجتماع کی توضیح ایک مثال سے

اور جان لینا چاہے کہ تدبیر واسباب کا اختیار کرنا بھی تو کل فرض کے خلاف نہیں ہے اس کی بعینہ مثال تو و کیل کیسی سمجھ لینا چاہیے۔ مثلاً جب کوئی شخص کسی مقد مہ میں و کیل مقرر کرتا ہے تو کیا و کیل مقرر کرنے کے بعد مینے فص نکما خالی بیٹھ جاتا ہے ہر گزنہیں بلکہ جتنی کوشش اس ہے ہو سکتی ہے خود بھی کرتا ہے اور اس کوخلاف تو کیل نہیں سمجھتا بلکہ یہ بمحصتا ہے کہ و کیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گاجو مجھ سے بچھ ہوسکتا ہے مجھ کو کرنا چاہے اس طرح تدبیر کرنا اعتدال کے ساتھ تو کل کیخلاف نہیں۔

تو کل کے ساتھ ایک درجہ میں اسباب کی رعایت بھی ضروری ہے اور بعض ایسے امور پر تنبیہہ جن سے دوسروں کو ایز اہوتی ہے اور بعض ایسے امور پر تنبیہہ جن سے دوسروں کو ایز اہوتی ہے اور لوگ ان سے بے پروائی کرتے ہیں

بلکہ بدیرائی چیز ہے کہ جوامور کھن غیرافتیاری ہیں جن میں تدبیرکواصلاً وظل نہیں محض دعا ہی پران کا مدار ہے سنن میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے ساتھ کچھ صورت تدبیرافتیار کی جاتی ہے۔ چنا نچدا یک قصہ حدیث ہے بیان کیا جاتا ہے جس ہے معلوم ہو جائے گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تو کل اور دعا کو جمع فر مایا اور اس حدیث کے شمن میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر مسافران مقیم تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکریاں بتلادی تھیں کہ ان کا دور دو تھ کال کر پچھ خوداور دفقاء بی لیا کر داور تی جھ ہمارے لئے رکھ کریاں بتلادی تھیں کہ ان کا دور دور تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کو آنے میں دیر ہوئی و یا کرد۔ اور ان کا اس طرح معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کو آنے میں دیر ہوئی

تو میں سمجھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت ہوگئی ہوگی یہ خیال کر کے آپ کا حصہ بھی پی گیا مگرا تفاق ہے جب پی چکااس وقت خیال آیا کہ شاید آپ نے سیکھ نہ کھایا ہو اور بے جینی کا بیہ حال ہوا کہ کروٹیمیں بدلتا ہوں اور نیند نہیں آتی۔اس شش و بنج میں تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور آپ کی عادت شریفہ آنے کے وقت میھی کہ جب تشریف لاتے اور و کیھتے کہ گھر والے لیٹے ہیں تو بہت آ ہتہ ہے سلام کرتے اس طرح ہے کہا گر حاضرین جاگتے ہوں تو سن لیتے اورا گرسوتے ہوتے تو آ نکھ نہ کھلتی اس طرح نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے آپ کاشب برات میں بھیج میں جانے کے لئے آ ہتدا ٹھنا اور آ ہتدہے کواڑ کھولناسب کام آ ہتدہے کرنا تا کہ سونے والے کو تکلیف ندہو آیا ہے سوای طرح سلام بھی آہتہ ہے فرماتے کہ اگر کوئی جا گتا ہوتو س لے اور سوتا ہوتو اس کی نیند میں خلل نہ آئے اس موقع پر بیہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ دوسرے آ دمیوں کی تکلیف کا اصلاّ خیال نہیں کرتے سوتے آ دمیوں میں اٹھے کرسب کا م بے تکلف زور زور ہے کرتے ہیں اور اس ہے دوسروں کو ایڈا ہوتی ہے اس طرح بیامر بھی موجب ایذا ہے کہ مشغول کار آ دمی کواپی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس ہے اس کے ضروری کام میں حرج بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔

> آج کل محض لفظ برستی رہ گئی ہے آداب واخلاق کی حقیقت ہے اہل علم بھی بے خبر ہیں

حضرات ہماری بھی حالتیں بگزرہی ہیں ہر چیز میں افراط وتفریط ہورہی ہے اور عوام کی کیا شکایت کریں انصاف بیہ ہے کہ آ داب کو بعض الل علم تک نہیں جانے محض لفظ پرتی رہ گئی ہے۔
مولوی سیتی و آگاہ نبتی خود کیا و از کیا و کیستی
اس لفظ پرسی پر ایک مثال یاد آئی ایک شخص کا انتقال ہوا موت کے قریب بیٹے کو نفیجت کی کہ جوکوئی میری تعزیت کو آئے اس کو او نجی جگہ بٹھانا اور نرم اور شیریں با تیس کرنا اور بھاری کیڑے ہے ہیں کرنا سے مانا اور قیمتی کھانا کھلانا۔ اب صاحبزادے کی سنے کہ ایک

صاحب ان مے والد کے دوست تعزیت کوآئے آپ نے فور آنو کروں کو تکم دیا کہ ان کو میان بربیٹھا دُووہ آئے اور مجرموں کی طرح سے ان کوز بردی پکڑ کر مچان پر بٹھا دیا۔ اب وہ بوچھتے میں کہ یہ کیا معاملہ سے نوکر کہتے ہیں کہ آقا کا یہی حکم ہے۔اب آقاصا حب تشریف لائے تو اس انداز ہے کہا کہ جاجم دری قالین میں لیٹے ہوئے ایک عجیب بغلول کیسی شکل ہے ہوئے ہیں آخرمہمان نے کچھقعزیت میں کہاتو جواب میں فرماتے ہیں گڑانہوں نے پچھاور کہا تو جواب ماتا ہے روئی مہمان پیچارہ ونگ ہے غرض کھانے کا وقت آیا۔ گوشت گلا نہ تھا مہمان نے کہیں اس کا شکوہ کیا تو آپ تیز ہوکر کہتے ہیں واہ صاحب میں نے آپ کے لئے بچائ روپے کا کتا کاٹ ڈالا اور آپ کو پسندنہیں آیا۔ اب مہمان اور بھی پریشان ہے۔ آخر تحقیق کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اباجان نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص تعزیت کے واسطے تمہارے پاس آئے تو اس کواد پٹی جگہ بٹھا نااس واسطے میں نے مچان پر ہٹھایا کہ سب ہے او نچی جگہ یہی تھی اور بیہ کہا تھا کہ بھاری کپڑے یہن کران ہے ملنا تواں دری قالین ہے بھاری کوئی کپڑانہ تھا۔ تیسرے پہ کہاتھا کہ نرم اور پیٹھی باتیں کرنا تو گڑ اورروئی سے زیاد ہزم ادر میٹھی چیز مجھ کونہ معلوم ہوئی اور وصیت کی تنبی کہ قیمتی کھا نا کھلا نا تو اس کتے سے زیادہ کوئی جانور قیمتی ہمارے گھرندتھا۔مہمان لعنت بھیج کر دہاں ہے رخصت ہوا پس یمی حالت ہماری ہے کہ الفاظ یاد کر لئے میں اور حقیقت آ داب واخلاق اعمال کی نہیں مستحجے۔ چنانچہ ہم نے اخلاق نام صرف جا بلوی اور خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا ہے۔ سوحقیفت میں اخلاق کو نفاق ہے ہدل دیا ہے اخلاق کی حقیقت رہے کہ ہم ہے کسی کو سی تتم کی ایذ اظاہری و باطنی حضوریا نیست میں نہ پہنچے ہم نے یہ مجھا کہ اخلاق ظاہر داری کا نام ہے گواس سے ایذ ابی پہنچے اس کی پچھے پرواہ نہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیہ شفقت اوررعایت که سلام بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ کوئی ہے چین نہ ہو۔ رجوع بجانب سرخی (توکل کے ساتھ ایک درجہ

رجوع بجانب سرحی ( تو کل کےساتھ ایک در میں اسباب کی بھی رعابیت ضروری ہے ) سیست سروری ہے )

غرض آنخضرت عشاء کے بعدتشریف لائے اور حسب معمول سلام کر کے برتنوں کی

طرف چلے اور وہ صحابی جو دود دھ پی کرلیٹ گئے تھے پیسب دیکھے رہے ہیں۔ آپ کواس میں دودهه نه ملا چونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواس وقت بھوک لگی ہو کی تھی اور طعام کی حاجت تقى \_ آپ نے حسب معمول کچھ لیس پڑھیں اور یوں دعا فرمائی اللھم اطعم من اطعمنی د یکھئے بیامر قابل غور ہے کہ اس دعامیں آپ نے تو کل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور پر رعایت فرمائی کہ بینظا ہر کر دیا کہ کھانا اکثر اس طرح ماتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے ورنہ رہ بھی تو دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسان سے مائدہ یارزق بھیج مگر آنخضرت سلی اللہ عليه وسلم نے تو کل اور تدبير کوکس لطيف طريق پرجمع فرمايا جيساند کور ہوا۔ تتمه قصه کا بيہ که اس دعا کے سننے کے بعد وہ صحابی اٹھے چونکہ ان کویفین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لئے گوبکریوں کا دو دھ دوہ چکے تھے مگر پھر برتن لے کر بیٹھ گئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بکریوں نے اس قدر دو وہ دیا کہ برتن بھر گیا۔اس برتن کو لے کررسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے غرض اس قصہ کے بیان سے پیھی کدد کھنا حاہیے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا وتو کل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس طور پرِفر مائی۔ پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروے اسباب کو جھوڑ دے اور نہ اسباب میں ایسا انہاک ہو کہ مسبب الاسباب پر نظر ندر ہے اعتدال اصل طریقہ نبویہ ہے اور یہ بدوں مختصیل بحمر وعلوم دین کے عاصل ہونامشکل ہے کوئی آ سان کا مہیں جو ہرا یک دعویٰ کرنے لگے ۔

بر کفے جام شریعت در کفے سندان عشق! ہم ہوسنا کے ندا ند جام و سندان باختن آ تخضرت کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پنہ چلتا ہے کہ جزات میں بھی جو کہ بالکل بطور خرق عادت ظہور میں آتے ہیں۔ ان میں بھی تدبیراور اسباب کی ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے چنا نچہ حضرت جابر گی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے آنخضرت نے ان کوفر مایا تھا کہ ہانڈی جو لہے ہے مت اتارنا پھراس میں آکر لعاب دہمن ملادیا اوروہ چند آ دمیوں کی خوراک شکر کے شکر کوکافی ہو گی ۔ اس طرح حدیث میں اور بھی مجزات کے قصے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجز ہ خرق عادت میں تھوڑی تی رعایت اسباب کی کی ہے۔ مثلاً جو لیے پر ہانڈی اور تو ہے کا رکھا خرق عادت میں تھوڑی تی رعایت اسباب کی کی ہے۔ مثلاً جو لیے پر ہانڈی اور تو ہے کا رکھا

اسباب کے اندرمنہمک ہوناسبب ہے ترک وعاکا

یہ آ داب ہیں تو کل اور تدبیر کے سیدالمرسلین سے ان کوسیکھنا جا ہیے ان سے غافل رہنا بعض اوقات سبب ہو جاتا ہے انہاک فی الاسباب کا جو ایک سبب ہے ترک دعا جس کا حاصل ہے اسباب بین انہاک اور مسبب الاسباب بین نظر ندر کھنا اور عقیدت کی کمزوری۔

سیخیال کہ ہم دعائے قابل ہم کیاد عاکریں درحقیقت شیطانی وسوسہ ہے اور بعض احوال باطنه کا ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہونا اور ہماری عیادت کی حقیقت

اب ایک دوسراسب دعانہ کرنے کا سنئے۔وہ یہ کہ عقیدہ تو دعا کا ہے مگر خیال یہ ہوجا تا ہے کہ ہم دعا کے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں اور در حقیقت رہیجی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ جوان لوگوں کے دلوں میں تو اضع کے رنگ میں ڈالا گیا ہے۔

درحقیقت بعض احوال باطنہ بچھاس قسم کے ظاہر امشتہ معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ان کو بھلایا

برا قرار دینے ہیں بڑی فہم و و قت نظر آگاہی شرع شریف کی بخت ضرورت بڑتی ہے۔ چنا نچہ

آیت حسر ج المسجورین یلتقیان بینھما بوزخ لا پیغیان میں اہل لطا اُف اس طرف بھی
اشارہ فرماتے ہیں چنا نچہ اس مقام پر دوامر میں التباس ہوجا تا ہے۔ ایک تو تواضح اور حیا اس کی
علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رہا بی عبدیت اور خدائے تعالیٰ ہے شرم
کرنا مجوظ رہے ورندا گرصرف دعا کے وقت تواضع کے خیال سے دعانہ کی جائے اور گناہ کرتے
وقت ہے باک اور نڈر ہوجا کی تو یہ درحقیقت تواضع نہیں ہے بلکہ کم ہمتی اور سستی ہے شیطان
نے برکات دعا سے محروم کرنے کے واسط ایک حیلے سکھا دیا ہے لہٰذا اس کا وسوسہ بھی دل میں نہ
لزنا چا ہے اور دعا بڑے اہم ام سے کرنی چا ہے کہ وہ خالی نہیں جاتی اور بچھ نہ ہو ہے کیا کم ہے کہ
لزنا چا ہے اور دعا بڑے اس کا اجر جمع رہے گا۔ اور اہل حال کے جواقوال ہیں مثلاً

\_احب مناجات الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل سووہ غلبہ حال کے ہیں جس میں وہ معذور ہیں مگر قابل تقلید نہیں ۔الحاصل حیاوتو اضع میں رضائے خداوندی پیش نظر ہوتی ہے اور میہ نہ ہوتو کم ہمتی ہے ان باتوں میں فرق کرنے كے واسطے براى ضرورت ہے علم شريعت كى اى طرح أكركوئى شخص الاصلواۃ الا بحضور القلب میں بھی بہی حیلہ جو د عامیں کیا ہے نکال لے تواس کا متیجہ ریہ ہوگا کہ نماز چھوڑ بیٹھے گا۔ البذاا یسے وساوس نا قابل اعتبار ہیں جو تیجھ جیسا ہو سکے کرنا جاہیے بھلا برا جو پچھ بھی ہوخدا كے دروازے يرآنا حاجے

باز آباز آهر آنچه بستی باز آگر کافر و گبر و بت ریتی باز آ این درگه مادر گه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ

ابیاتخص ایک نلطی تو بیکرتا ہے کہ کم ہمتی ہے عبادت اور طاعت اور دعا کی طرف نہیں آتااور دوسری غلطی بیکرتا ہے کہ اپنی نسبت گمان کرتا ہے کہ میں کسی وقت یاک صاف ہو کر حق عبادت ادا کرسکتا ہوںاور ایسے وقت عبادت کروں گا اور جوعبادت کر رہا ہوں گویا بزبان حال اس کاحق ادا کرنے کا مدمی ہے۔اور پیہ بھاری غلطی ہے کہ انسان مبھی پورایا ک نہیں ہوسکتا اوراںٹد تعالیٰ کی درگاہ کے قابل بنیا اور اس کاحق عبادت ادا کرنا کیا اس ہے ممکن

ے ع وجودک ذنب لا یقاس به ذنب مولاناروی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔ خود ثنا گفتن زمن ترک ثنا ست کایں دلیل ہستی وہستی خطا ست

مرورعالم عليات فرمات بين لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مرزامظہرجان جاناں علیہ الرحمة ال معنی میں کہ ہم آ ہے کی ثنائییں کرسکے فرماتے ہیں۔

خدا در انظار حمر با نیست محمدً چشم بر راه ثنا نیست به بیتے ہم قناعت میتوال کرد النبي از تو حب مصطفیٰ را

خدا مدح آفریں مصطفیٰ بس محمد عمام حمد خدا بس مناحاتے اگر خواہی بیاں کرد محدً از تو می خواجم خدارا

اسی پاک بیجھنے کے بارے میں خداتعالی فرماتے ہیں۔ لاتسز کو انفسکم النے ہم اور ہماری عبادت تو الی ہے کہ بہی غنیمت ہے کہ اس پرمواخذہ نہ ہو کیونکہ ہماری ثناءالیں ہے جسیامولانا فرماتے ہیں ۔۔

شاہ راگوید کے جولاہ نیست ایں ندمد آ است اوگر آگاہ نیست مابری از پاک و ناپا کی ہمہ وزگرانجانی و چالا کی ہمہ من گردم پاک از شبع شاں پاک ہم ایشاں شوندد درفشاں کی وجہ کے درسول الشعلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں انسی لاست خفو اللہ فی کل یوم سب عین مو فہ حالانکہ عصمت انبیاء ایک مسلم مسئلہ ہے۔ پھر بیاستخفار گویا پی حالت عبادت کو کمال خداوندی کے مقابلہ میں ناتمام دکھے کر ہوتا تھا۔ لیتنی اپنی عبادت وحمد و ثنا کوغیر قابل قرب خداوندی سمجھ کر استخفار کر رہے ہیں یہ حالت ہے اکا بر مقبولین کی بایں ہمہ علوم تب بہ مقابلہ کمال حقوق خداوندی اپنے آپ کو حض بھی سمجھ رہے ہیں اور بینیں کہ دہ واقع عبوس کمال وصال سے خالی ہیں بلکھ

لب از تشکی خنگ برطرف جو که برساطل نیل مستسق اند گلچین بهار تو نه دامان گله دارد دل آرام در بر دل آرام جو گفویم که برآب قادر نیند دامان گله تنگ گل حسن تو بسیار

جب خواص کی مید کیفیت ہے تو ہم عوام کس شار میں ہیں۔ ہم پر بیان کی عنایت ہے کہ باوجود بدا نمال خراب حالی جاننے کے بعد پھر ہم کو اپنی طاعت اور حمد و ثناء دعاء و التجاکی رخصت دیتے ہیں اور حکم و بیتے ہیں کہ کروا گروہ باوجود علم کے ہم ہے کھوٹے مال اور ناقص عبادت کو قبول کرتے ہیں تو پھر بندہ کو کسی قسم کا عذر پیش کرنا ہوگا۔ گوعذر نا قابلیت ہی کا ہو کسی ورجہ حمافت ہے ہیں۔

خاک برفرق قناعت بعد ازی چوں نماز متحاضہ رخصت است چول طمع خوامد زمن سلطان دیں ایس قبول ذکر تو از رحمت است یہ دوسرا سبب تھا وعائے نہ کرنے کا یعنی اپنے آپ کو دعاء کے قابل نہ سمجھنا جس کی اصلاح بوری طورے کر دی گئی۔

#### اس خيال کې تر د پد که دعا قبول تو هوتي هي نهيس پهردعا کيا کري!

اب تیسراسبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بعضے سے مجھ کر دعائیں کرتے کہ قبول تو ہوتی ہی نہیں پھر دعا ہے کیا فائدہ۔ سوخود بہی سمجھنا غلط ہے کہ خداوند تعالی قبول نہیں کرتے۔ واقع میں موانع قبول دعا خودا پنی ذات میں ہوتے ہیں مثلاً ول سے خشوع وخضوع کے ساتھ جو روح ہے دعا کی دعانہ کرتا محض زبان سے کہد ینا حدیث میں ہان السلمہ لایستہ جیب اللہ عاء من قلب لاہ سویق صورا پنا ہے ورنہ وہ ذات تو سب پرمہر بان اوراس کا فیض سب پرمجر بان اوراس کا فیض سب

۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہید سب پر سمجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا ہم لوگوں کی تو بیرحالت ہے ۔

توبہ براب سبحہ برکف ول براز ذوق گناہ معصیت را خندہ ہے آید براستغفار ہا اور مثلاً گناہ کی بات کی دعا کرنا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک گناہ اور قطیعہ ''رحم کی دعا نہ ہو سوجعن دفعہ اکثر دعا 'میں گناہ کی ہوتی ہے اب ان کا قبول نہ کرنا ہی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مثلاً موروثی زمین کے جھڑ ہے میں مالکانہ قبضہ کی دعا خود گناہ ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بزرگوں ہے دعا کراتے ہیں کہ ہمارالڑ کا فلا اس امتحان میں پاس ہوجائے اس کو ڈپٹی کلکٹری تحصیلہ اری مل جائے ۔ سوید دعا ہی سرے سے نا جائز ہے کیونکہ حکومت کی اکثر ملاز متیں خلاف شرع ہیں ۔

مشائخ کے اپنے بعض متعلقین کی ناجائز ملازمتیں نہ چھڑانے کی وجہ

اور بیہ شبہ نہ کیا جائے کہ بزرگوں کے متعلقین بعض ڈپٹی کلکٹری تحصیلداری وغیرہ حکومت کے عہدوں پر ہوتے ہیں سواگر بینو کری ناجائز ہے تو وہ بزرگ ان کو کیوں نہیں رد کتے جواب اس شبہ کا بیہ ہے کہ ہیں تو بینو کریاں ناجائز مگر جولوگ اس مبنی مبتلا ہیں اور ان کے روزگار کی صورت بجزاس کے اور بچھ ہے نہیں اگران کواس سے علیحدہ کردیا جائے گااور وہنو کری چھوڑ دیں گے تو بھتر مہیل معاش وہ اس سے زیادہ کس گناہ میں مہتلا ہوں گے سو در حقیقت ان کوا جازت نہیں دی جاتی بلکہ اور بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر ایک چھوٹے گناہ پر رکھا جاتا ہے۔

### مشائخ اورعلماءکو جا ہے کہ ناجا ئز مقد مات اور امورممنوعہ کے واسطے دعا کرنے میں احتیاط کریں

اورالیی دعامیں خودمشارگخ اورعلاء کوا عتیاط کرنی جاہیے کہ ایسے ناجائز مقد مات اور امور ممنوعہ کے واسطے دعانہ کیا کریں کیونکہ گناہ ہوگا اور صاحب عاجت تو صاحب الغرش مجنوں ہوتا ہے اس پرائتہ باراور بھروسہ نہیں جاہیے اورا گراہیا ہی کی ول شکنی وغیرہ کا خیال ہوتو یوں دعا کریں کہ یا البی جس کاحق ہوائی کو داوا ہے باتی ایسی ناجائز دعانہ اپنے لئے کرے نے غیر کے لئے ناجائز امور کی دعایا دعا کا غافل دل سے کرنامنجملہ الن موافع کے ہمن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ۔

بعض مرتبہ فق تعالیٰ ہندہ کی آرز واس لئے پوری نہیں کرتے سے اس مرتبہ فقالی ہندہ کی آرز واس کئے پوری نہیں کرتے

کہ وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور اس پر ایک حکایت

اورا گرموانع بھی مرتفع ہو جا 'میں نو بعض دفعه اس وجہ ہے قبول نہیں ہوتی کے درحقیقت وہ دعا اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور خلاف حکمت ہوتی ہے اس لئے ترحما قبول نہیں فرمائے 'اس کی ایسی بی مثال فرض سیجئے جیسے بچھا نگار ہے کواچھا سبجھ کرمنہ میں ڈالنے گئے تو شفیق ماں باپ اس کومنع کرتے اور اس کے ہاتھ ہے چیسین لیتے ہیں ۔

آ نکس کہ تو گلرت نے گرداند آل مصلحت نو از تو بہتر داند حکایت: چنانچ حکایت ہے کہ کس نے حضرت موی علیدالسلام سے یہ دعا کرائی تھی

ذا کرین کوجایے کہ اپنی خواہش ہے کسی حالت کی تمنااور طلب نہ کریں بلکہ جوحالت غیراختیاری اللہ تعالی وار دفر مائیس اسی کو بہتر جانیں

یہاں سے ذاکرین شاغلین کے واسطے یہی نصیحت نگلتی ہے کہ جو حالت غیراختیاری اللّٰہ تعالیٰ وارد فرمائیں اس کواپنے لئے بہتر جائیں اورا پن خواہش ہے کسی لیندیدہ حالت کی تمنانہ کریں۔

بدرد و صاف تراحکم نیست دم درکش که برچیساقی ماریخت عین الطاف است مجابدے سے کسی خاص حالت کا قصد تھیک نہیں ۔

تو ہندگی چو گدایاں بشرط مزدمکن کے خواجہ خود روش ہندہ پردری اند برحالت میں جواس کی طرف ہے آئے وہی مناسب ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوق وشوق وانبساط باعث عجب ہوجاتا ہے تو مر بی حقیقی اس کا علاج اس طرح فرماتے ہیں کہ حزن وملال اور انقباض کواس پرمسلط کر دیتے ہیں جس ہے تواضع وانکسار پیدا ہوتا ہے۔ الغرض اپنے لئے کوئی فکرا پی خواہش دلیسند پرنہ کرنا چاہیے ہے

. فکرخود ورائے خود در عالم رندی نیست کفراست دریں ند ہبخود بینی وخو درائی بعض اوگ ذکروشغل کرتے ہیں اور کسی خاص حالت اور ثمرہ کے حاصل نہ ہونے پر جس کوغلط ہمی ہے انہوں نے مقصور مجھ رکھا ہے۔ عملین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بیلوگ بڑی ملطی کرتے ہیں اصل مقصود رضائے حق ہے جس کا طریق ذکر و طاعت ہے۔جس کو بیرحاصل ہےسب کچھ حاصل ہے تو ان کو خدا کاشکرا داکر نا جاہے کہ ان کوذکراورطاعت کی توفیق تو دی ہے

ع بلا بودے اگرایں ہم نبودے

حقیقت میں طلب اور در دوغم بھی نعمت عظمیٰ ہے جس کاشکر کرنا جا ہے۔

گفت آل الله تو لبیک ماست دین نیاز دسوز و در دت پیک ماست

حضرت حاجي صاحب امدادالله رحمة اللهعلي كالبك عجيب ارشاد

حکایت: اگر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ ہے کوئی خادم اس امر کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ خدا کاشکر کرو کہ اس نے اپنا نام لینے کی تو فیق تو دی ہے اور اس موقعہ پر اکثریشعرفرمایا گرتے \_

یا بم اورا یا نیابم جبتوئ میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم اور فرمایا کرتے کہ جس طاعت کے بعد پھراس طاعت کی تو فیق ہویہ طاعت سابقہ کے قبول کی علامت ہے تو قبول کتنی بڑی نعمت ہے۔

عشاق کی نظر کسی قشم کے قبول برنہیں ہوتی

غرض قبول اس میں منحصر نہیں کہ اس کی خواہش کے موافق ہواور عشاق کی نظر تو کسی تشم

کے قبول پر بی نہیں ہوتی ان کی حالت تو ہیہ ہے۔ از دعا نبود مراد عاشقاں جز مخن گفتن بآل شیریں زباں عاشقان خدا کوعشق میں مجنون ہے تو تم نہ ہونا جا ہے کیا اس کے نام کی مشق آپھے کم دولت ہے جواور چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے ہے در بیابان عمش بنشسته فرد می نمودے بہرکس نامہ رقم ے نویسی نامہ بہر کیست ایں خاطر خود را تسلی می دہم

دید مجنول را کیے سحرا نورد ریگ کاغذ بود و انگشتال قلم گفت اے مجنول شیدا چیست ایں گفت مشق نام لیالی می سنم گفت مشق نام لیالی می سنم

# مجھی قبولیت دعا کی اس طرح ہوتی ہے کہاس کا

#### اجرآ خرت کے لئے ذخیرہ کیاجا تا ہے

اورعلاوہ اس نے کہ دوہ دعا ان کی مصلحت کے مناسب نہ ہو بھی ہوتا ہے اس کا اجر آخرت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا کی مصلحت کے مناسب نہ ہو بھی ہوتا ہے اس کا اجر آخرت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ سوتعجب ہے کہ مومن ذخیرہ آخرت پر قناعت نہ کر سے متاع دنیا کے حاصل نہ ہونے پرافسوس کرے۔ مومن کامل تو نعمت اخرو یہ کے روبرو دنیوی سلطنت تک کوگر د بیجھتے ہیں۔

حکایت: ایک دفعه سلطان شجر شاه ملک نیمروز نے حضرت پیران پیریشخ عبدالقادر جیا نی رحمة الله علی خدمت میں عریضہ کھنا کہا گرآپ قبول فرما نمیں تو میں ملک شیمروز آپ قبول فرما نمیں تو میں ملک شیمروز آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت نے یہ دوشعر تحریر فرمائے۔
آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت نے یہ دوشعر تحریر مفرم خبری رخ بختم سیا باد درول اگر بود ہوئ ملک شجرم ناگہ کہ یا باد میں ملک شیمروز بیک جوئی خرم ناگہ کہ یافتم خبراز ملک نیم شب مین ملک نیمروز بیک جوئی خرم

#### دعاءرضا بالقصنا كےخلاف نہيں

بعض او گوں کوشا ہید ہے شہر ہو کہ دعارضا بالقصنا کے خلاف ہے سواس کا جواب ہیہ کہ دعا اور رضا دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ عین دعا کے وقت ریقصد ہے کہ اگر دعا کے موافق ہو گیا تو بہی قضا ہے اور اس پر راضی ہوں گے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی قضا ہے اور اس پر راضی ہوں گے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی قضا ہے۔ اور چونکہ دعا بھی مامور بہ ہے اس لیئے وہ بھی داخل قضا ہے۔

مغلوب الحال خودمعذور ہوتا ہے کیکن دوسر کے کواسکی تقلید جائز نہیں اور حضرت شاہ فخر دہلوی کی حکابت کی ایک عجیب توجیہ

اورا کٹر بزرگوں ہےغلبہ حال میں اس شم کی باتنیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کی نہ تقلید درست ہےندان کی باتوں ہے استدلال کیا جاسکتا ہے اور ندان پرا نکار درست ہے وہ معذور ہیں۔

دکایت: چنانچیشاہ فخر دہلوگ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کرمسجد سے باہر نگلتے تھے کہ سیرھیوں پرایک بڑھیا نے شربت کا پیالہ پیش کیا اور کہا بیٹا اس کو پی لو شاہ صاحب روز ہے تھے روز ہے تھے روز ہے تھے دوز ہے کا مجھ خیال نہ کیا اور شربت پی لیا۔ لوگوں نے اس پراعتر اض کیا۔ فر مایا کہ روز ہے کی تلافی قضا ہے ہوسکتی ہے مگر دل شکنی کی تلافی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے بیس نے پی لیا۔ ہمار ہے حاجی صاحب پراس وقت لیا۔ ہمار ہے حاجی صاحب علیہ الرحمة نے اس کے متعلق فر مایا کہ شاہ صاحب پراس وقت خابہ حال بیس قلب کی فضیات منتشف اور روز ہے کی فضیات مستورتھی اس واسطے ایسا کیا اگر کو اس حاجہ کی خاب ہوتا تو وہ یوں کرتا کہ نری ہے اس کا جواب کوئی صاحب تھی راضی رکھتا اور روز ہ بھی نہوڑ تا۔ مغلوب الحال کی تقلید کسی دوسر سے او جائز نہیں اس کے واسطے خود شراجت کے صاف اور کھلے ہوئے احکام موجود ہیں۔ جن میں کوئی شہیں۔ فی طلعة الشہمس ما یغنیک عن زحل

### طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے اوراس کا بیان کہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا

یہ بتلاد ینا بھی ضروری ہے کہ عوام ہیں نہ مجھیں کہ طریق سلوک خواص کے لئے ہے۔
جم د نیا دار دل کے لئے نہیں سوبات میہ ہے کہ سرے سے میں تقسیم ہی تھی نہیں کہ دنیا داروں
کے لئے اور احکام اور دینداروں کے لئے اور احکام کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے
سب برابر ہیں۔اور احکام شرعی سب کے ساتھ میسال متعلق ہیں۔ بلکہ حقیقت میں مسلمان
دنیا دار ہوتا ہی نہیں کیونکہ دنیا داری حقیقت میں میہ کہ حرام وحلال میں کچھا نتیا زندر ہے۔

جس طرح سے بے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھ۔ اگر کہیں دونوں غرضیں دین و دنیا کی جمع ہوجا نیں تو دنیا کی جمع ہوجا نیں تو دنیوی غرض کو مقدم رکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ دین ہے ہم کو کوئی غرض نہیں 'کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشوار ہیں کہا گرہم ان پڑمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے سوظا ہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں ہے کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت پہنچتی ہے۔

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يكلف الله نفسأ الا وسعها

### شریعت کے اندر تنگی ہونے کا شبہ اور اس کا جواب

اوراگریه عذرکیا جائے کہ ہم تکذیب نہیں کرتے مگر جب واقعات ہی روز مرہ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہا حکام شرعیہ ہر چلنا بہت مشکل ہےتو ہمارا کیا قصور ہے اس اشتباه کا جواب بیہ ہے کہ ایک مشقت تو ہوتی ہے ذات حکم میں مثلاً وہ حکم فی حد ذاتہ بخت اور د شوار ہو بیاصرار واغلال کہلاتے ہیں۔امم سابقہ میں بعضے ایسے احکام تھے گراس امت میں ای نشم کے احکام نہیں رکھے گئے اور ایک مشقت یہ ہے کہ دراصل ذات حکم میں تو کوئی د شواری نہیں مگر ہم نے اپنے اغراض فاسدہ کی وجہ ہے خوداینی حالت ایسی بگاڑ لی اور قوم نے متفق ہوکرشراعت کےخلاف عادتیں اختیار کرلیں کہ وہ رہم عام ہوگئ اور ظاہر ہے کہ جب اس رہم عام کے خلاف کوئی حکم شرعی پر چلنا جائے۔ گا تو ضروراس کواش آ سان کام اور بے مشرر علم میں دشواری ہیرا ، وگی-اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو دو <u>میسے</u> کانسخہ لکھ دے مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے کہ جہاں کے لوگوں کی نا دانی کی وجہ ہے باال وجہ ہے کہ وہ لوگ اس تتم کی ضروری اور مفید چیز دں کی رغبت نہیں رکھتے۔ وہ چیزی و ہال نہیں آتیں اور نہیں مل سکتیں اس دو پہیے کے نسخہ کو و ہال نہیں پی سکتا اب فی نفسہ نسخہ گرال نہیں کمیاب نہیں مگراس گاؤں والوں نے خودا پنا دستور بگاڑ رکھا ہے۔اس واسطے وہاں نہیں مل سکتا۔اس صورت میں ہرعاقل یہی کہے گا کہ علاج بالکل آسان ہے مگریہ قصور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ ایسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ مجموعہ قوم نے مل کرائی عالت بگاڑ دی ہے کداب احکام شرعیہ کے بجالانے میں وشواری پیداہوگئ ہے۔ مثلاً بہانہ کیاجا تا ہے کہ تنخواہ کم ہے بھلاا گررشوت نہ لیں تو کام کیسے طلے اگر اپنے اخراجات اندازہ سے رکھے جا نمیں تو تنخواہ کیوں نہ کفالت کرے یا مثلاً عام طور پر بیرآ م کی تنج پھل آ نے سے پہلے کی جاتی ہے اورا گرایک بچنا چاہت قو ضرروکسی قدر دفت پیش آتی ہے لیکن اگر سب انفاق کرلیں کہ اس طرح ہے کوئی خرید و فروخت نہ کرے تو دکھیں گیر کیا دشواری چیش آتی ہے۔ دشواری حقیقی تو وہ ہے کہ اگر سب مل کر اس غموم رہم اور طر این کوچھوڑ نا چاہیں اور وہ حجیث جائے تو بید دشوار نہیں آسان ہے یہ عارضی وشواری تو سویہ طرف اپنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طر این محفر اپنی کو خروا پی گی کو نہ دیکھیں۔ شریعت پر تنگی خودا پنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طر این محفر کو نواری تو سویہ کا الزام دیں جیسا کہ اس شیر نے جس کا قصہ مشنوی میں ہے خرقوا پی گئی کو نہ دیکھیں۔ شریعت پر تنگی کا لزام دیں جس کو دیرا شیر سمجھ کر اس پر مملہ کرنے کو کنویں میں کو دیڑا۔ دراصل وہ خوو اپنی اور پر اے دراصل وہ خود اپنی اور پر اے دراصل وہ خود اپنی اور پر مملہ کررے کو کنویں میں دیکھر ہے میں اور نا مجھی اس کو شکی بنار ہے ہیں۔ دیکھا کوشرایعت میں دیکھر سے میں اور نا مجھی سے اس کوشریعت میں دیکھر سے میں اور نا مجھی سے اس کوشریعت کی تنگی بنار ہے ہیں۔

سوید در حقیقت شریعت پر حمله نه موابلکه خوداینی ذات پر حمله کررے ہیں ...
حمله برخود می کنی اے ساوہ مرد جمیعی آل شیرے که برخود حمله کرد
ہماری تنگی کا یمی قصہ ہے۔

#### رشوت لينے كاعذراوراس كاجواب

بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم ناجائز معاملات رشوت ستانی و نیبرہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگ جس کو ضرورت کہتے ہیں وہ ضرورت ہی ہیں بلکہ محض حظوظ نفسانیہ ہیں۔ جن کا نام ضرورت رکھ دیا ہے۔ مثنا ایسی کی نوکری کے پیسے میں اتنی شخوائش ہے کہ معمولی ورمیانی قیمت کا کیڑے بہن سکتا ہے مگر بیش قیمت زرق برق کیڑے بنانے کی گنجائش نہیں۔ اس صورت میں محقلند آ دمی بھی بھی ایسے گراں قدر کیڑوں کی بنانے کی گنجائش نہیں۔ اس صورت میں محقلند آ دمی بھی بھی ایسے گراں قدر کیڑوں کی

ضرورت تشلیم نہیں کرسکتا کہ جس ضرورت کے واسطے رشوت وغیرہ لینا پڑے اورا گراس پر بھی پچھ نگی ہوتو آخرصبر کی تعلیم اس حالت کے لئے ہےاور جومر تنبصبر ہے گزر جائے توالیسے لوگوں کی امداد کے واسطے شریعت نے خاص قواعد مقرر کئے ہیں۔ان سے منتفع ہونا جا ہیے۔

#### ا یک مثنوی شعرابل د نیا کا فران مطلق اندیج کاحل

غرض مسلمان کومسلمان ہونے کی حیثیت ہے کسی حالت میں بھی دنیا کودین پرتر جے دینا جائز نہیں ہیں اس اعتبار ہے مسلمان دنیا دار ہوئی ہیں سکتا صرف کفار ہی اہل دنیا ہیں جودین کے مقابلہ میں نددنیا کوتر جے دیتے ہیں اور اس شعر کا مطلب اس تقریر پر بالکل صاف ہوگیا۔
اہل دنیا کافران مطلق اند روز وشب درچق چق در بق بق اند ایعنی ہوشن کافران مطلق ہیں صرف لیعنی پہلے مصرعہ میں مبتدا موخر اور خبر مقدم ہے یعنی جوشن کافران مطلق ہیں صرف وہی وہل دنیا ہیں۔ باقی مسلمان کی توشان ہی اور ہے اللہ ولی اللہ ین امنوا اس میں عام مونین کے لئے درجہ ولایت کا ثابت کیا گیا ہے۔ گووہ ولایت عامہ ہی ہو کیونکہ خاصہ میں مونیون کے لئے درجہ ولایت کا ثابت کیا گیا ہے۔ گووہ ولایت عامہ ہی ہو کیونکہ خاصہ میں انتہا اور زیادہ ہے اللہ ین امنوا و کانوا یتقون

#### عود بجانب سرخی (طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہےالخ)

اوراگردنیاداری کے معنی عام لئے جائیں کہ طلب السمال و لو علی وجہ السحلال توبیمنافی دین کے ہیں تا کہ ایسا شخص مخاطب احکام دینیہ کا نہ ہو کیونکہ خود حضرات انبیاء علیہم السلام ہے کاروبار دنیوی اکل وشرب و نکاح وصنعت وغیرہ مبھی کچھ تابت ہے۔ غرض دنیوی کاروبار دین کے منافی نہیں بشر طیکہ وہ شریعت کے دائر ہے میں ہوں۔

### اہل اللہ بھی اپنے فس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور اسکاراز

راز اس میں رہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ ابنائفس بھی ہمارا ملک حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں بلکہ رہے سب سرکاری چیڑ اسی ہیں۔سرکاری حدے زیادہ اس ے کام لینایا سرکاری اصول کے خلاف اس کی بے قدری کرنا جائز نہیں۔اہل اللہ اک بناء پر سمجھی اپنے نفس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور عام لوگ کیجھاور سمجھ جاتے ہیں۔

در نیا بدهال پخته نیج خام پن سخن کوتاه باید والسلام سوده حضرات اس حیث نیس سخن کوده اس نفس کوسرگاری سوده حضرات اس حیثیت سے اپنفس کی قدر کرتے ہیں که وه اس نفس کوسرگاری چیز سمجھتے ہیں اورای طرح ہاتھ پاؤں د ماغ بیسب سرگاری مشینیں ہیں جن کو ہمارے سپر دکیا گیا ہے۔اگر ہم اپنی ہے اعتدالی سے ان کو بگاڑیں گئو خود مورد عمّا ب مستوجب عذاب بنیں گے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ ان لنفسک علیک حقاً و ان لے وجب عداور خدمت اس نیت ہے کہ یہ ہمارے مولا کی سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت خدمت اس نیت ہے کریں گئی کہ یہ ہمارے مولا کی سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت

خدمت اس نیت ہے کریں گے کہ بیہ ہمارے مولا کی سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت اور حرمت خدمت و حفاظت ہم پر بوجہ عبدو خادم ہونے کے ضروری ہے تو اس میں بھی تو اب

ملے گا۔ یہی معنی بیں انسما الاعمال بالنیات کے اوراس مرتبہ میں کدان اعضاء کو مجبوب

تعلق ہے سی نے کہا ہے۔

افتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است کودا منت گرفتہ بسویم کشیدہ است

نازم بچشم خود که جمال نو دیده است بردم بزار بوسه زنم دست خولیش را

اور نعض کے کلام سے جوان اشیاء کا اپنی طرف منسوب ہونا اور اس نسبت کے درجہ

میں ایسے اقوال صادر ہونامعلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے ۔

ك نظر در يغ باشد كينيں لطيف روئے

بخدا كهرشكم آيد زدوچيثم روثن خود

تو یہ غلبہ ہے حال کا ور نہ اہل مقام کی حقیق وہی ہے۔

جس چیز کومحبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ سے

بھی محبوب ہوجاتی ہے مع ایک مثال کے

حکایت: حصرت جنید بغدادیؓ ہے کسی نے کہاجب آپ کودولت وصول ہو چکی ہے تو اب کیوں شہیج رکھتے ہیں آپ نے کیالطیف جواب دیا کہ میاں جس کی بدولت ہم کو بید دولت ملی کیا

اب اس رفیق کوچھوڑ ویں۔ ہرگز نہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محض اللہ کے راستہ میں جہادے لئے گھوڑ ایالتا ہے اس گھوڑ ہے کا بول و ہراز بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ میزان اعمال میں اس کے انداز ہ کے موافق اعمال رکھے جاویں گے اور الی خسیس اشیاء کے حسنات میں شار ہونے کی الی مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خرید ہے تو جو تنکامصری میں ہوگاوہ بھی مصری کے بھاؤ ملے گا۔ دعا کے اول وآ خر درو دشریف پڑھنے کاراز

اوردعا کے اول وآخر درود شریف پڑھنے کی بھی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کوتو بہر حال الله تعالی ضرور ہی قبول کریں گے۔اور بیان کے کرم ہے بعید ہے کہ اول وآخر کوتو قبول کرلیں اور ﷺ والی لیٹی ہوئی چیز کورد کر دیں۔اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے کہ آئخضریت حسلی اللہ علیہ وسلم اللّٰہ تعالیٰ کے خاص ومقبول ومحبوب ہیں۔ آپ پر ہے کسی کی درخواست کے بھی رحمت فرماتے ہیں۔ سو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو بد گویا اس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی۔جس سے رہجمی مقبول ہو گیا۔اوراس کی الیبی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص ہرعید پراسیخار کے کود کیچ کرانعام دیا کرتا ہے تو وہ دیے ہی گا اً کرکسی مخص نے اس کوانعام دینے کی نسبت کہہ بھی دیا تو وہ مخض اس کہنے کی وجہ ہے اس کہنے والے پر بھی مہریان ہو جائے گا۔اور پیہ معجے گا کہاں کو ہمارے لڑکے ہے محبت ہے۔اس لئے درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے اور طفیل ۔ میں سیخص بھی جب درود شریف قبول ہو گا تو دعا جواس کے ساتھ ہے وہ بھی ضرور قبول ہو گی۔ الی ہی مثال ہے جیسے کھانڈ کے بینے کے اندر چنا ہوتا ہے اور او پر کھانڈ کیٹی ہوئی ہوتی ہے اس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں تکتے ہیں کیونکہ ان پر کھانڈ کیٹی ہوئی ہے۔ اس واسطےوہ ای کے حکم میں ہوگئی اس طرح وہ دعا بھی گویا درود شریف کے حکم میں ہوگئی یا جیسے ہے مٹھائی کے ساتھ جائے ہیں اور پھران کوکوئی واپس نہیں کرتا۔

> نماز کے لئے جماعت کےمشروع ہونے کاراز اوراس کے متعلق ایک شبہاوراس کا جواب اوریمی راز وحکمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ

ع بدال رابه نیکال به بخشد کریم

جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں ان کی نماز غالبًا قبول ہوگی اور بروں کی نماز بھی چونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہوجائے گی اس کی ایک فقہی نظیر ہے وہ یہ کہ اگر متعدہ اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یاسب واپس کی جاتی ہیں یاسب رکھی جاتی ہیں۔ اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو معیب کو واپس کر سکتے ہیں پس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہ معاملہ کرتے ہیں اس لئے جماعت شروع فرمائی گئی کیونکہ بیاتو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرمائیں ۔ تو سب ہی کوقبول فرمالیں گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ بیدرہ گیا کہ جماعت تو واپس فرمائیں ۔ تو سب ہی کوقبول فرمالیں گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ بیدرہ گیا کہ جماعت تو مرف فرضوں کے ساتھ خصوص ہے وہ تو اس جماعت کے ذریعہ سے قبول ہوگئی گرسنت باقی رہ گئی اس کا جواب ہیں ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے تھم میں ہوا کرتا ہے سنیس تابع ہیں فرضوں کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جا ئیں گی جسے کوئی شخص گائے ہمینس خرید ہو اس کے رسہ کی وغیرہ بھی گودہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے غرض انضام واقتر ان کے بیؤوائد ہیں۔

رجوع بجانب سرخي

(جس چیز کومجوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوجاتی ہے الخ)
ای طرح اگر کوئی شخص الممال دینویہ میں بھی نیت خیرر کھے گاتو اس کو ضرور تو اب ملے گا۔
حکایت ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے وہاں ان کے گھر
روشندان دیکھا۔ بوچھا یہ کیول رکھا ہے اس نے جواب دیا۔ روشنی کے واسطے انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بدوں نیت روشنی بھی آتی اگر اس کے رکھنے میں بیزنیت کر لیتا کہ اس میں فرمایا کہ روشنی تو بدوں نیت روشنی بھی آتی اگر اس کے رکھنے میں بیزنیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آ واز آیا کر سے گی ۔ تو تھے اس کا ثو اب بھی ملتار ہتا۔ اور روشنی تو خود آتی جاتی مطلب بیہ ہے کہ نیت صالح رکھنے سے سب اعمال دیوی بھی قابل ثو اب بن جاتے ہیں۔

رجوع بجانب (طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے اور اس کا بیان کہ مسلمان دینا دار ہیں ہوسکتا) کے لئے ہے اور اس کا بیان کہ مسلمان دینا دار ہیں ہوسکتا) پس ایس دینا منافی دین ہیں ایساد نیادار بھی دیندار ہی ہے اور پہلے معنی کہ دنیادار کوئی

مسلمان ہیں توسی مسلمان دیندار ہی ہوئے اور دوشمیں بن کرکوئی فرق نہیں ہوائید یندارد نیادار مسلمان ہیں توجہ جہل بالا حکام کے ہم نے تراش لیا ہے۔ اور جب فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور اعمل الگ الگ رکھا جائے یہ بات جدار ہی کہ حالت عذر وضر ورت میں کسی کے لئے بچھ تخفیف کردی جائے سواس سے بیلازم نہیں آتا کہ دستور اعمل ہرا یک کے واسطے الگ الگ تجویز کیا جائے دستور اعمل تو ایک ہی رہے گاموا قع ضرورت اس سے مشنی سمجھے جا کمیں گے۔

## یایهاالمزمل کی تفسیراوراس کابیان که کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے بیس نکلتا اوراس کاراز

حق تعالى ارشادفر مات بين يسايها المزمل قم اليل الا قليلاً نصفه اوانقص منه قبليلاً أو ذ دعليه الآية مزل كم عني بين حيا دراور صفه والا چونكدرسول الله صلى الله علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب ہے بہت تکایف ہو گئھی رسول الٹدسلی اللہ علیہ وسلم تو حیا ہے تھے کہ پیمبخت ایمان لے آئیں تا کہ نارجہنم ہے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ ایمان تو کیالاتے الٹی تکذیب پر کمر باندھ رکھی تھی اور آیات البی ہے تسنحراور مقابلہ کیا کرتے تھے اس وجہ ہے آئخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم بوجہ شدت غم و رنج وحزن و ملال کے حیا در اوڑ ھے کر جیٹھ گئے تنصاس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے بابھا المهز مل نداوخطاب میں فرمایا گیا تا کہ آ تخضرت کوایک گونہ للی ہواس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کو کی شخص ججوم اعداءاوران کے طعن تشنیع سے پریشان ہور ہا ہواس وقت اس کامحبوب خاص الیبی حالت کے عنوان ہے اس کو یکارے جس کے ساتھ اس کا تلبس ہے تو دیکھئے اس شخص کو کتنی تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اں کو کتنی معلوم ہو گی جس کی ایک وجہ بیر خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کومیرے حال برنظر ہے ابیابی یہال بھی بایھا المؤمل کے عنوان ہے جو کہ مناسب وقت کے ہےنداد مکر آنخضرت کوتسکین دی گئی ہےاور بعداس کے بعض انمال کا تھم دیا جا تا ہےاوران بعض عارضی احوال پرصبر کرنے کاارشادفر ماتے ہیں چنانچہ ایک دوسرے مقام پرجھی ای طرح ارشادفر مایا ہے کہ

ف اصبر علی مایقولون و سبح بحمد ربک اس کا این مثال ہے کہ جیے او پر ک مثال میں اس خص کا مجوب اس کو یہ کیج کہ میاں تم ہم ہے با تیں کروہ ہم کود کھود شمنوں کو بنے دو جو بکتے ہیں آؤتم ہم ہے با تیں کرو بیکا م کروہ کام کرواور آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کوتو ایب اسلیہ بذریعہ وہ کے ہوا گرامت میں اہل اللہ کواس سم کے خطابات وغیرہ بذریعہ الہام اور وار دارت کے ہوتے ہیں اور اس مقام پر لفظ مزمل کی تقییر ہے ایک مسئلہ نکاتا ہے وہ یہ کہ سابقاً معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا دراوڑھنے کی وجہ شدت ملال وحزن تھی اس سے ٹابت ہوا کہ کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے نہیں نکاتا جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب مخالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا معلوم ہوتا ہے ہاں اتنافر ق ہے کہ ہم لوگوں کا غم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ دلی وضعف تحل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاغم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آپ اس پر مغموم شخے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ وسلم کاغم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آپ اس پر مغموم شخے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ ہے لعلک با خع نفسک النہ ہے

کار پاکال را قیاس از خود سمگیر گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر مگیر گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر مگر بیتو تا بست بهوا که کامل با جود کمال عرفان کے لوازم طبعی ہے نہیں نکلتا اور بہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر کسی کواذیت ومصیبت میں نکلیف جولا زمہ طبعی ہے محسوس نہ ہوتو صبر کیے مختق ہوگا کیونکہ صبرتو نام ہے نا گوار چیز پر ضبط نفس کرنے کا اور جب کسی کوکوئی چیز نا گوار بی نہ معلوم ہوتو ضبط کیا کرے گا۔

غلبه حال کا کمال نه ہونا اور ایک مغلوب الحال کی حکایت اور اس کا ناقص ہونا مع دلیل اور مثال

البنت غلب حال میں محسوں نہ ہونا اور بات ہے کیس غلبہ حال خودکوئی کمال کی چیز نہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرنے کی خبر تی تو قبقہ لگا کر ہنسے اور ادھر آنخضرت کا اپنے بیٹے ابراہیم پر آنسو بہانا ٹابت ہے اور بیفر مانا کہ ان بیفسر اقت یا ابو اہیم کمحزونون

اب اگر کسی ظاہر میں شخص کے سامنے بید دونوں قصے بیان کر دیئے جا کمیں اور بیرنہ ظاہر کیا جائے کہ بیقصہ کس کا ہے اور وہ کس کا تو ظاہر بات ہے کہ بیٹخص پہلے بزرگ کوجنہوں نے قبقیہ لگایا زیادہ با کمال سمجھے گا حالانکہ بیمسئلہ سلم وبدیہی ہے کہ ولی سمی حال میں نبی ہے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ اولیاء کے کمالات انبیاء کے کمالات سے مستفاد ہیں سو دراصل ان دونوں قصوں کی حقیقت میہ ہے کہ اس ولی کی نظر صرف حقوق حق پڑھی حقوق عباد واولا د کی اہمیت اس کے قلب ہے مستورتھی اس واسطے حقو ق عباد کااثر ظاہر نہیں ہوا۔ جوترحم کی وجهه يلم پيدا نهوتااور آئخضرت كي نظر دونول حقوق يرتقي حقوق حق برجھي اور حقوق عبادير جھي الله تعالیٰ کے حقوق کی رعایت ہے تو صبر کیا اور جزع فزع نہیں کیا اور حقوق عباد یعنی ترحم علی الاولادكي وجدية نسوجاري موئ خت دلي ميس كي انسما يسرحه السلمه من عباده الرحماء اس كى ايك مثال م مثلاً آئينه كرد كيض والع بين قتم كے ہوتے بين ايك اووه جوضرورت ہے خریداری وغیرہ کی صرف آئینہ کو دیکھتے ہیں اس کی موٹائی چوڑائی شفافیت پر ان کی نظر ہوتی ہے یہ مثال ہے مجھوبین غافلین اہل صورت کی اور ایک وہ کہ صرف اس چیز کو و کیھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ کو ہیں و کیھتے سیمثال ہے غیر کاملین مغلوب الحال لوگوں کی پیغلبہ حال ہے مظہر کونہیں دیکھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ایک وہ جوآ نمینہ اورصورت منعکسہ دونوں کود کیھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعابیت کرتے ہیں اس کوجمع الجمع کہتے ہیں۔ بیشان ہے انبیاء علیهم السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی ان کے نصب انعین رہتی ہے بیلوگ جامع ہیں ہے برکھے جام شریعت در کھے سندان عشق سے ہر ہوسنا کے نداند جام وسنداں باختن ا یسی باریکیوں کے بیجھنے کے واسطے بڑیے فہم کی ضرورت ہے ورنہ ظاہر میں تو نا گوار نہ گزرنازیادہ کمال معلوم ہوتا ہے بہنبست نا گوارگزرنے کے۔

بعض حالات کمال سمجھے جاتے ہیں حالانکہان میں نقصان پوشیدہ ہوتا ہے

اسی طرح دوسری کیفیت و جدانیه کے تفاضل میں اسی نتم کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ

بعض با تیں کمال بھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں کوئی نقص خفی ہوتا ہے جیسے مبالغہ فی التواضع مفضی ہو جاتا ہے انکار نعمت کا۔ ایسا ہی مفضی ہو جاتا ہے انکار نعمت کا۔ ایسا ہی بعض آ دمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ذکر وشغل کیا مگر بچھنہیں ہوااور بچھتے ہیں کہ بیہ کہنا انکسار ہے حالانکہ علاوہ ناشکری نعمت ذکر کے اس میں ایک نقصان بی بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر وشغل کواس قابل سمجھا کہ اس کوقبول کیا جاوے اور اس کے صلہ میں ان کو برار تبددیا جاوے اور اس کے صلہ میں ان کو برار تبددیا جاوے اور اس کے صلہ میں ان کو برار تبددیا جاوے اور اس کے صلہ میں ان کو برار تبددیا جاوے اور اس کے صلہ میں ان کو برار تبددیا جاوے دور رہے کہ برہے۔

#### ذا کرکوثمرات کاطالب نه ہونا جا ہے

یفس کے بڑے بڑے بڑے کر ہیں ان لوگوں کو پیز نہیں کہ ذکر خود ایک مستقل نعمت ہے۔ حکابیت: ہمارے حضرت حاتی صاحبؓ ہے اگر کوئی خادم اس قسم کی شکابیت کرتا تو آ پ فرماتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیاتھوڑی نعمت ہے جودوسرے ثمرات کی تمنا کرتے ہو اوراکٹرایسے موقع پر بیشعر پڑھاکرتے ہتھے۔

یا بم اور ایانیا بم جبتی ہے کئم حاصل آیدیانیاید آرزوئے ہے کئم ع بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے الح

کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلہ کھینچا اور دوزانہ سوا
لاکھاسم ذات بڑھا مگر بچھ فا کدہ نہ ہوا۔ شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ شمرہ نہیں ملا۔
فرمایا کہ اگر میں ناراض ہوتا تو تہ ہیں سوالا کھ بڑھنے کی توفیق ہی کہاں ہوتی اور شمرات کے طالب ایک اور بہت بڑی غلطی میں ہیں کیونکہ وہ بچھ بیٹ کہ بیٹھے ہیں کہ بیٹمرات اصل مقصود ہیں اوراصل شمرہ ان اوراعمال مقصود ہیں اوراحمل شمرہ ان اوراعمال مقصود بالغرات ہیں اوراحمل شمرہ ان کا حصول رضاد خول حبت دیدار خداد ندی ہے۔ افسوس کہ طالب شمرات عشق میں مجنون سے کا حصول رضاد خول حبت دیدار خداد ندی ہے۔ افسوس کہ طالب شمرات عشق میں مجنون سے بھی کم ہیں وہ تو لیا کے نام کی مشق کو بڑا مقصود بجھر ہا ہے اور یہ لوگ دوسری چیز وں کی تلاش میں ہیں۔ کیا مولی کاعشق لیل کے عشق سے بھی کم ہیں۔ کیا مولی کاعشق لیل کے عشق سے بھی کم ہے۔

دید مجنول رایکے صحرا نورد در بیابان غمش بنشسته فرد

مے نمودے بہرکس نامہ رقم می نولیی نامہ بہر لیست ایں خاطر خود را تسلی میدهم کہ من نیز از خریدار ان ادیم کہ من نیز از خریدار ان ادیم

ریگ کاغذ بود انگشناں تلم! گفت اے مجنون شیدا چیست ایں گفت مشق نام کیلی ہے سمنم ہمینم بسکہ داند ماہ ردیم

مجهی شرات کا قصدمت کرویی توایک قسم کی مزدوری ہوئی جو کھشق و محبت کے سراس خلاف ہے۔ تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدکمن کے خواجہ خود روش بندہ پروری واند

حکایت: ایک عارف کوغیب ہے آ داز آئی کہتمباری عبادت قبول نہیں ہوئی انہوں نے اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا۔ بلکہ بدستورای طور پر پھر بھی عبادت کرتے رہے کی نے ان ہے کہا کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھراس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کیا اچھا جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو اس کوچھوڑ کراس طرف چلے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھراور کہاں جا تے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھراور کہاں جا تیں اور کیا چارہ کریں۔

۔ توانی ازاں بل بپر داختن کہ دانی کے بے اوتوال ساختن بس معاً غیب ہے آ واز آئی کہ جب ہمار سے سواتمہارااور کوئی نہیں تو خیر جیسی پچھ ہے وہی قبول ہے۔

قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جز ماپنا ہے وگر نیست عبادت میں تو بجز رضائے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا بھی اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔و ماامرو االا لیعبدوااللہ مخلصین له اللدین م

از خدا غیر خدارا خواستن ظن افروز نیست کل کاستن بردو صاف ترا تھم نیست دم درکش کرآنچ ساتی ماریخت مین الطاف است میلان طبیعت کا معاصی کی طرف کمال کے منافی نہیں بشرطیکہ اس کے مقتضی برمل نہ ہواور کا ملین اور غیر کا ملین کا فرق اور اور کا ملین اور غیر کا ملین کا فرق اور اور جو بیان ہوا ہے کہ کال اوازم بشریہ سے نہیں نگانا اس سے ایک بات ہے ہی

ثابت ہوئی کہ طبیعت کا میلان انسانی خواہشوں کی طرف بیرایک امرطبعی ہے۔سوطبیعت کا میان اگرکسی معصیت کی طرف ہو بہ منافی کمال نہیں ۔بعض لوگ بیلطی کرتے ہیں کہ میلان کوبھی مقبولیت وتقو کی کے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر جی میں کڑھتے ہیں اور قلب کی ساری توجہای فکروغم میں مصروف کر دیتے ہیں۔مثلاً پہلے بھی کسی کے ساتھ تعشق تھا پھراللہ تعالیٰ نے تو فیق تو بہ کی عطا فر مائی اور وہ تعلق نہ رہا۔ اب اگر حصول کمال کے بعد بھی طبیعت کی رغبت اس طرف معلوم ہونے گئے تو پریشان ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میلان بھی تقويل کےخلاف ہےخوب مجھ لینا جا ہے کہخودمعصیت تو خلا ف تقویل ہے میلان معصیت اس کیخلاف نہیں ۔میلان معصیت بعض اوقات بعد کمال کے بھی زائل نہیں ہوتا۔اس کے ز وال کی فکرفضول ہے۔ ہاں البتہ کاملیں اور دوسر ہے میں بیفرق ہے کہ کاملین کا میاا ن غیر ٹابت اورمغلوب ہوتا ہے تھوڑے ہے تذکر ہے زائل ہو جاتا ہے۔ جناب باری ارشاد فرماتے بیں۔اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذا هم مبصرون اوراس ے پہلے و اصا ینز غنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اورمتوسطین اہل سلوک کا میلان ذراشد ید ہوتا ہے ول کو بہت تنگی پیش آتی ہے اور مجاہدہ سے مغلوب ہوتا ہے اور مجوبین کامیلان ان پرغالب ہو جاتا ہے اور حقیقت میں اگر میلان نہ رہے تو معاصی ہے بچنا کوئی کمال ہی نہیں۔ اورمیلان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اورمجاہدہ سے ترقی ہوتی ہے یہی ہے کہ ملائکہ کوان مدارج میں ترقی نہیں ہے کیونکہ ان میں مجاہدہ متصور نہیں اور بشر میں مجاہدہ بوجه میلان اور رغبت معاصی کے متصور ہے اس کئے ان کے مدارج میں بسبیل لاتے قف عند حد ترقی ہوتی رہتی ہے۔

### معاصی کی طرف میلان کے منافی کمال نہ ہونے اور قرب عہد نبوت کی برکت پر حکایت

حکایت: حکیم ترندی آیک بزرگ گزرے ہیں۔ جوانی میں ان پرایک عورت عاشق ہوگئ تھی اور ہروفت ان کی تلاش اور جستو میں رہتی آخر کارا یک دن موقع پرایک باغ میں ان کودیکھااور وہ باغ جاروں طرف سے جارد بواری کی وجہ سے بند تھا وہاں پہنچ کراس نے اپنے مطلب کی درخواست کی یے گھبرائے اور گناہ سے نیچنے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کو دیڑے۔ اس قصے کے بعدا یک روز بڑھا ہے کے زمانہ میں وسوسے کے طور پر خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب پورا کر دیتا اور چھچے تو بہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس کی دل شکنی نہ ہوتی اس وسوسے کا آنا تھا کہ بہت پر بیتان ہوئے اور روئے \_

اوراس پر قلق ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ ہے اس کوشش ہے بیااور آج بڑھا یے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو بچھ میں نے اعمال اشغال کئے ہیں وہ سب غارت اور ا کارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول اللّٰد صلّٰی اللّٰدعلیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فر ماتے ہیں کہاہے تھیم کیوں عم کرتے ہوتمہارا درجہ وہی ہےاور جو پچھتم نے کیاوہ ضائع نہیں ہوااور اس وسوسد کی بیہ وجھی کہ بیز مانہ وسوسہ کامیرے زیانہ ہے دور ہو گیا تھااوراس گناہ ہے بیخے کی بیدوجہ ہے کہ وہ زمانہ میرے زمانہ ہے بہت قریب تھاا در قرب عہد نبوی میں برکت ہے۔ حکایت: ایک بزرگ اس وجہ ہے باس رونی کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے قریب ہے اور تازی میں کسی قدر بعد آ گیا ہے۔ سجان اللہ جب قرب عہد نبوت میں یہ برکت ہے تو ارشادات نبوت پڑمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ حكايت: ايك مولوى صاحب كه طبيب بهى تقع مجھ سے ابنا قصد بيان فرماتے تھے۔ كديس بیار ہوا بخارتھا۔ ہر چندعلاج کیا مگر بچھ فائدہ نہ ہوا آخر کار میں نے اس حدیث کے مطابق جس میں بخار کاعلاج عسل ہے آیا ہے نہر میں عسل کیا۔ان کابیان ہے کہاس کے بعد مجھے اور بیاریاں تو ہوئیں مگر بخار بھی نہیں ہوا۔ ہر چند کہ بعض شراح اس علاج عنسل کوغیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مگراہل عقیدت کے لئے سب اقسام کوعام ہے۔علاوہ ازیں بیمسئلہ طبیہ ہے کہ دوا معین ہے فاعل نبیں سواہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے قوت ہوگی اور دہ اپنی قوت سے عل کرے گی تحکیم ترندی کے اس قصہ ہے معلوم ہو گیا ہو گا کہ باوجود میلان کے کہ ان کومیلان معصیت کا ہوان کے کمال کی تقدیق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رویائے صادقہ میں فرمائی۔

#### بعض طالبین کا بیکوشش کرنا کہ ہم میں برے کام کی رغبت ہی بیدانہ ہو بالکل غلط ہے اور اس کا علاج

اوراس سے بیجی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جوشیو خ سے بیدرخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتاد پیچئے کہ بھی ہم میں ہرے کام کی رغبت ہی نہ پیدا ہویہ بالکل غلطی ہےاور منشاء اس کا ناواقفی ہےانسان جب تک زندہ ہےلوا زم بشریہ سے جھوٹ نہیں سکتا کبھی نہ بھی کیجھ نہ میکھ وسوسہ یا خیال آئی جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے د تکھنے وغیرہ سے اس کی طرف میلان یا وسوسہ معلوم ہوتو اسپنے گھر میں بیوی سے رفع حاجت کرے۔ان البذی معهدا مثل الذی معهدا اس علاج سے وہ طبیعت کامیلان دور ہو جائے گا۔ اطباء نے بھی تعشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔ اگر خاص معشوقہ ہے ہوتو بہت ہی بہتر ہے ورنہ غیر جگہ بھی نکاح کرنے سے دوسرے کے عثق میں کمی آ جاتی ہے۔ باتی تھوڑ ا بہت میلان تو تمام عمر رہتا ہے۔اگراس کے مقتصیٰ پڑمل نہ ہوتو اس کی فکرنہ کرنا جا ہے کیونکہ اس کی طرف توجہ کرنے ہے اور اس قکر میں پڑنے ہے وہ اور بڑھے گا اور تنگی چیش آ وے گی۔ادرسالک اس جھگڑے میں بچنس کرمطالعہ محبوب ہے غافل ہو جاوے گا اور انسان صرف مطالعہ محبوب ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو دوسری جانب اتنی توجہ ہی نہ کرنی جا ہے اً كران باتول كى طرف طبيعت كونه لكايا جائے گابي آپ سے آپ دور ہو جاوے گی۔ بالخصوص وسوسہ کا تو علاج یہی ہے کہ اس کی طرف خیال ہی نہ کرے اور اپنی توجہ ذکر کی طرف رکھے اس سے وہ وسوسہ خود بخو د جاتا رہتا ہے اور یہ بھی سمجھ لینا جاہیے کہ وسوسہ کا آنا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس کی وجہ ہے جو تنگی پیدا ہوتی ہے وہ موجب تصفیہ قلب ہو جاتی ہے اور اس کے دورکر نے میں جو مجاہدہ ہوتا ہے اس ہے رفع در جات ہوتا ہے اور وہ جو بیان کیا گیا کہالیی جھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اوپر بدگمانی نہ کرے اور ان باتوں کی طرف زیادہ التفات نہ کرے اور زیادہ موشگا فی اور باریک بینی ہے کرید کر عیوب کونہ دیکھے میہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونکہ وہ اس طرف لگ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو

جائیں گے باقی عوام کو بے فکر ہونا نہ جاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی مگہداشت اس مستعدی ہے نہ کریں گے تو اور بڑے بڑے گنا ہوں میں گرفتار ہوجائیں گے۔ دستورالعمل برائے سالک متضمن باصلاح اغلاط کہ سالک راا کنڑ ابتلاء بداں واقع میشود وتف پر بعض آیات سورہ مزمل

ارثادهوتا ب يايها المسزمل قسم الليل الاقليكا الايه برچندكه يبخطاب م تخضرت صلى الله عليه وسلم كوب مرحكم اس كاامت كوبهى شامل باب ندائ يدايها الموامل کے بعدا دکام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ حاصل احکام کا بیہ ہے کہ تعلق دوطرح کے ہیں۔ایک خالق کے ساتھ دوسرامخلوق کے ساتھ یخلوق کے ساتھ جوتعلق ہے دوقتم کا ہے موافق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ ان ہی تعلقات کے تبجھ اعمال و آ داب میں ہے چند امر بیان ہوتے ہیں اول تعلق خالق کے ساتھ ہے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔قسم السلیسل الا قبلیلاً اس میں ایک تو قیام وطاعت کا دب تعلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ اقتصاد (میانہ روی) كا ارشاد فرمايا ہے۔ ادب بيركہ قيام كيل كے لئے وہ وفت مقرر فرمايا كيا جو كہ نہ بھوك كى تکلیف کا وفت ہے اور ندمعدہ کی بری کا وفت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہواور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایبا وقت دونوں تکلیفوں ہے خالی ہےاورطبیعت میں نشاط اور سرور ہوتا ہے اور اس میں تشبہ بالملائکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی میمی شان ہے کہ ند بھوک گئے ندکھانے ہے گرا نبار ہوں اور نیز رات کے وفت میسوئی بھی ہوتی ہےاورا قتصادیہ کہ ساری رات کے قیام کا تھم نہیں دیا کیونکہ اس میں سخت تعب تھا۔ بلکہ پچھ حصہ سونے کے لئے بھی رکھا گیا اور چونکہ ہروقت اور ہرحالت اور ہرخص کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہوسکتی اس لئے وتخییریی ے نصف اور ثلث اور دو ثلث میں جو مفہوم ہے او انقص منه قلیلاً او زد علیه کا جیما دوسرے رکوع ہے معلوم ہوتا ہے اختیار دے کرمخاطب کی رائے پر چھوڑا گیا کہ اگر زیادہ قيام نه بوسكة تقور ابي مهى حديث مين بو شهر ما الدلجة اس اقتصاد مين ايك یہ بھی حکمت اور مصلحت ہے کہ تو سط میں دوام ہوسکتا ہے اور افراط میں دوام نہیں ہوسکتا۔اور

پہلے بی قیام کیل کہمراد تہجد ہے فرض تھا۔ بعداس کے فرضیت منسوخ ہوکرمسنونیت باقی رہ گئی اوراقرب الى الدليل تهجد كاسنت موكده مونائب تهجد مي محروم رہنے والوں كوا كثر غلطيال ہو رہی ہیں۔بعض لوگ بیرخیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف اخیر ہی شب میں ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے اس لئے انہوں نے حچیوڑ رکھا ہے یا در کھو کہا گرا خیر شب میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر ہے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے۔ بعضے سیمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہ چاہے اور سونے سے تبجد جاتا رہتا ہے یہ لوگ اس لئے نہیں اٹھتے ریجھی غلطی ہے۔ تبجد کے بعد سونا بھی جائز ہے غرض اہل سلوک کے لئے بیمل تہجد کا بھی ضروری ہے اور اگر بھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے۔ تہجد کی قضا دن میں کر لے اس آیت ہے یہی مراد ے۔وهـوالذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن اراد ان يذكر الح بعض اوكول كا اگر تہجد قضا ہو جائے تو حد ہے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوں کرتے ہیں کہ ہمارا تہجد بھی قضانہ ہوا تھا بیہ کیا ہو گیا یا در کھواتنی پریشانی کا انجام بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ محبوب کے اپنے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالا نکیہ اس عُم میں لگ کراصل ذکر ہے جو کہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ےاس کوغیر میں مشغول نہ ہونا جا ہے۔

#### رع ماضی و مستقبلت برده خدا ست

غرض نفس کو پریشانی میں زیادہ نہ مبتایا کیا جادے اور تجربہ کہ بعض اوقات آسانی رکھنے سے نفس خوش سے کام دیتا ہے اور تنگی اور بو جھ ڈالنے سے پہلاکام بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے بہت تنگی نہ کرو کہ مزدور خوش دل کند کار بیش بعض محققین کا قول ہے کہ ذاکر شاغل کوم غن کھانا جا ہے ۔ ورنہ ضعف ہوجائے گااور کس وقت بریکار ہوجائے گاخوب کھاؤ پیواوراس سے کام لو البتہ یہ یادر ہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہو کہ کسل ہوجائے یا بیاری ہوجائے اور بیار ہو کہ اور خرابی میں بڑجائے اس لئے تکلو او انشو ہو اسے ساتھ و الا تسر فو ابھی فرمایا ہے۔ کہ اس نہ سے کہ ساتھ و الا تسر فو ابھی فرمایا ہے۔

حکایت: حضرات اہل بیت میں ہے کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ ان سے کسی نصرانی حکیم نے پوچھاتھا کہ قر آن شریف کو کتاب جامع کہتے ہیں اس میں طب کہ ضروری چیز ہے۔ نہیں ہے فرمایا اصل طب موجود ہے۔ کلو او اسر بوا و لاتسر فوا وہ دنگ رہ گیا۔ حکایت: بطور جملہ معترضہ کے یاد آگیا کہ غالب جو کہ آزاد شاعر ہے اس نے اینے نمان پریشعر کہاتھل

ہم تو بہ جب کرینگے شراب و کتاب سے قرآن میں جوآیا کے لواوا شر بواند ہو کتاب سے میں جوآیا کے لواوا شربواند ہو ا کسی نے اس کا خوب جواب دیل

سلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب جب آگے والشربوا کے والاسوفوا نہو السابی روحانی تنگی قبض حزن وغیرہ سے بھی پریشان نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بھی تزکید نفس ہوا کرتا ہے۔ خاص کر وسوسہ کی طرف تو التفات بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ در پے ہونے سے اس میں اور بھی ترتی ہوتی ہے۔ محقق اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا اور وسوسہ کے بیجھے پڑنے میں اس کے سوا اور بھی بہت خرابیاں ہیں۔ اس ایک وسوسہ سے اور شاخیں نگنی شروع ہوتی ہیں اور رہاغم سووہ الگ ہاورغم کی وجہ سے اصل ذکر و شخل کا فوت شاخیں نگنی شروع ہوتی ہیں اور رہاغم سووہ الگ ہاورغم کی وجہ سے اصل ذکر و شخل کا فوت مونا ہے الگ ہے۔ ایسا ہی استغفار اور تو ہے وقت معاصی کے تذکر و استخفار میں ایک قتم کا توسط ہونا چا ہے بیٹھ جائے صرف توسط ہونا چا ہے بیٹھ والے صرف اجمالی طور پرسب گنا ہوں سے تو ہو کرے ہرگناہ کانا م ضروری نہیں۔

حدیث میں ہے و میا انت اعلم به اس ہے بھی یہی ہات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آ گئے اگر چہ یادنہ آئیں کیونکہ اس سوچ میں وفت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے۔البتہ جوخود یاد آ جائے اس سے بالخصوص بھی تو بہ کر لے۔

حکایت: ایک شخص کاذکر ہے کہ رہی جمار کے وقت وہاں جو تیاں مارر ہاتھا اور ایک ایک گناہ گناہ کانام لینا اور تلاش گناہ گناہ کانام لینا اور تلاش اور سوچ ہرایک گناہ کانام لینا اور تلاش اور سوچ ہیں عمر عزیز کو جو دراصل مطالعہ مجبوب کے لئے تھی اس سوچ بچار میں کھونا نہ چاہیے ہے عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست ایں رشتہ رامسوز کہ چندیں وراز نیست ایل رشتہ رامسوز کہ چندیں وراز نیست اہل سلوک کو بالخصوص اس کا خیال بہت ضروری ہے کہ مطالعہ مجبوب سے خفلت نہ ہو واقع میں عارف ہی کی نظران امور تک پہنچتی ہے۔

حکایت: حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ ہے کی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کی بیاری کی جبہ ہے مدت تک حرم میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔ آپ نے خواص سے فرمایا کہ اگر بیخض عارف ہوتا تو اس پر بھی افسوس نہ کرتا۔ کیونکہ مقصود قرب حق ہوا در اس کے لئے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہا اس کے لئے مرض بھی ایک طریق ہے۔ تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے خود ایک طریق معین کرے میمر بی کے اختیار میں ہے طبیب کی جو یز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے۔

بدروو صاف تراخکم نیست دم درکش که برجه ساتی ماریخت عین الطاف است بیسب بیان تفاقیام لیل اوراس کے آ داب کا اقتصاد کے ساتھ اب دوسرامعمول اہل سلوک کا ندکور ہوتا ہے۔ و د تیل القو آن تو تیلا ترتیل کے معنی ہیں تھام تھام کر پڑھنا۔ صحابہ کے زمانہ میں تلاوت اور تکشیر نوافل بھی حصول

نسبت کے لئے کافی تھے بعد میں ذکر کے اندر قیودات خاصہ تغیرز مانہ کی وجہ سے علاجاً ایجاد کی گئیں

صحابہ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نبعت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت علی کرم اللہ وجبہ سے خواب میں دریافت کرنا کہ آن کل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کونسا طریقہ آپ کے موافق ہاں کے موافق ہاں کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کابیار شاد کہ ہمارے زمانے میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر پر اکتفا کر لیا ہے مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہو وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب یہ برکت صحبت نبوی اس قابل مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہو وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب یہ برکت صحبت نبوی اس قابل مشہور ہے اور اس تعوی کی جو بعد میں حادث ہو کمیں ضرورت نہ تھی۔ ان کے قلوب میں صحبت نبوی اس خلوص بیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کثر ت نوافل ہے بھی نبوی کے فیض سے خلوص بیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کثر ت نوافل ہے بھی نبیت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کواذ کار کے قیو دزا کہ کی حاجت نہ تھی برخلاف بعد کے لوگوں نبیت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کواذ کار کے قیو دزا کہ کی حاجت نہ تھی برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدون اہتمام کے پیدائیس ہوسکتا اس کے صوفیہ کرام نے کہ اپنے کہ کان میں وہ خلوص بدون اہتمام کے پیدائیس ہوسکتا اس کے صوفیہ کرام نے کہ اپ

فن کے جہتد گزرے ہیں اذکاروا شغال خاصہ اور ان کی قیودا یجاد کیس اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا بہ تکرارورد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضرب و جروغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر نفس وقلب میں اوقع واثبت ہوتی ہے اور رفت وسوز پیدا ہو کر موجب محبت ہوجاتا ہے اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ لیعبدو اللہ مجد مصین له اللہ ین و امرت ان اعبدالنع الآیات پی معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معالج تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصود ہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کو ان قیود دکر کے بطور معالج تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصود ہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کو ان قیود کر کے بطور معالج تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصود ہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شمی ہوا کہ وہ موال و تلاوت قرآن میں بوراا خلاص پیدا ہوسکتا ہوتو صوفیہ کرام ایسے مخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سمجھتے میں اس بسیم معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تو تحویز کئے گئے ہیں کوئی شربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تو تو تو تیل کھی گئے ہیں کوئی کا مربت مقصود نہیں سمجماح اس تا جو بدعت کہا جائے۔

## رجوع بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک الخ)

الخاصل بددوسرادستورالعمل تھا الل سلوک کے واسطے بعنی تلاوت قرآن اس کے بعد ارشادفر ماتے ہیں انا سنلقی علیک قو لا تقیلا اس کو ماقبل سے اس طور پر ربط ہے کہ مراد قو لا تقیلا سے وی ہے جو کہ تیل تھی اور نماز اور تلاوت کلام مجید کی مزاولت سے قوت احتمال انقال وی کی پیدا ہوگی۔ اس لئے بہلے نماز اور تلاوت کا تھم فر مایا بھر انا سنلقی میں وی کا وعدہ کیا اب اس کی تحقیق کے بزول وی کے وقت تھی معلوم ہونے کا کیا سبب تھا سویہ امر عقول متوسط سے فارج ہے باقی روایات سے قبل ہونا ثابت ہے چنا نچینزول وی کے وقت اونٹنی کا بیٹے جانا اور ایک سے اب کی روایات سے قبل ہونا ثابت ہے چنا نچینزول وی کے وقت اونٹنی کا بیٹے جانا اور ایک سے اب کی کی یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہے اور آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران پڑھی ) میں معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہے اور آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران آیات میں کہ الم منشر سے لک صدر کی و وضعنا روایات میں وارد ہیں۔ اور ان آیات میں کہ الم منشر سے لک صدر کی و وضعنا

عنك وذرك الذى انقض ظهرك بيشرح صدراوروضع وزرجوموجب تقص ظهرتها ميريزويك اى طرف اشاره باورآيت لوانزلنا هذا القوان على جبل السمعني میں بھی بہت ہی صاف ہےاورنماز اور تلاوت اور ذکر کی مزاولت اور کثرت سے قوت کا پیدا ہونا اور تقل وحی کے احتمال کی طاقت بیدا ہو جانا اس طور پر ہے کہ چونکہ ذکر وغیرہ سے واروات اور فیوض غیبیه مملی و علمی قلب پر فائض ہوتے ہیں ان کے ورود سے قلب میں بتدریج قوت پیدا ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ ہے شدت وقع کا مقابلہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اہل تلوین کا اضطراب اور اہل تمکین گا ستقلال اسی وجہ سے ہے کہ پہلے قلب میں قوت مخل کی نے تھی پھر ذکر کی کثرت ہے اخمال اٹھال کی طاقت آ گئی اوراس شعر میں ان ہی دار دات میں ہے بعض کا ذکر ہے ۔

بے کتاب و بےمعید واوستا بنى اندر خود علوم انبيا اور پیرحالات وارد ہمختلف قسم کے ہوتے ہیں جھی ذوق وشوق وسروروانبساط ہوتا ہے سمجھی حزن وانقباض ہوتا ہے۔ بسط کے الگ فائدے میں اور قبض کے علیحدہ مصالح اور سب محمود ہیں کیونکہ قبض میں بھی تزکینفس واصلاح عجب ہوتی ہے۔

چونکه قبض آمد تو دروے بسط بیں تازہ باش و چیں میفکن برجبیں چونکہ قبض آید ترا.اے راہرو آل صلاح تست آئس دل مشو

آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ ان ناشئة الليل هي اشدوطاً و اقوم قيلاً اس آيت ميں بیارشاد ہے کہ رات کوا ٹھنے کے وقت کیونکہ شور وشغب ہے سکون ہوتا ہے اورافعال معاش کا بھی وفت نہیں ہوتا اس لئے قلب میں مکسوئی ہوتی ہےاوراس لئے اس وقت جو کچھز بان ہے پڑھا جاتا ہے دل کواس ہے بہت تا خیر ہوتی ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر قوی ہوتا بيتوكويااس آيت ميسان نساشسنة البليل المخمضمون آيت ماقبل قسم البليسل ورتل المقسوان الخ كي تعليل ہے كه اس وقت بوجه ان اسباب كے حضور قلب زيادہ ہوتا ہے۔ للبذا قیام کیل وتر تیل کا فائدہ اس وقت بور ہے طور سے حاصل ہوگا۔

#### حضورقلب كانهايت آسان طريقه

اور حضور قلب کے متعلق ایک طریقہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ ہتری ہر ہرافظ ہر بھت کے متعلق ایک طرح الفاظ پر توجہ رہنے سے حضور قلب حاصل ہوجاتا ہے اور بعد چندے ملکہ ہوجاتا ہے اور بعد چندے ملکہ ہوجاتا ہے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی اور منتحل کو ملاحظہ ذات سے حضور میسر ہوسکتا ہے ابتداء میں بیر شکل ہے کیونکہ مبتدی کو غائب کا تصور جمتانہیں اور منتہی ذات کا ملاحظہ رکھ سکتا ہے۔

### رجوع بجانب سرخی ( دستورالعمل برائے سالک)

اس کے بعد فرماتے ہیں ان لک فسی النھاد سب حاطویلا پہلے بطور حکمت کے بیان ہوا کہ تجداور قرآن مجید بڑھا جائے کیونکہ اس وقت اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو دن میں اور کام بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے خاص شم کی توجہ الی اللہ تام نہیں ہو سکتی۔ اس لئے بیو وقت شب کا کہ مصروفیت سے خالی ہے خاص شم کی توجہ الی اللہ تام نہیں مثل آ تبلیغ دین تربیت خلائق موروریا از میہ بشریت میں مثل آ تبلیغ دین تربیت خلائق خود بھی دین سے لیکن چونکہ ان میں ایک شم کا تعلق مخلوق ہر چند کہ تبلیغ دین اور تربیت خلائق خود بھی دین ہے لیکن چونکہ ان میں ایک شم کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے لہذا اس میں خاص شم کی توجہ الی اللہ پور سے طور پرنہیں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔

خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے بیس اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی ہروفت یکسال حالت نہیں رہتی اوراس کا بیان کہ ساحب کمال کی بھی ہروفت یکسال حالت نہیں رہتی اوراسکی حکمتیں یہاں ہے بھی اس او پروالی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باو جود کمال کے بھی لوازم بشریہ سے بالکل چھوٹ نہیں سکتا۔ دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے نہار کا بچ طویل یکسوئی ہے ایک درجہ بیس آپ کو بھی مانع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل

ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف مشغول ہونا منافی کمال نہیں۔ پس صاحب کمال پر بھی ہروقت یکساں حالت نہیں رہتی ۔

چو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجیب عدم درشکد

دوسری مصلحت بیجی ہے کہ ذوق ولذت جب ہی آتی ہے کہ اس حالت میں دوام نہ جو در نہ دوام سے غیر حادث ہوجائے گی اور لذت جو بہ سبب حدوث کے معلوم ہوتی نہ رہے گی کہ کیل جد دید لہذید اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہوہ یہ کہ خلابا استغراق میں قصد نہ رہے گا اور بلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بلا اعمال قرب نہیں ماتا اور اعمال ہی دنیا میں مقصود ہیں۔ دنیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے ور نہ دنیا میں آنے ہے پہلے مرص کو خود ایک حالتیں حاصل تھیں اور حضور دائم میسر تھا مگر اعمال نہ تھے۔ ان کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا البد العمال اور ان کا اجر امر بہتم بالثان تھہرا۔ اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے میں بھیجا گیا لہذا اعمال اور ان کا اجر امر بہتم بالثان تھہرا۔ اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہا سیس بھیجا گیا لہذا اعمال اور ان کا اجر امر بہتم بالثوں ہے معلوم ہوگیا کہ تجی میں جسی حکمتیں کہا ستار میں بھی ہوں۔

# كامل كوبعد يميل بھى ذكر سے غفلت نہ جا ہيے

اوریباں ایک فائدہ قابل غورمعلوم ہوا وہ بیہ ہے کہ باوجود یکہ تبلیغ دین وتعلیم احکام متعدی نفع ہےاور وہ نفع لاّ زمی ہے بڑھ کر ہےاس لئے منتہی کواس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے گر بای ہمہ بیار شاد ہے کہ چونکہ آپ کوون میں بہت کا مرہتے ہیں رات کو تہجداور قرآن پڑھا سے بین اورا کی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فاذا فوغت فانصب والی دبک فارغب اس سے بیٹا بت ہوا کہ کامل کواپنے لئے بھی کچھنہ کچھنر ورکرنا چاہیے اور بعد تھیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیے ورنہ فوداس کا وہ حال رہے گانہ دوسروں کواس سے کامل نفع بہنچ گاکیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہ معنی ہیں قول شہور مین لاور دللہ لاوار دللہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہ معنی ہیں قول شہور مین لاور دللہ لاوار دللہ کے البت بین مطلع ہے کہ منتمی قطع تعلق کر کے دوام خلوت اختیار کر لیے طریقت بجر خدمت خلق نمیت بہ تنہج و سیادہ وولق نمیت

ہت برز حدمت ں ہیں۔ سالک بلاا جازت شیخ خودا پنے کو قابل ارشاد نہ سمجھےاور نہ ذکر وشغل اس نیت سے کرے

لیکن خودا پنے کو قابل ارشاد نہ بمجھنے گئے۔البتہ جب شیخ اجازت دے دے تو امتثالا اس کام کوبھی شروع کر دے اور پہلے ہے اس کی نبیت کرنا سخت مصر ہے۔ اوراس نبیت کے ساتھ کامیا بی مشکل ہے وجہ بیے کہ بیزیت بڑا بلنے کا شعبہ ہے۔

رجوع بجانب سرخي

(خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے ہیں الخ)

اب کامل کی توجہ الی انحلق میں ایک شہر ہادہ یہ کہ اشتغال بالحلق اس کو یادت ہوگا ہواں شبہ کی منتبی کامل کے حق میں گنجائش نہیں کیونکہ منتبی کی بہ سبب وسعت صدر کے میہ حالت ہوتی ہے کہ اس کوشغل خلق یادخ سے مانع نہیں ہوتا۔ اور نیز خلق کے ساتھ اس کا مشغول ہونا بھی بامرحق ہوتا ہے اور اس کو مقصود اس سے انتثال امر اور رضائے حق جل وعلای ہوتی ہوتی ہے۔ اس کئے اس کو وعلای ہوتی ہوتی ہے۔ اس کئے اس کو اس کو دھوق نے مانع خن الحق نہیں ہوسکتا بلکہ ہے اشتغال خود حقوق خالق ہے۔

## تربیت اورارشاد کے وقت بھی خدانعالیٰ سے غفلت نہ ہونی جا ہیے

اوراس آیت میں سبحا طویلا بطور جملہ معترضہ کے مخلوق کے حق کی طرف اشارہ ہاور مخلوق کا وہ حق میں جن خالق کو نہ مجولنا جا اور مخلوق کا وہ حق میں جن خالق کو نہ مجولنا جا ہے۔ چنا نچہ یہاں بھی مخلوق کے حقوق کے بیان سے پہلے قیم الملیل میں حقوق اللہ بیان سے پہلے قیم الملیل میں حقوق اللہ بیان سے کے سے اور مخلوق کے حقوق کے بعد بھی والدیس میں میں خول ہا یا گیا ہے تو گویا یہ اشارہ ہاس طرف کہاس شغل میں ہمیں نہ بھول جانا اول آخر دونوں جگہ یا دوا ایا گیا ہے۔

#### مبتدی کوذ کراور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے

اور واذکو سم ربک میں اکٹرمفسرین لفظ اسم کوزائد کہتے ہیں اور بعض زائد نہیں قرار دیتے اوراس اختلاف سے بہاں ایک عجیب مسلام سقادہ وگیا اور اختلاف اسمی رحمة کاظہورہ وگیا اور وہ مسلدیہ ہے کہ زیادت اسم کا قول تو موافق حالت نتہی کے ہاور عدم زیادت کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے اور عدم زیادت کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کوخود سمی اور فذکور کا تصور کم جمتا ہے اس کے لئے یہی کا ٹی ہے کہ اسم ہی کا تصور ہوجائے۔ برخلاف منتہی کے اس کو ملاحظہ ذات بلا واسط ہمل ہے۔ اور حدیث ان تعبد الله کانک تو او میں مشہور تو جیہ پہنتہی کا طریق اور اس کی حالت کا بیان ہے اور عام لوگوں کے لئے حضور کا ایک ہمل اور مفید طریق خدا کے فضل سے مجھ میں آتا ہے وہ میہ کہ آدی ہیہ خیال کرے کہ کویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثلاً فر مائش کی ہے اور میں اس فر مائش پر اس کو سنا رہا کو سار ہا

رجوع بجانب سرخی (دستورانعمل برائے سالک الخ) اور غیراللہ سے قطع تعلق کرنے کے معنی اور قبض کے فوائد اس کے بعدارشاد ہے و تبتل الیہ تبتیلاً اس میں دواخمال ہیں ایک ریکہ تبتل کو صرف واذک واسم کے معلق کیا جائے تو اس صورت ہیں تبتل سے اشارہ ہوگا۔ مراقبہ کی طرف یعنی
ذکر کے ساتھ مراقبہ ہواور ایک ہے کہ تبتل کو ستفل تھم کہا جائے۔ مطلب ہے ہوگا کہ علاوہ احکام
ندکورہ کے رہی تھم ہے کہ سب سے قطع تعلق کروبایں معنی کہ سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق علمی
اور جی سے مغلوب ہوجائے اور اثر اس مغلوبیت کا تعارض مقاصد کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلا
ایک وقت میں دوکام متفاویش آئے ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسر اغیر اللہ کے
تعلق کا اور دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہوتو ایسے وقت پر اللہ کے کام کو اختیار کرنا اور خلاف مرضی تن
کوچھوڑ دینا ہیں بہی معنی ہے قطع تعلق کے نہ ہے کہ سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے۔

تعلق جاب ست و بے عاصلی جو پیوند ہا بھی و اصلی!

البت اختلاف میں افراط کر نامفر ہاں کے آگے فرماتے ہیں کہ دب المسمشر ق والمعفوب لااللہ الا ہو فاتحذہ و کیلا مطلب یہ کہاللہ پرتوکل کرواس ہے معلوم ہوا کہ اللہ سلوک کے لئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور بیان کام جمول ہونا جا ہے نکتہ اس توکل کی تعلیم میں بیہ ہے کہ اعمال فہ کورہ بالا کے اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر و تبدل قبض و بسط شروع ہوگا اس میں ضرورت توکل کی ہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ آخروہ مشرق و مغرب کا رب ہاں لئے اس نے جو حالت تم پروارد کی ہاس میں کوئی حکمت ضرور ہو گی ۔ اور ثابت ہے کہ اکر قبض میں تصفیہ و تزکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کو تک دل نہ ہونا جا ہو اور مشرق و مغرب کا ذکر جاتے ہوں و مغرب کا ذکر میں طہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے مشرق تو حالت بھی کے سی مشرق و مغرب کا شہونہ اطہان ان میں بھی پایا گیا تعم ما قبل

آسانهاست در ولایت جال کارفرمائے آسان جہال دررہ روح پست و یالا ہاست کوہ ہائے بلند و بالا ہاست اور جس طرح مغرب بیس آفتاب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہوجاتی ہیں اور پھر بسط میں گویا طلوع ہوجاتی ہیں۔

حاصل کل کا بیہ ہوا اہل سلوک کے لئے یہاں چند ضروری معمول بیان کئے گئے قیام لیل يعنى تهجد تلاوت قر آن تبليغ دين ذكر وتبتل توكل اور چونكه تعلق خلق كي دونتم ہيں ايك موافقين كماتها كابيان الثارة أن لك في النهاد سبحاً طويلاً من بواج سكا حاصل تبلیغ دین اور ارشاد و تربیت ہے چونکہ موافقین سے تعلق محبت کا ہے اس کے حقوق بوجہ اس کے کہوہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ ہے خود بخو دادا ہو جاتے ہیں۔اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البنة مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ بچھافراط و تفريط ہوجاتی اس لئے اس کابیان اہتمام ہے فرماتے ہیں۔واصب رعملسیٰ مسایقو لون واهجوهم هجوأ جميلا مطلب بيكه فالف كى ايذا يرصر يجيح اوران على على دريخ التجھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ بختی ہے ان کی آتش عناد اور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں ہجرجمیل سے مراقطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو پھر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس کی تسهیل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان ہے اپنے انتقام لینے کی خبر سنا کر آب كالسي يحى فرمائى جاتى ميكه و ذرنسى والمكذبين اولى النعمة و مهلهم قليلا يعنى مخالفین کے معاملہ کوہم پر چھوڑ و بیجئے ہم ان ہے پورابدلہ لے لیں گے بیرخدا تعالیٰ کی عاوت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے بوراانقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے صبرا ختیار کیا جائے۔ کیونکہ جب اینے سے بالا دست بدلہ لینے والاموجود ہےتو کیوں فکر کی جائے۔ خدا تعالیٰ کی اس سنت کے موافق مخالف کوآخرت اور دنیا دونوں میں رسائی ہو جاتی ہے

بس تجربه كرديم دري دير مكافات باورد كشان بركه در افتاد بر افتاد

جے قوے را خدارسوا نہ کرد تادل صاحبر لے نامہ بدرد

## اہل تضوف کےلباس خاص اختیار کرنے کی وجہہ

اوريايها المزمل مين دولطفي معلوم موسة ايك بدكه جس طرح آب بوجه عايت حزن والم البين او برجا دراوژ معے ہوئے تھائی طرح بعض اہل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ عا درا یسے طور پر لیبیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہواوراس سے قلب منتشر نہ ہواور جمعیت کے ساتھ ذکر میں لگار ہے۔ دوسر الطیفہ یہ ہے کہ السمنز مل کے معنی عرف عام میں کمبل اوڑھنا بھی ہے توبایہا المعز مل میں اشارہ ہوگا لقب بایہاالصوفی کی طرف کیونکہ لفظ صوفی میں گوا ختلاف ہے گر ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مراد موٹا کپڑ المبل وغیرہ مراد لیاجائے لیس صوفی اور مزیل متقارب المعنی ہوئے اور اہل تصوف نے بیاب ساس لئے اختیار کیا تھا کہ جلدی پھٹے نہیں۔ جلدی میلا نہ ہواور بار باردھونا نہ پڑے۔ اور بعض اہل شفقت اس خاص وجہ ہے بھی بیشعارر کھتے تھے کہ مستور ہونے کی حالت میں بعض لوگ ان کو ایڈ ا پہنچا کر منتقار کے وہال ہوجاتے تھے اس لئے انہوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذلک منتقار فلا یو ذین اس کی نظیر ہے ہیں ہے مسیس تھیں اس لیاس میں اور اب تو محض ریا حصن میں جس سے مسیس تھیں اس لیاس میں اور اب تو محض ریا وہ میں جس سے مسیس تھیں اس لیاس میں اور اب تو محض ریا وہ مدی خرض سے بہتے ہیں جو بالکل اس شعر کا مصداق ہے۔

نقد صوفی نه ہمہ صافی بیغش باشد اے بساخرقہ کیمستوجب آتش باشد اس لئے بیاب قابل ترک ہو گیا۔

معاصی خواہ کبائر ہوں یاصغائر سب ہی سے پر ہیز کرنا چاہیے کیونکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہرگناہ کبیرہ ہی ہے مع دلیل اور مثال

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت نہ کسی کا حسان تو اس کا فرمانی سب سے زیادہ بری ہوگ ۔ پس وہ اپنی اس حقیقت اور مقتصل کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اس کا مقتصلہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جاتا گر چر جو اس پر جرائت کرتے ہوتو اس جرائت کے چندا سباب ہیں ۔ بعضے گناہ کو توصفیرہ بچھ کر ارتکاب کر لیا جاتا ہے حالا نکہ اس راز کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استخفاف گناہ کفر ہے گو چھوٹا ہی ہو۔ گناہ کی مثال تو آگ کیس ہے ایک چنگاری بھی مکان جلانے کہ لئے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے گئیں گاری رکھ دیں اگر بینا گوار ہے تحف سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ کہیں مہوگا تو بچیس کے اور اگر صغیرہ ہوا تو خیر ہم ایسے محف سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تہار کے چھر میں چھوٹی می چنگاری رکھ دیں اگر بینا گوار ہو خدا تعالیٰ کی نافر مانی کیسے گوارا ہے۔ وہ چنگاری گوچھوٹی ہوگئر بھیلتے بھیلتے انگارہ ہی ہوجائے گاای طرح آ دی اول سفیرہ کرتا ہواورہ وہوٹی ہوگئر بھیلتے بھیلتے انگارہ ہی ہوجائے گاای طرح آ دی اول سفیرہ کرتا ہواورہ وہوٹیا نہیں اس اسرار سے وہ صغیرہ کہیں ہوجائے گاای طرح آ دی اول سفیرہ کرتا ہواورہ وہوٹیا نہیں اس اسرار سے وہ صغیرہ کیرہ ہوجاتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے ہوارہ وہوٹی ہوگائی ہونے لگ کیا جاتا ہے اورہ وہ جاتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے ہوارہ کی کو بلگائی تو بھوٹی ہوگئا گائی ہونے گائی گورہ ہو جاتا ہے اور وہا تا ہے۔ وہ دیکاری کو بلگائی تو بھوٹی ہوگئائی تو بھوٹی کی کائی ہو بھوٹی ہوگئائی تو بھوٹی ہوگئائی تو بھوٹی ہوگئائی تو بھوٹی ہوگئائی تو بھوٹی ہوگئی ہوگئائی تو بھوٹی ہوگئی ہو

## تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کرنا سخت نلطی ہے مع ایک مثال کے

بعض تو ہہ کے جمروسہ گناہ کرتے ہیں اور بیٹخت خلطی ہے کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر تو ہجمی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ ہے جن کی انجمی لذت نہیں رہی تو ہہ کرنا آسان ہے اور عادت والے گناہ ہے تو بہت مشکل ہے علاوہ اس کے جب جھوٹے گناہ ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا تو طبیعت ہے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کہیرہ بھی ہونے گئے ہیں۔ جیسے صاف کیڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ ہے بچایا جاتا ہے اور جب بہت چھینیں ہے جاتی ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گیڑ ابالکل ہوجاتا ہے اور وہ گیڑ ابالکل خراب ہوجاتا ہے ادر وہ این اہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پرانا موجاتا ہے اور چھوٹن نہیں مثلاً زمینداروں کا شتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بمز لہ عادت ہو گئے غصب ظلم نیچ باطل جیسے آم اور ہیر کی نیچ متعارف اور پیموں اور نا بالغوں کے مال میں تصرف غصب ظلم نیچ باطل جیسے آم اور ہیر کی نیچ متعارف اور پیموں اور نا بالغوں کے مال میں تصرف

د کی کیے لیجئے میں گناہ کس طرح سب بے کھنگے کرتے ہیں۔اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔البتہ شراب نہیں پئیں گے۔تو بید تفاوت اس عادت ہوجانے سے ہے کہ اصرار واستخفاف بلکہ استحسان کی نوبت آجاتی ہے اس لئے تو بہ مشکل ہوجاتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کی نے بہا ہے۔

هجه در کف توبه براب دل براز ذوق گناه معصیت را خنده می **آید** براستغفار ما

چنانچہ ان امور متذکرہ بالا سے تو بہ تو کیسی اورا لئے ان امور کے ترک کو خلاف ریاست اور فرلت بیجھتے ہیں اور گناہ سے دل برائہیں ہوتا حالانکہ ایمان کی نشانی یہ ہے۔ افدا سر تک حسنتک و ساء تک سیتک غرض تو بدان وجوہ ہے مشکل ہوجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو بہ کے بھرو ہے گناہ کرنا نہایت جمافت ہے مگر بعض نادان پھر بھی دھوکے میں ہیں اور تو بہ کے تو تع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس خص کی الیمی مثال ہے کہ اس میں اور تو بہ کے تو تع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس خص کی الیمی مثال ہے کہ اس کے پاس مرہم ہواور اس کے بھرو سے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلالیتا ہوکیا پی خص پورااحق نہیں ہوگا کیا کسی عاقل نے بھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جا سکتی۔ تو نہیں ہوگا کیا کسی عاقل نے بھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جا سکتی۔ تو دوز خ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصد زیادہ تیز ہے۔ بلکہ مرہم تو پھر بھی من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ اختیاری ہے گرم ہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ تو بہ کی حقیقت ہے کہ التو بہ ندم جس کو یوں بھی تعییر کیا ہے۔ و ہو ت حوق الحشاء تو بہ کی حقیقت ہے کہ التو بہ ندم جس کو یوں بھی تعییر کیا ہے۔ و ہو ت حوق الحشاء علی الاثم پس تو باس سوزش اور جلن کو کہتے ہیں یہ معلوم علی الم مقولہ انفعال سے ہاوروہ اختیار سے خارج ہے۔

# توبہ کے متعلق ایک شبہاوراس کا جواب

البت ال برایک طالب علماند شبہ ہوتا ہے کہ جب توبدا مرافقیاری نہیں اور حسب الار شاد و لایہ کلف الله نفساً الا و سعها کے غیرا فتیاری کی تکلیف دی نہیں گئ تو پھر توبوا کا امر کیوں کیا گیااس شبہ کا جواب یہ ہے کہ افتیاری کی دوشم ہیں ایک وہ جوخودا فتیار میں ہود وسرے وہ کہ اس کے اسباب افتیار میں ہوں سوتو بہ بایں معنے افتیاری ہے کہ اس

کے اسباب اختیاری میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ سواس کے اسباب اختیاری میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تالم قلب جوحقیقت میں تو بہ ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اہذا تو ہوا کا حکم دیا گیا چنا نچا کیک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر واالله فاستغفر والذنوبهم

مطلب یہ کہ آگران سے گناہ ہوجاتا ہے تو اللہ تعلیٰ کی عظمت اوراس کے عذاب کویاد کرتے ہیں یہاں پر ذکر وا اللہ ہیں مضاف مخدوف ہے۔ یعنیٰ ذکر واعذاب الله وعظمة الله اور واقعی اللہ تعالٰی کی عظمت ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے یادر کھنے سے نافر مانی منبیں ہو عتی اور وہ ہے بھی قابل یادر کھنے کے پس اس کودل سے بھلا کراس کی نافر مانی پر کمر باندھ لین برئی ہے با کی کی بات ہے۔

توبہ میں تاخیر نہ کرنا جا ہے اور فرصت کوغنیمت سمجھنا جا ہیے اوراس کا بیان کہ جس کوصحت اور ضروری سامان خرج حاصل ہے اس کو گویا دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں

بعض منتظر رہتے ہیں کے فلاں کام کر کے تو باور تدارک کرلیں گے حالا نکہ ممکن ہے کہ
اس کوموانع کے ہجوم ہے اتنی مہلت ہی نہ طے اس لئے اس وقت کے امکان اور فراغت کو منبہت سمجھوا ور جب بیہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ کرنے عنبہت سمجھوا ور جب بیہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ کے اس مراقبہ کے لئے بھی فرصت ہے تو بنصیب ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے کہ اس مراقبہ کے لئے بھی فرصت اور فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے حالا نکہ وہ بہت اور فراغت کی ضرورت ہے بعض لوگ اس فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے حالا نکہ وہ بہت بڑی خیست چیز ہے حدیث شریف میں ہے اختنام حمساً قبل حمس اور ان میں سے ایک بیہ ہوتی ہے فراغ کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بچارے ہروقت بلا میں مبتلا ہیں ان کوکوئی وقت فرصت کا اور ایسے کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بچارے ہروقت بلا میں مبتلا ہیں ان کوکوئی وقت فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس بیا تا ہیں مبتلا ہیں ان کوکوئی وقت فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس بیا تا ہے کہ

ع چومیرو مبتلا میرو چو خیزد مبتلا خیزد

فراغ کی قدر کے بارے میں خوب کہا گیا ہے۔

خوشا روزگارے کہ وارد کسی کہ بازار حرصش نباشد ہے بود بقدر ضرورت یاسرے بود

اورای حدیث تریف میں دوسری چیز ہے صحتک قبل سقمک تیسری میں ہے کہ من اصبح امناً فی سریه میں اسک قبل هرمک نیز حدیث تریف میں ہے کہ من اصبح امناً فی سریه معافاً فی جسده و عنده قوت یومه فکا نما حیزت له الدنیا بحذا فیرها واقع میں یہی بات ہے کہ کیونکہ اگرزیادہ بھی ہوا تب بھی اس کے کام تو ہر دوزا کی بی روزکا تو میں یہا در قلیل والا برابر ہوا۔

گر بربن بحرر او رکوزہ چند گنجد قسست یک روزہ چوں ترانا نے وخرقانے بود ہربن موئے تو سلطانے بود

حکایت: چنانچائ زمانہ کے ایک متمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانے کو دیکھنے گیا جوزیرز میں بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان گاہ گاہ گھانا تھا اتفاق ہے اس کو ویکھنے گیا جوزیرز میں بڑے مکان میں تھا اور درواز و بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور درواز وں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور بیاتی دور تھا کہ وہاں سے آ واز باہر نہیں آ سکتی افر درواز وں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور بیاتی دور تھا کہ وہاں سے آ واز باہر نہیں آ سکتی میں بھوکا بیاسا مرگیا۔ اس وقت کوئی اس سے بو چھتا تو اس کے زد دیک ایک بسکٹ اور پائی کے گلاس کے سامنے ساراخزانہ تھے تھا۔ ایسی بی حکایت ہے کہ کسی بھوکے کوایک تھیلی کی کھول کر دیکھا تو اشرفیاں ہیں بھینک کر نمین پر ماری اور افسوں کیا اور کہا کہ کیا گیہوں کے دانے ہوتے تو بچھکام آتے الغرض فراغ اور صحت اور صروت کی میا میں نمیس تین ہیں بیہ ہروقت میسر نہیں آتی میں اس لئے اس کوئنیمت سمجھاس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ دے اور تو بہلدی کرلے۔ خداتھائی کی رحمت اور مغفرت کے کم کا مقتضا میہ ہے کہ اس سے متاثر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور گستا خی اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور نا فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور نیو نہیں کرتے۔ حالا نکہ رحمت اور معفور سے دوران فر مانی کی جائے نہ بیہ کہ اور نا فر مانی کی وقت کی دورائے کی دیکھوں کو میان کہ دورائی کی دورائے کی دورائی دورائی کی دورا

مغفرت کی چیزیں اس لئے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاس نہ ہوجیسا کہا گیا ہے۔ باز آ بازآ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبروبت پرتی باز آ

این در گه مادر گه نومیدی نیست سد بار اگر توبه شکستی باز آ!

اور جرائت اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دلیر ہوکر گناہ کرو بلکہ احسان اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مقتضا بیتھا کہ متاثر ہوکر اور بھی طاعت اور فر مانبر داری کرتے نہ کہ اور جرائت اور گستاخی اور نافر مانی کی جائے جنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہیں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت واطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت وسرکشی ۔

### گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں اور اس کی توضیح مثال ہے

رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتصیٰ تو یہی تھا گر ایک دوسرامقصیٰ کہ لذت ہے وہ غالب ہوگیا چنا نچے گنا و میں ظاہر ہے کہ کیا مزااور لذت ہے اس کو چھوڑ نااس لئے مشکل ہے سواگر ادراک صحیح ہے تو یہ اشکال بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ گناہ میں جولذت ہے اس کی مثال محلی جیسی ہے کہ خوداس میں کوئی لذت نہیں محض مرض کی وجہ ہے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فورا ہی سویہ وراصل مرض ہے جیسا سانپ کے کئے ہوئے کو کڑ وابھی میں موزش پیدا ہوتی ہے سویہ دراصل مرض ہے جیسا سانپ کے کئے ہوئے کو کڑ وابھی میں ماقل ہوائی لذت علاج سے مانع نہیں ہوتی ۔۔

# حقیقی لذت طاعت کے اندر ہے دنیا کے تنعمّات تو درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں

البتہ حقیقی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمال آخرت اور پر ہیز گاری اور طاعت کی لذت چھی نہیں اس لئے گناہ اور نفسانی لذات ان کو مرغوب معلوم ہوتے ہیں۔ آخرت اور پر ہیز گاری کی لذت حضرت ابراہیم ادھمؓ سے پوچھئے کہ کس طرح اس کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس لذت کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس لذت کے پیچھے لباس شاہانہ ترک کر کے غریبانہ کیڑوں پر کفایت کی اور سید ناشخ عبدالقا در جیلانی رحمہ

اللہ کو سلطان تنجر نے ملک نیمروز دینا جا ہااس کے جواب میں بیشعر تحریر فرمائے چوں چر سنجری رخ بختم سیاہ باد دردل بود اگر ہوں ملک سنجرم زانگہ کہ یافتم جزاز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونمی خورم

رہ منہ کہ یا ہم بسر بر ملک مہم حب من ملک سرر مرد بیک بروں میرا بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے ہوئے ہدازانکہ چتر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے مہمہ

پس ازس سال این معنی محقق شد بخا قانی سس که یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانی

چونکہ بہلذت وتنعمّات درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ولا تعجبک اموالھم الغ

اول توان سب چیزوں کا مرضی کے موافق عاصل ہونا غیراضیاری اور اگر عاصل ہی ہو گئیں توان سب میں مشغولی اور تعلق کی پر بٹنانی اور بے آرای بید وسراعتاب حقیقت میں آرام تو صرف اللہ تعالیٰ کیساتھ تعلق پیدا کرنے میں ہے الا بد نکو الله تعلمن القلوب یکفتیں تو گئاہ افسی ہیں اور بعض کافتیں آفاقی ہی مرتب ہوتی ہیں۔ چنانچان نافر مانیوں کی بدولت طرح کی بیار بیاں طاعون وغیرہ و بائی امراض آپس کی نااتفاقیاں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں۔ بیار کی وغیرہ کے طاہر کی اسباب کو بچھا مورط بعید بھی ہول مگر اصلی اسباب اس کے گناہ ہیں اور اس کا بیان کہ جوخد انتحالیٰ کی اصلی اسباب اس کے گناہ ہیں اور اس کا بیان کہ جوخد انتحالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی سب اطاعت کرتے ہیں اطاعت کرتا ہے۔ اس کی سب اطاعت کرتے ہیں

اوران بیاریوں کے ظاہری اسباب گو پھھامور طبعیہ ہوں مگر ذنوب ان کے اسباب حقیقیہ اور اصلیہ جیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سزا تو گناہ کی وجہ ہے مگر ظہور اس سزا کا اسباب طبعیہ کے ذریعہ ہے ہوا ہواور چونکہ لوگ ذنوب کو ان امراض کا سبب نہیں قرار دیتے اس لئے صرف طبی علاج پراکتفا کرتے ہیں اور اصلی علاج کہ استغفار ہے وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا جا ہے۔

حکمت ایمانیاں راہم بخوال صحت آل حس بجوئید از حبیب چند خوانی حکمت یونانیاں صحت ایں حس بجوئید از طبیب صحت ایں حس زمعموری تن صحت آں حس زمخزیب بدن اور ذنوب سے مصائب کا آنانصوص سے ثابت ہے مااصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم

حکایت ایک بزرگ گھوڑے پرسوار تھےوہ شوخی کرنے لگا فرمانے لگے ہم ہے آج کوئی گناہ ہوگیا ہے اس کی وجہ ہے یہ ہماری نافر مانی کرتا ہے۔

تو ہم گردن از تھم داو رمینج کہ گردن نہ میجد ز تھم تو ہیج

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید سے ترسداز و ہے جن وانس و ہر کہ دید

حکایت اس کے مناسب جناب ہیرومرشد جاجی صاحب علیہ الرحمة کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیران کلیرے واپس ہوتے ہوئے سہار نپورتشریف لائے لوگوں نے آپ کوایک ایسے مكان ميں اتر وايا كه و ہاں ايك جن نے سخت آ زار پہنجار كھا تھا جتی كه وہ مكان بالكل معطل جھوڑ دیا گیا تھا۔ جب حضرت رات کواشے و یکھتے کیا ہیں کہا یک آ دمی آیااور سلام کیااور مصافحہ کرکے بیٹھ گیا۔حضرت نے تعجب سے یو حصاتم کون کیونکہ مکان بند تھااس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ ہے مید مکان خالی پڑا ہے حضرت حاجی صاحب نے فر مایا کہتم کوخدا کا خوف تہیں کہلوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف نہیں دوں گااس کے بعدوہ جن اس مكان سے چلا گيا۔ اور وہ مكان آباد ہوگيا توبيا ثرجن پر حضرت كي طاعت ہي كاتھا۔

حكايت: ايك سيركى روايت ہے كه حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر فتح كيا توایک باردر یائے نیل خشک ہو گیالوگوں نے عرض کیا آپ نے فر مایا کے بھی پہلے بھی ایہاہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں عرض کیا ہ کہ یہاں بیرسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑ کی کو بناؤ سنگھمار کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ دریائے نیل پھر جوش مار کر جاری ہوجا تا ہے آپ نے فر مایا ایسا بھی نہ ہو گا اور یا

سب حال حضرت عمر رضي اللّٰه تعالى عنه كي خدمت ميں لكھ بھيجا حضرت نے ايك والا

موگئی ہوتو ناظرین اس کی <u>ب</u>ی بیشی کو پورا کرلیں <sub>- ۱</sub>۲ جامع نامہ دریائے نیل کے نام لکھا جس کا حاصل بیتھا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی قدرت اور طاعت ہے جوش پر آتا ہے تو ہم کو تیری ہرگز پر دانہیں ہے اورا گر خدا کی قدرت اور مشیت سے جوش پر آتا ہے تو ہی خدا کے بی کا خلیفہ ہوں اور تجھ کو تکم کرتا ہوں کہ خدا کے حکم سے جوش پر آتا ہوں کہ خدا کے حکم سے جاری ہوجا۔ بیدوالا نامہ دریائے نیل میں قاصد نے ڈال دیا ہنوز دریا جوش پر رہتا ہے۔ اور برابراس کے ذریعے سے زراعت وغیرہ کی آبیاش ہوتی ہے۔

